



### مؤلف دامت بركاتهم كى طرف سے في اغلاط اور اضافات كے ساتھ پہلى بار









|                                        |                       | ويكر مكني                               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| اردد با دار کراچی                      | ي<br>لا مكتبدانعاميه  | اردوبازارکراچی                          | كتب فاندا ثرنيد |
| الم                                    | ي مكتبه حقائيه        | اردوبازار کرناچی کی                     | دم دم پاشرد     |
| مان                                    | » کټ فاند مجيد سي     | من قبال کرایی می                        | حتب خانه مظهری  |
| עת                                     | م<br>بي ادارهاسلاميات | صدر کرایی                               | اقبال بكسينز    |
| لا بور                                 | بي مكتبه سيداحر شهيد  | اردد بازار کرایی<br>بوری ٹاؤن کرایی خوا | دارالا ثماعت    |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | مكتبه رحمانيه         | بنورک نا دُن کرا پی <sup>ت</sup>        | اسلامی کتب قانه |

# طهه

## مقدّمِهُ الدُّرّالمنصّودِ على مُنِينَ ابِي دَا وُد

حامدًا ومصليًا ومسلمًا، وبعد ـ

انحدالله الذي ينعمة تم القالحات، الدرالمنهود في سنى اب داؤد كوتن تعالى شائد قالين عقوليت عطافهان جس كاس كما ب كالميت كم شرع ين ويم د كما ن بي ترقياء الصفيم كاليس شغري به بيساك بنده يخطيس الكحق عمر وحدث في يرحف رين كالميت كم شرع النفل كوا يجامة العلى الماميد على يون المرابي عموالي المحلى بي معلى لخليل كوا بي كم مدراعي حضرت موالنا كوان كري محل المخلى المواجد بي معلى المنافر كالمقدم كي مدرسه من به تعتبى و دبار جذر كه المؤلى المرابي على المقدم بي مستقاسية المنافرة المنافرة بي مستقاسية المنافرة المنافرة المنافرة كالمقدم بي مستقاسية التي تحقيقات وتشريحات كوما تقدير عالمة المنافرة المناف

#### مکتوب گرامی بنهانترالاین الرمیم

بركاى خدمت حضرت ولانا محديها قل منتا وفقى الشروايا عم لما يحب ورمنى!

السلام علي ورحمة الشروبركات والشرتعالى آپ کو بخروعافيت رکھ اور علم دوي و ملت كى مزيد خدمت كى قويت ارزان فوات و كي الفيط المهائى على من النسائى النسائى النسائى المداول في جن برتايخ بتديدها بربح الشاق الشائه عرق مهد يجر الدوالمنفزه على من إي داؤد كا مقدم بشرف صدود للياجي الربح الربح تهديد الرمضان المبارك الشائ متح برب إلى سستى ضعف كم بهتى كى وجه سي بناب كى فدرت عالى بس يسيد بيجي اور شكر بدادكر في من كوتا بي بولى الميد بهت بولى عاش برب كرب البنائي من كارى تابى كونظ انداز فرائيس كے ميں اب بهت بولى عاشر بدادا كون برس كو بہتى بولى الميد بهت بولى عالى برب بهت بولى عالى برب كوئيا المنائ برس كو بہتى كونظ انداز فرائيس كے ميں اب بهت بولى عالى المنائ برب برب وحول بولى تقى اك ذلا وت ب الفينظ السائى برب بحد بول بولى تقى اك ذلا فيس اس كامقدم برب عالى المتار بول المتار بولى تقى اك ذلا بسام على بوت برب المتار بولى تقى اك ذلا بسام على بوت برب المتار بولى تقى اك ذلا بسام على بوت برب المتار برب بي بول بي بول بول تھى اك ذلا بوت داك وبت داك وبت داك وبت داك وبت داك وبت ماك كامقدم برب بيس بيس اگر توالوں كے درج كرنے كا التزام كيا جاتا تو برب بي بوليا بوتا .

۷ ـ س ۸۷، یربات کرام الوداود کر بعیدان احادیث کا انتخاب ان سے پہلے الم اعظ الوصنی فریکے ہیں ای آپ نے مفرت نئے دھرات کا کرانہ کی کہ اس کی سند کیا ہے کہ کرکہ بیں مذکل ہے یہ آئی کی الدور کا ہے اس کی سند کیا ہے کہ کرکہ ہیں اور کری اہم یا ت ہے ۔ اس کا تحالد در کا دیا ۔ می ۲۷ م الم مسائی نے تودار شاد فرایا ہے ۔ میا احد جبت فی الصغری فهو صحیح ، کی کراپ می فدکورہے ۔ آپ نے شاہ صاحب کی توالد دیا ہے مگراس کی سند در کا دہے شاہ صاحب کے بربات کہاں سے لی برباکہ بی تاکہ بحث ہے ۔ این استی کا اختصارہ ہونسان کا بہنیں ۔ اگر دیا ہے تابت ہو جاتھ ہے وہر صفری ، نسان ہی کی تالیف کھرے کی مگر شوت جاہیے ۔ میں میں مدالد کی میں دور فرق تر میں کو اس میں میں اور تر میں ایر کی میں جب میں دیا ہے ۔

۸۔ می ۱۷ ه اودالحاکسن سندمی فراتے ہیں کو طحاوی کی شرح معانی الآثار اس ہے کاس کوشحاح سنہ بیس شمارکیا جائے۔ قائدے دید والمنظریونی بلہ-بات تواپی جسگر میجے ہے مگر یہ کہاں فراتے ہیں اس کا حوالہ خائب، کی اُپ اتناکرم کردیں ہے کہ اس کا سحالہ متالدیں ، ہم تو ابھی تک اس خلط نہی ہیں ہیں کہ نہ توالوائھیں مسئل سندمی نے طحاوی کی صورت دیکھی ہے مذشاہ وئی انٹر صاحب نے اس لئے اس امرکا بڑوت ملجائے تورا حسان فیظیم ہو گا طحاوی سے علماء مغرب نے احتفاد کیا ہے دہ اس کی قدر پہلے نے ہیں اس لئے این سخرم نے اس کو تلوانعیجیں الوداؤ دیے مراتے دکر کیا ہے۔

۹- دخوب بات ہے ، کر آرجم ، تخاری کی شرب کا قرض امت کے ذمیر ہاتی ہے ۔ گویا تن کاحق توادا ہوگیا مگر آراجم کا بنیس اسی کے غوامض اقوال بنی طیالت لام سے بڑھ گئے ، افرات اور مبالغہ کی بھی کوئی صربے ؟

المسلم در حرافترتعالی فی تراجم منعقد نہیں گئے یہ ان کی غایت درع کی دلیں ہے کہ وظیفہ محدث اور وظیفہ نقیہ میں وق کیا ۔
اور جو کام ان کے بس کا نہ تھا اس پر ہاتھ نہ ڈالا ، ام بخاری بجہداور تفیہ تھے تو ترغری نے اپنی کتب ہیں ان کا کوئی تول کیوں نقس م نہیں کیا حالات انعمال کے اقوال وہ بالالمرّام نقسل کرتے ہوئے ہیں ہاں جہاں تک علم صدیث کا تعلق ہے اس میں وہ ام بخاری کے اقوال نقس کرتے ہیں ۔ اختمات الفقها اسکے ذیرعنواں جتی کتابیں ہیں ان میں بھی الم بخاری کے خرم ب کا ذکر مہیں ملت ا یہ توایک بجہد کے مراقع مراقع مراقع الا نظران کی اوں میں متبوعین اور غیر تبوعین کی تیر بھی بہیں ۔ خوام میں برجو کتابیں ہیں ان میں آو بخاری کے بارسے میں کھیپنچا تانی ہے کوئی شافعی بڑائے ہے کوئی حبلی مگر زمامت نقیا و مجتبدین ہرجو کتابیں ہیں ان میں بخاری کا ذکر مہیں ۔

۱۰ - ص ۵۰ یسنن ابی داؤد، اول انسنن ہے۔ موکطا اور کتاب الآثار بھی سنن پس داخل ہیں یا بنیں ؟ ۱۱ - ص ۵۱ - این الاعرابی کی تقریح کریر کتاب مجہّد کے لئے کا ٹی ہے اگراس کا توالہ ذکر کردیا جائے تو بہتہہے بلکہ موالوں سے اگرائید کے مقدمے کومزین کرویا جائے توبہت بہتہہے۔

۱۲- ص ۵۲ ، ذکالدین ذال سطیع، وگیدمان کی شرح آب فے ملاحظ کی ہے ؟ ۱۳- ص ۵۵ امام بخاری کی شرط الاتھان اور کثرة فا ذمتر الراوی للشخ ہے .. تویہ بات عنعیۃ میں کیوں ہیں ؟ یرجمیب بات ہے کہ تخدست وامنیاری صورت ہیں تو کترت اتھان اور کثرت لقا شرط ہو اور عندیۃ میں مرف لقار ولو محتر ! ۱۳ مس ۱۳ مٹینے کی آپ نے ہوتولین کھی ہے کس کمآبیں ہے ، جم میں اوراس بیں کیا فرق ہے ؟ مٹیری کے عنوال سے کوئی کمآب آپ کی نظرسے گذری ہے ؟

۵۱- امام ملم کی تصایرف میں افراد وغرائب پران کی تالیف کا توالہ چاہیے۔ ان کی کتاب المنزدات والواصوان توطیع ہوگئ سے مگر دہ اس موضوع پر نہیں دیے۔

١١- صاحب كز المال كى وفات همام فالماطباعت كى فلطى بير مع هده من ١٨-

ازج کل بمعانی الکتّار اودهیچ بخاری نیرددس بیس هیچ مسلم بھی جیل دی ہے ، آپ سے استفادہ کے لئے عوض ہے کہ طحاوی باسالرجل پرخل نی ہمسجد والله م نی صسودۃ الغود کم بیکن رکع اورلا پرکٹے بیس بوہیہ لی دو روایتیں ہیں اس پر پہنی دوایت میں عن ذکریا بن اسحاق عن عموین دیسٹاری ملیان بن لیسا دہے حالان کم محارح کی دومری دوایات ہیں عن ذکریاعن عمود بن دیسٹا دین عطار ب لیسادہے ۔

اوردومری موامیت میں مسلم سندمیں استامی ورشنا محدین المنعان قال حدثنا الدمصعب قال شناعبوالعزیزت ال احدالاصبهانی المسامی المسام

یادا تا ہے کہ تخصص فی الحدیث کے بارسے میں کہا نے دریانت فرمایا تھا محرّا بخصص آد وہ ہے ہوئیج کی فدت میں مہر مصال ہو جیسے آپ کو حضرت بیٹے فورانشوم قدہ کی خدمت میں رہ کرھا صل ہوا، یا حضرت بیٹے کو حضرت مہا بیٹوری دھم الشرکی فدمت میں رہ کر حاصل ہوا۔ تجربہ بتا تاہے کہ درج تخصص کھولنے سے طلبار کے دوسال ادر نگ جاتے ہیں ادرھا صل کچے بہیں ہوتا۔ بس دی طالب علم فائدہ حاصل کرتاہے جو استاد کا جورہے۔ دال قبل

> محدّعبدالرشيدلنمان ۱۳ صغر کالکاره

# الجواب

على الترقي الترتعانى عنة قال قال المنصلي الترتعالى عليه والدوم الطبوا العلم يوم الاثنين فلذ بيسر لصاحيد. يعديث الولنيم في البين البينة استاذ ابن حيان الواشخ سے روايت كل ب اسى لئے يرصيت ان كے استاذك تصنيف طبقاً المخين باصبهان ميں بھى موجود ب اسى سندسے ادرائى ترجم ميں ، فيزاس وديث كوابن عساكر نے بھى تاريخ دشق ميں ذكر كيا ہے الفضل بن مبدل بن محد بن حمد الوالعباس المروزي كرترجم ميں بلفظ اطلبوا العلم يوم الاثنين فارز ميسر لطالبر، اس وديث كوجب تلاش كونا شرق كي تومعلى بواكد يروديث متعدد صحاب سے مختلف طق سے موى ہے ادر بعض ميں يوم كنيس كى زياد تى ہے اور بعض ميں موتى يوم

ہی مذکورسہے۔

يه مديث انس برذا الطريق الم تحوى كالمناهية بين عن مذكورس الك كفظيه بين اطليوا العلم يوم الأثنين قانة يسرلطا لهد. كرّاب ندكورس الحاديث في ذكر الله م الشهوز عنوان كے تحت مديث في طائع بير والد تعلى والحيس كا ترجم قائم كيا ہے اور يجواس معنون كى متعدد دوايات ذكر كي بين عن جا برقال قال ركول الشرطي الشرت الى علير والدوكم الطبوا العلم كل اشنين وخميس فار بير لمن طلب واذا ادا واحد كم اجتفليك البيرا فانى ساكت رئي الن يبارك لا متى في بكورها الى بين إلى به و دقد روى الحيث على طلب العلم يوم الاثنين ويوم تحييس وفي ذك عن انسس وغائشة ، اور يجواس كے بعد حصرت انس سے دو مدينين وكر كي ايك وه جوادير مذكور بولى اور دوسرى ايك دوسرى سندسے بن عمل الفاقي بين عن انس قال قال دمول الشرطي الشراع على عليد والدوس من كان حالت الله الله المنافي عليد والدوس عن عروة عن عائشة قالت من كان طال العلم المنافي عليد والدوس عن عروة عن عائشة قالت قال دمول الشرطي الديم عن عروة عن عائشة قالت قال دمول الشرطي الديم عن عروة عن عائشة قالت قال دمول الشرطي الديم عن عروة عن عائشة قالت قال دمول الشرطي الديم عن عروة عن عائشة قالت من كان طال المنافي عليه والديم عن عرواني كى دجربيان كى ہے .

(ب) جناب نے تحریرفرپایا ہے کہ ۔ جامع صغیر میں یہ ہویٹ ذکورسے اورصعیف ہے۔ فیص القدیم میں اس کی تفصیل درج ہے، واضح رہے کہ صاحب فیص القدیم علامہ متاوی نے اس پر جو کلام فرایا ہے اس پر توعلام احمد صدیق الغراری نے اپنی تالیف المدادی میں تعقب کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ۔ ملا " آیپ نے لکھا ہے کہ موجودہ کتیہ جدیدے ہی سنتے قدیم مجودہ کو کا مالک سیے اوراس کا وجود دنیا ہیں بقول الوطالب کی کے اق یہ بات ہو مقدمہ الدرالمنفود میں کمھی گئی وہ معرّضین کی طرف سے بطورتق کے لکھی گئی ہے اپنی طرف سے تحقیقی طور پر بہریں لکھی کی استرنے کی کتاب میں دیکھا ہوگا ہواس وقت زہیں ہیں ہنیں، یافی مشیخ ابوطالب کی تے ہوبات تخریر فرمائی ہے ان اصل عباریہ ہو وطیعۃ المتناب میں دیکھا ہوا ہوا ہو اس منت ٹی الاسلام کتاباین ہو یکے ٹی الاکٹار وحمود فاق کل الھی ابتہ من الشفاریوں چھا ہو واصل ان اول کتاب صنف ٹی الاسلام کتاباین ہو یکے ٹی الاکٹار وحمود فاق کل الیمن، من الشفاریوں چھا ہو وصلے باب عہاس بھکہ ، ٹی کت بھرین واشد الصنعانی بالیمن، من الشفاریوں ہو کہ الک بالنس .... فہذہ من اول ماصنف ووضع من الکتب بعد یہ دفاق صدیدین المسید و منا ہو الکاری و دوئت من الکتب بعد وفاق صدیدین المسید و منا المسید و منا المسید و منا ہو المساور المساور کی المسید و منا المسی

جسکاها مسل بهد که بالکل شروع کی بوتصنیفات میں جیسے کتاب ابن برت کا اور کتاب عمر بن دا شدایا بان اور امام الک کی وطأ ان کاهال بهد که در منظار کے بعد و جود دیس آئی ہیں، اس بی بہنیں ہے کہ کو طاام مالک مستب قدیم مجوعہ ہداور دہ منظار اس اس وجود میں آیا ہے، لہذا شکال مجوب ، اور تحقیق بات و بہ ہد جو جناب نے اس مکتوب میں جملاً اور اپنی تصنیف امام بین اجہ اور علم صدیت میں مفصلاً تحریر فرمائی ہے جس کوم میمان عمر مافادہ کے بیش نظر نقل کرتے ہیں

مولانا اپنی تالیف نطیف امام ابن ما جراور علم حدیث و پس که که بالاً ثاریک بادر سیس تنح پر فراسته بیس و فقید وقت حمادین ای سیامان دحرمان شرتعالی کی وقاسته کے بعدر کا بیر بیس امام ابو حدید جدید جامع کوفرگی اس میم درس گاه میس استدنقر دسلم پر جده آزار بورست کر جوج خرت عبدان شرین مسعود رضی او شرتعالی عند کے زمانہ سے یا قاعدہ طوب پر سیلی آری بھی تو اکپ نے جہال علم کلام ك بنياد دال نقر كاعظ إلشان نن عدون كيا و إين علم حديث ك إيك بم ترين خدمت يرانجام دى كه احاديث اركام مي سطيح اورعول ب ددايات كالتخاب فه كرايك ستقل تصنيف بين ان كوالواب فع يدير مرتب كياجس كانام كآب الأتاريب، اورات امت كم باس اها ديث صحح کی مسیسے قدیم ترکن کمآب یہ ہے جود دمری صدی کے رہے تان کی تالیف ہے الم الوحنیف مے پہلے عدیرے نبوی کے جتنے محیفے اور بجوسِع لکھے گئے ان کی ترتبیب فی نرتھی بلکہان کے جامعیں نے کیف اا تعق بوحدیثیں ان کویادیتیں ان کوقلم بندکردیا تھا، ا مارشیں نے بيشك بعض مفايين كى حديثين إيك بي باب كرتحت كلى تقين ليكن ده يهلى كوشش تقى بوغالباً چندالواب سد أيك د براه كى، علاده انهن شبى كدالفاظ و هذا باب من الطلاق جريم سيرة جلت اسكر المؤدن باب كوهيك المعنون من استعال كياس كرج معن من بعديكة مستنيس لفقاءكتاب كاانستعال كرتهي ،اسطة احاديث كوكتب والواب برلود كاطرح مرتب كهية كاكام ابهى باقى تقاجس كو الم الوصيفة ف كتاب الآثار تصنيف كرك بهايت بي نوش اسلوبي كرمات كمل فرايا، اوربعدك المك لمن ترتيب وتبويب كاليك عمده نمويذقا تمركروما

مكن ہے كہ بعض لوگ كتاب الما تاركوا حاديث يجي كا ولين يجوعہ بتلقے پر يونكيس، اسطيّے اس يحقيقت كو آشكا وكرنا نها بيست حرودی ہے کہ جولوگٹ پرخیال کرتے ہیں کہ میچے بخاری سے پیپلے کوئی کتب اصادیت بچے کی مدون بہیں کی گئی وہ محنت غلعا فہی میں جسّلا بي ، حافظ سيوطى متويرا بحالك بين لكست بين :

> وقال الحافظ مغلطائ أوليمن صنت الصعيح ملك. وقال الحافظ اب حجركتاب مالك الحيح عبتدلا وعبندمن يعتلبها عالى مأاقتصاكا بطبس من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما قلت مافيدمن المرابسيل فانهامع كوينها حجة عسندنا بلاشرط وعسندمن وإفقه من الانتهد جسان الاحتجاج بالمرسلافهي عجة ايضاعت ذا لان المريسل مندنا حجة إفااعتنن ويامن مريسل فى الموطأ الأولد عاضد اوعواضة كما مسأبين ذلك فى هذا الشَّرَجُ فألصوانِ اطلاق ان المرطأصية كله لايستتنى مندشق ـ

. توضيحالا فكادش تنقيح الانفارين رقم فرازين كم،

ادرما نفامغلطان نيكهه بسكر يبطيس فيصحح تعبيب كى وه مالک بیں ، مافغا ایں جرکابران ہے کہ مالک کی کہایے خودان کے لادیک اددان كي تقليرن ك فرديك محصير كونك ان ك نظرم سل او دنفقالي وغِره سے احتجاج کی مستفی ہے (سیوطی کے بیں) میں کہا ہوں کہ موطأيس بوم إسل مي وه علاده اس امرك كدوه بلاكمى شرط ك مالك اودان أنمبك فزويك كرجوم كوان كى طرح سندما في ين جيت بن بعارے أن يك بلى جيت بن كودكر بعارے فرقيك جب مركل كاكونى كويزلو تود توتو ده جحت بوتنه ہے اور كو لما يس كونى مزل معا السى كوتود بنين كرجس كاليك ياليكست والدمؤرد موتود وراي چنان میں ای شرویں اس کوریان کردل کا اسلامی ہیں ہے کہ کما ہوایا کیمج کم اواس مے ہورکا مستنی ذکیا جائے۔ الم سير لمى في حافظ مغلطان كريس بيان كا توالد دياسه ويه ثودان ك زيان مسيرستنازياده منارب معلوم بوتاب، عامر محدام يرياني آول من صنف في جمع الصحيح البخارى هذا كلام إبن الصلاح قال الحافظ ابن حجراندا عنوف عليد الشيخ مغلطائ فيها قرأة بخطه فان مالكا اول من صنف الصحيح، ويتلاة احمد بن عنيل، ويتلاة الممد بن عنيل، ويتلاة الماري، قال وليس لقائل ان يقول لعلم الدارى، قال وليس لقائل ان يقول لعلم الدائمى، قال وليس لقائل ان يقول لعلم الدائمى والموقوف والمنقطع والفقله وغيل فيه البخارى والفقله وغيل ذلك الوجود ذلك في كتاب البخارى وانتهى -

پید جس نے جمع بی میں تقدیف کی دہ بخاری ہیں ۔ یاب العسلام کا بیان ہے مافظ این مجرنے کہدہ کاس پرشیخ منعطائی نے اعتراض کیا ہے ان ہے ہوئے کہدہ کود ان کی تحریمی پڑھا ہے کہ پہلے جس تے جمح تقدیف کی دہ مالک ہیں، ان کے بعدا حمد بن صغیل اور پھر داری، اورکسی کو یاعتراض کا حق بنیں کہ غالب بن العمال کی مراد سے سے جمح مجروسے، ابدا مالک کی کما ہاں اس اس منقطع اور فقہ وغرو بھی موجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او منقطع اور فقہ وغرو بھی موجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او بخاری کی کما ہے ہیں ہوجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او بخاری کی کما ہے ہیں ہوجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او بخاری کی کما ہے ہیں ہوجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او بخاری کی کما ہے ہیں ہوجود ہے اس کے کہ رسب جیڑی او بھی بخاری کی کما ہے گئی ہے گئی ہے۔

حكرت من سيسي بهلى تصنيف المات على مؤخلطا في كونويك اس بادس من اوليت كا شرف الم الك كوماصل سه حكرت من المستنف المستنف

من مناقب الى عنيفة إلتى انفرد بها انت أول من و المن من مناقب الى عنيفة ورتب له ابوايا، تعرقب عدمالك ابن انس فى ترتب الغرط أولم يسبق ابا عنيف ق

الم الوصنيفرك التصوص مناقب الرسه كرجن من والمنفرد إس أيك ربعي ب: وه مي يهيئة تحض المي جنول لي علم شربيت كو عدون كيا اوراس كى الواب برترتيب كم يعولهم المك النسسة مؤطأ كى ترتيب إن ان مى ك بيروى كى، اوراس بارسيس امام الوصنيف يركسى كوسبقت حاصل بنيس.

آگے اس میں صفرت مولانانے اس خلط فہی کا ازالہ کیاہے کہ بہت سے علی را در مستفید نے کہ اب الا تارکو الم محدی تصنیف سمجھ اسے ، حالان کریہ بات خلاف تحقیق ہے ، الم محد تو کتاب الا تارے دواۃ میں سے ایک راوی ہیں اور پھراس کے بعد مولات لئے کہ اب الا تنار کے دواۃ کی تعیین تفصیل کے نرا ہے کمعی ہے ، اس کارے موطاً الم مالک بروایۃ الم محد کے بارسے میں مولات لئے لکھ ہے کہ اس کی بعض صفرات الم محد کی تصدیف تحقیقے ہیں ، مولان الکھتے ہیں :

تى رث ما خانى قارى أف خود مو طاكام محد كے متعلق بھى بہى خيال ظاہر كيا ہے (كدوہ الم محدى تعسيف ہے) حقيقت پرہے كہ الم محدر نے الن دولان كم آيوں كو (كماب الأثنارا در موطاً) انتے مصنفین سے جس انداز پر دوايت كيا ہے اس كو دليجھتے ہوئے اس سم كى علوائې كاپريدا ہوجانا كچھ زيادہ محل تنجب نہيں ، الم موصوف كا ان دولان كما يوں ميں طرز عمل ليہ ہے كہ دہ ہر باب ہي اولاً اس كمآب كي دوايتيں نقل كرتے ہيں بحر بالالتزام ان دوابات کے متعلق اپنا اور اپنے استاد الم الوصیف کا خرمہ بیان کرتے ہیں اوراگر اصل کہ بی کسی دوایت بران کا عمل بنیں ہوتا تو اس کو نقت ل کرنے کے بعد اس پرعمل نہ کرنے کے دیوہ ودلائل بالتفصیل کھتے ہیں اور اس کا عمل بنیں ہوتا تو اس کو نقت ل کرنے کے بعد اس پرعمل نہ کرنے کے دیوہ ودلائل بالتفصیل کھتے ہیں اور اسم مالک کے علاوہ دیگر سیّرہ و نہ سے ہی متعلق ہیں اس بنا پر بادی النظر ہیں پرمعلی ہوتا ہے کہ دولوں کہ ایس مود دام محد میں مالانکہ واقع میں ایسا بنیں سیست بی پر نکہ الم محدود نے ان کہ ایس کو دام محد میں المورمذکورہ بالا کا ابتام رکھا ہے اس بنا پران کی افا دریت بہت نوادہ بہت بڑھ گئی اور ان کا تداول اس درج عام ہوگیا کہ بجائے اصل مصدقے تود ان کی طرف کہ باکا نشساب ہوئے لگا اور کہ بالا تارا ہم محدود موطاً الم محد کہا جائے لگا اور کہ بالا تارا ہم محدود موطاً الم محد کہا جائے لگا ۔ الی آخرہ م

. ١٠ يسبيستان معروف تبرنبي أقليم إلا

بال يح ب اس كو أستنده طبع مين درست كرديا جلبت كا ذنشا راسُّرتعالىٰ ..

٧ - "مشل الذي لان الحديد وسيكة بس الحديد كى بجائے والحديث وجهي كيا ب

يكابت كافلطى طبع أول يس تقى بعديد درست كردى كى-

۵- ساسطر الميس وقواعد كلية ك بجائي وقائز جيب كياسيد

صحے ہے اس کو آئدہ طبع میں درست کردیا جائیگا، انشار انشرتعالیٰ۔

٧- ص ١٠٠٠ يربات كدام الوداؤرك بعيداك احاديث كالنخاب ان سع يهل الم اعظم الومني عربي بين الخ

2- ص ۲۹ الم نسان نے تودار تا دفرایا ہے: ما افر جت فی الصنوی نہوجے، یکس کتب میں مذکورہے ای میں میں میں میں میں میں میں میں جواب: یہ بات ملام الزرشاہ کشیری کی طرف والرف الت ذکاء اور مقدم نسین البادی دونوں میں ذکر کی گئی ہے مگر شاہ صاحب نے اس نفت کی امن شادہ ہو ہو مشورہے، تدریب وغیرہ میں یہ بات کہاں سے کی یہ چیزوا تعی تحقیق طلب ہے، ہو ممکر ہے کہ شاہ صاحب کی اس نفت کی امن شادہ ہو ہو مشورہے، تدریب وغیرہ میں

میں ندکورہے کہ الم نشانی فی جب بن کبری تعینیف فرائی آواس کوا پر دمل کی خدمت میں بیٹس کیا، اس پرامیر نے ان سے موال کیا، کل ما فیما میچے ؟ قال لا، قال فیزلی امیچے می غیرہ فصنف المالعنوی، اس کامقیقنا میں ہے کہ الم نشانی کے نزدیک سن صفری کی دوایات درجُ محت کو بہنچی ہوئی ہیں، اور اس کے ظاہر سے دیجی بچھیں ایک ہے کسن کبری کی تینجی می تودمصنف کی جاند ہے۔ اس کھے شاہ صاحبے اس کو اس طرح تغیر فرادیا: ما اخرجیت ٹی العسنوی فیوجے، اس کے علاق اورکوئی اخذ ہا درسے کم میں بھیں۔

خاد عد که درام ل پرستار مختلف قیمه اچلا آو باب کرسن صفری کا انتخاب من بکری سے خود مصنف کی طرف ہے یا ان کے تمید درشیر حافظ ایو بحرا بڑا سنی کی طرف سے الفیعن السمائی کے مقدم میں الفائدة الشاخیة شدیمی بحث خدکورہ ہے ، اس میں مولانا کی دائے جس کو امہوں نے ماتم لیے لیے الحال مارن ماج میں بیان فرایا ہے رہے کر تیکنیص فود مصنف کی طرف بہیں بلکہ ایمان سنی کی طرف ہے۔ ۸۔ ص اس اور الجو انحسن مسئدی فراتے ہیں ای

بواب: مولاتا کایر اشکال درمت ہے، اودشرح معانی الاتار کے بارسے میں خانہ عدیم انتظیر فی بابر ، اس دائے کا انتساب ابوائحسن سندی کی طرف درمت بہیں، بیشک بعض دومرسے علماء کی بہی دائے ہے جیساکہ مولانانے ماتمس لیا کھاج ہیں تا ہست فرایا ہے ، اور ہا دسے مقدم ہیں الوائحسن سندی کی طرف نسبت اس کی مقدمہ لامع کی ایک عبارت کاربط بھی کہ جھنے کی وج تسے بھی ہے بادی المرای ہیں اس کی عبارت سنے بہی مشہر ہوتا ہے ، یقابطی واجب الاصلاح ہے، دومرہے اسلنے بھی کہ بھول مولان کے ابوائحس سندی نے اوراسی طرح مشاہ ولی الشرصاح نے طحادی مشرلیٹ کی توصورت بھی بہیں دیکھی۔

٩- يرخب بات بهكوتراجم بخارى ك شرح كاقرض امت كي ذمه باقى بدائ

بنواب: یه بات جب مقدمه من کلی جادی تقی توسنده کویسی کھٹی تقی مولانا کا اشکال بظام اصواً تو تیجے ہے لیکن چوپکہ یہ جملہ بنواب : یہ بات جب مقدمه من کلی جادی تھی۔ مناسب منی نکال لینے چا ہیں، کہ پڑھنے والوں کے فائ اس آراجی بخاری کی اہمیت بدیدا کرنے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث بویہ تو دواصل کا ام البی کی تبدین و تشریح ہیں، لتبدین للناس انزائ لیہم ہو آلاان کا درجہ تو ایک متن کی شرح کا بواجس میں اخلاق وغوش ہو ہی ہیں سکہ بخلاف تراجی بخاری کے کہ مسلمے تراجی من منعقد کہنے کہ اخرض دکھا گیا ہے، ایا مسلمے تراجی منعقد کہنے کو نکہ تا ہے بہا اور خارجہ نامی مسلمے تراجی منعقد کہنے کہ نکہ ایسے بہان فرائی دور تا اور خارجہ کی دور تا دور وظیفہ نقید میں فرق کیا ۔

مُولانا فَي اس مُولان عَدِيكُ عَمَن مِن الله بِخارى كَوْمِيَهُ ولم فَي اشكال ذيايا ہے بوكه بادست مفرت مُنيخ كى ولتے ہے اود وجه اشكال ديا ہے بوكه بادست مفرت مُنيخ كى ولتے ہے اود وجه اشكال يہ تحرير كيا ہے كہ الكون قول اور مذہب كيول نقل نہيں كيا الى الم فره ، مولانا كے اس الشكال كا جواب المحقرف الفيعن لسمائى كے مقدم مس محقرت يَنيخ كى جا نب سے بحواله مقدم الامع نقل كيا ہے وہ يہ كم صفرت اللم مخارى جون كا تم غير تيونيون ميں سے تقع السلنة يظاہر اللم تومذى نے ان كامسلك ابن كما بيس نقس نيس كيا والماع من الله تم الله تم الله من الله تو الله من ا

کہاجا سکتا ہے کہ اوربعض دوسر سے حفرات کی طرح امام ترمذی کے ٹرزیک بھی امام تاری بجہد کھلتی نہ تھے اس کا مذہب ذکر نہیں کیا۔ ۱۰ - ص ۵۰ سنن ابوداؤد اول اسسن ہے ایز۔

اس پرموانا کا اشکال کرکیا موطا اور کمآب اکا تارسن میں داخل پنیں ہوکہ اس سے بہت پہلائھ گسیں بسن ابی داؤد کی ہے
خصوصیت ہو ہم نے تھی ہے اہم خطابی کے کام سے ای ہے وہ فہلتے ہیں ابوداؤد کی شرح معالم اسسن ہیں : اعلم ارتبا ہم الشران کہ الشران کہ الشہار و قدر قدر قد قا المقبل المائی ہونے کی السان ہونے فی المورٹ بھی ابوداؤد کی شرح معالم اسسن ہون فرق العلاء و لمعقات الفہار علی اختیات الفہار علی المقبل فی دورو و مُعرفی ہوں۔ الی آخریا ذکر۔ اس کے بعد کھتے ہیں ، و کان تصنیف علی الویوٹ قبل زبان ابی داؤد و المحقاق و المائی فیہ دورو و مُعرفی ہوں۔ الی آخریا و المعقام المورٹ المحلوب المحاسم و المحسب المحسب و المحسب المحسب و المحسب و المحسب و المحسب المحسب و المحسب و

بواب: الم خطائي معالم السنن كے مقدر مُرثي تحرير فرماتے ہيں: وسمدت ابن الا مرابي يقول دِحْن سع مند طالکتاب فاشارالی المع وهی بین بدید: نوان رجلالم کين عمت ره کالعلم الا المصحف الذی فيرکتاب النّر تم طواالکتاب لم يحتج منهما الی شنی کرا الدسیان : مطالک قال لاشک فيرن الامقدم منهل ميں اين الا عمالي کامقول نقت ل کرنے کے بعد لکھا ہے: ومن تم صرح الغزالی دينوہ باز يكن المجہّد في احادیث الاحکام الد

١١ ـ ذك الدين ذال سيطيع بوكيلس

بھواب ابیشک ایسا ہی ہے، ذای سے ہونا چاہیے ہمت واس کاملاح کردی جائے گا، آگے آپ کا پراٹارہ بھی ہے کہ یہ تخت مندن کی ایک آپ کا پراٹارہ بھی ہے ہے کہ یہ تخت مندن کی ایک آپ کا پراٹارہ بھی ہے ہے کہ یہ تخت مندن کی ایس آپ کی ہیں اس اور کا اختصار ہے جس میں سندیں مذف کردگ کی ہیں) اس اور کہ ہیں کہیں مدیر ہے کہ کا م ب من حیث انجرہ والتعدیل نیز مدیرت کا توالد کروہ باتی کت سندیں سے کس میں ہے ۔

١١ - ١١م بخارى كى مشرط " القال اوركثرة ملازمة الرادى الميشيخ بيدا ي

بنواب: أب كايد اشكال ادراستعبل كهام كارى عندنديس (يني حديث عنعن كوانصال پر محول كرنديس) نفس نقار ولولم تكو كانى تجفة بيس أورا خبار اور تخديرت يسطول صحبت او رالما زمت كومزورى قرار دينة ميس، يذين أسمان كافرق كيوس إ

یرشرائط بواسترنے نقل کی بیں صنب شاہ صاحب رح ایشرات ان کی بیان کردہ ہیں ہو، معادف اسن، مَین مقول ہیں اس کی توجیہ آپ ہی کچھ ذواستے، شاہ صاحب کا کام ہے ہماری کچھ میں تورد آتا ہے شاہ صاحب ہو این کچھیں لیے کہ کہی شرط ہی اوروہ ہوم شہود میں لیسے کا اعتبار سے ہے ، ہوسکہ ہے حضرت الم بخاری کے نزدیک صدیث معنعن کو بھی اپن کچھیں لیے کہ پی شرط ہی اوروہ ہوم شود اختراف اس بخاری وسلم کاصورے معنعن کے بار سے میں کہ الم مسلم کے نزدیک امرکان لقار اورا ام بخاری کے نزدیک شوت نقار وادم تو صروری ہے یہ عام معنوں کے کافاسے ہے ، تخر تک ٹی انھیجے کے احتیار سے بہنیں وانٹر تعانی اعلم اس کے لئے مزید تنبع کی مزود ہے۔ مزودی ہے یہ عام معنوں کے کی افادہ ہے کئی آمیری ہے میں اور اس میں کیا فرق ہے این کے لئے مزید تنبع کی مزود ہے۔

بواب : مشیخه کار تولیف حضرت شیخ نے مقدم الائ میں کئی ہے جبر کے لفظ پر ایک : والمشیخ بی دوایات شیخ واصر اوشیوخ مدیرة ، ادر بہارے مقدم میں اس طرح ہے مشیخ حدیث کی وہ کم آب ہے جس میں دوایات کی ترتیب الشیورخ بیان کی جا دیں ، یعی مصنف مج جواحا دیث اپنے کسی ایک شیخ میں میں ان مرب کو مکیا جج کرنے اسیس داخا ذاود ہونا چاہئے کمی ایک شیخ ہے ، کے بعد یا متعدد شیورخ ہے ، آپ نے دریا خت فریا کر مشیخ اور تجم میں کمیافر ت ہے ، ہارے مقدم ہے معلی ہوتا ہے کہ ان دو نوں میں اندیت محرم وخصوص کی ہے ، شیخ مرف شیورخ کی ترتیب ہی ہوتا ہے اور تجم عام ہے شیورخ اور محالیہ دو اول کی ترتیب کی ۔

اس ك بعد مريد مطالع سي تجيب إيكار شيخات كام سي توكراي كم ي ي به وه آذب الى كتب الطبقات بيرادي كتب رجال كن رياده قريب بين الن كابول بين موايات عديشيدك بي تام سي توكر الذات بين بورا بلك مصنف كامقصود البيئ شيوخ كو وكركرنا بوراك بين المراك المراك

الدهانطاب فجرك كماب المجالم في من ب: البالواب في المعامم المشيوخ والمشيخات والأربعينات، إما المعاجم على امها و العماية تقدم عظيما في المسانية وبعنها في فنون لحديث، امن والدك تحت نصل منعقد كي نصل في المعامم على ترتيب الماق م فالاقدم اور بجربهت معاممة وكرك مع معمل في يعدل الموسل مجم إلى معيدان الاعوابي معم الامهميلي، المعم الاوسط للعلم الى وطره وفيره -السك بعد الكعت بين: نصل في المشيخات وهي في معنى المعاجم إلا الن المعاجم يرتب المشارع فيها على وقالم عم أن اما مهم مخالة المشيخات وقدرتهبتها العنا الاقدم فالماقدم بعراس كم يعدم بست منطق عاست كيم بين بمشيخة يعقوب بن مغيان البنسري مشيخة ابى علما بن شاذان مشيخة الناشاذان الصغرى، وغيرو وغيرو

٥٥-١١مم كم تعايف في أولده قرائب يراين كا تاليف كاحواله بلية اع

جواب: جناب کے اس موال پریمقدمہ کا بھی کی طرف دیوں تاکیا گیا ، خور کمہ نے سے معلیم بنے کہ ایا پرسٹا کی تصنیف کا موالہ پہاں درست پہنیں ،حضرت پیٹنے نے مقدمہ کا موجس الافراد والٹوائر یہ کے بیان میں دوسیس اور ڈکر فرائی ہیں فرق کرنے کے لئے ایک فریب المحدسیت دوسرے کتاب الوحدان ، وحدان کے بیان میں حضرت پیٹنے نے مسلم کی تالیف کا موالہ دیا ہے وٹسلم فیرکتاب ۔

مِزاكم الشراحس كيزاد ، جناب في الكوم فراياكه الدوالنصور كي مقدم كو بنور طاحظ فرايا الارجبال امن تساع بوااس يربرى بمددى كرماته نشاندې فراتي اورجس كي وجرسياس مقدنه كي فرد گذاشتول كي يحدوالشرتعاني تاتي بوكني، اب بحدوالشرتعاني سمقدم مستر مسترسيم مسترسي

کے تمام صابین مندرج بھی ہوگئے۔

١١ صاحب كنزالهال كاوفات هيدة قالباطباعت كافلطى مع هيد

بوليب: جي إل اس كو ٱش وطباعت مي ودست كرديا جلست كا انشادان آندتا كار

طحادی کی ان دور ندوں کے پارسینی عمل ہے کہ طامیسی نے پخت الافکان میں ان دونوں سندوں ہیں ہیں تسرق کھا ہے کہ پہلی بنیان بن ایر اوسے ہے اور دومری مطابعی ایسادسے ، ان کے لفظایہ ہیں ، وخذاک تری قدا خرجالعلماوی فی الماول عمی کیان میں ایر ارفی المشانی عن عبل امین ایر ایر ایر اور میں جمہ نے دیکے کارسن واری میں بھی ذکریا براسی ان عن عروی ویٹا عن میلیان بن لیسا دیسے ، اور دومری دوایرت ہیں جن ووقادعی عمرہ ہی دیرے کا بی ایر ایسا دیسے۔

اور دومری مستدکے بارسے میں یہ ہے کہ پہنی الافکار کے تنویس مقال احدالا صبہائی انصواب ابراحم بن اسماعیس اصل وضی بنیں ہے بلکہ لیسے بی جل قلم سے اصلی شرح کا طرح اس کے بالمقابل حاسفیہ بریہے ، خطاتی بطا بردونوں ایک ہی بیرا کیں ہا دے یاس شرح معانی الآثار کے دوقد یم نسنے مخطوط مزید اور بیں ان دونوں میں یہ زیادتی بہنیں ہے ان دونسخی میں سے ایک نسخہ کے بارسے میں شنح عبدالفتات ابو عدہ نے آپ کی کہ آب ما تھ را لیا گھا جر انداللام این ماجد وکی برائسٹن کے نام سے چھا ہی ہے ) کے حاسفیہ پراس نسخہ کی بڑی تعریف کی ہے کہ بڑے بڑے علی دہر برج حاکی یہ ہے اور اپنا خیال یہ ظاہر کریا ہے تعلم اکتریت تی القوال اسادی ادتبلہ ، سوئمکن ہے اجمدین محدائسلف این الاصبہ ان نے اپنی کتاب کے پین السطور طی یہ لکھا ہو اور بعد میں نامیخون نے اس کواصل میں لے لیا کیوں کہ دیسلف بھی معربیں تھے اوران کی عادت بھی جمع کرتب اوران پر کچھ لکھنے اورا ختصار کی معروف وشہور ہے ، تو ہو سکتا ہے امہوں نے اپنے ذاتی کنے کے بین اسطور بیسی پر کھھا ہو ، العسوار ابراجیم کی اسماعیل ، ولیسے علام جدی نے نخب الاف کار میں اس راوی کے بارسے میں یہ کھھا ہے ، ویقال ابراجیم بین اسماعیل بیں مجع ۔

> محدعاً قل عفا النّدعة ذك تحديث مديرنه طيب زاد با النّدرشرفا

# فبست معنامين مُقدم الدرالمنصور على من إلى داؤد (مقر عالد دادد شرايك)

| -    |                                 | -         | -                               | _   |                                |
|------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| صفح  | مضمون                           | صغى       | مخمول                           | مغح | مضموك                          |
| 14   | محاح ستدكى بعض نعوميات          |           | مُقدّمته اكتاب                  |     | مُقدّمة العلم                  |
| ١    | ا صول تراجم بخار ی کاذکر        |           | معنعت كانام ولنسب               | 1   | بداية السبق يوم الاربعار       |
| 70   | خصاتع سني الودا ذر              | ۲۳        | الدرسنة ولادة ورفات أ           | r   | مقدمتة العلم والكتاب مين فرق   |
| الره | ماسكت عندالودا ذركى بحث         | ra.       | مشيوغ داساتذه                   | ٣   | تعريب مدرث                     |
| ۲۸   | سنن الردا ذر اورمديث للاني      | 44        | تنابزة معنت واولاد              | .5  | تعريب ملم مديث                 |
| 19   | كتب محاح ين ثلاثيات كاوجود      | ۲۸        | ا مام ابورا ؤركا نقبى ذو ق      | ٥   | موضوع عم مدیث                  |
|      | الردايات المنتقرة لابن الجوزي   |           | كلمات الاتمرنى وصغير            | Ή   | غرض وغايت                      |
| اه   | امام الوداؤد كى شرط تخريج       |           | مصنعت ودجيم معنين محاح }        | 4   | بمدا دروج تسمير                |
| 04   | لنخالكاب اور تعدين كأنشار       | ۲۹        | کا نقی سنک                      |     | مديث، خبرا درسنت ٢             |
| ۲۵   | الشروح والمحاشى                 | rr        | ائم متوعيل وخرمتبوعيل           | 1.  | کے درمیان بائی فرق             |
| 24   | آ داب فالهروديث                 | ,         | علارم والوبل شمران كامذام ليجا  | Ħ   | مدوّنِ اول                     |
| ۵۸   | ا نواع كنتب مديث                |           | كمسلوين إيكسكاشف                |     | قرنِ اول کے مجدد معزت ا        |
| 44   | ختام مقدمه                      | rr        | امام الوداؤد كاماديث البيمنتخبر | 11  | مربن صبدا لعزيزا أ             |
|      | بندومستان يرهلم مديث            | rr        | تقوف كابتدار وانتمار            | 11" | طبغائت الدونين                 |
|      | إسناداس امت كي خصوه بياس]       | ra        | امام ابودا ودكي تصنيفات         | ۱۲  | كتابت مديث                     |
| 44   | ا یں سے                         | ry        | كتاب كانام اور وجرتسمير         | 14  | ایک اشکال اوراس کا جواب        |
|      | بيان سندكي امتياج               | ۲4        | دجرتاليث                        | r   | النبة دا جناس علوم )           |
| 44   | ہار کا سانید کے تین مص          |           | مرتبة كتاب باعتبار تتعليم       |     | مرتبه علم مديث                 |
|      | میری ابودادٔ دکی سنداند         | <b>79</b> | طبقات كتب مديث                  | M   | الموا زمذين علم الحديث والتغير |
| ٧^   | الترارة السنن على الشيخ كاتصبرا | 4.        | أتنبي                           | 11  | کام تغلی ولنسی کی بحث          |
| 41   | حفرت سهار نپورگ کی تین سندی     | rı        | محان سترکے بایں فرق مرات        |     | تسته وتبويب                    |
| 4.   | ) جدول الاسانيد                 | 1         | سادس مترك تسين بسأملاف علار     | rr  | تحصيل مديث كاحكم شرى           |
|      |                                 | -         |                                 |     | :                              |

۳

## فهست معنامين الدّرالمنصور على سنن إلى دَاوُد (تقريرا بودا وُدشريف)

| 200  | ر ردر روب ر                                          |      |                                                                      | ~         | ن المسار الما                                                                            |
|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| معر  | مطهؤك                                                | مقحر | مضموك                                                                | صحر       | مفهون                                                                                    |
| 1-1  | كن حالات بسلام كرنا كروم                             | l .  | ماب ما يقول الرجل اداد خلا الالا                                     | н         | f .                                                                                      |
|      | عباداتِ فائدٌ لاالحفلفِ                              | 41   | وْ كُوالشِّرْمَشْياطين سے حفاظت }                                    | 44        | كيا حديثِ بسلم وحمد له دو حديثني بي                                                      |
| 1-2  | 1 R 2 L                                              |      | کاذریدہے                                                             | i         | كتابُ الطهارة                                                                            |
| 1-4  | دوهد يول س رفع تعارض                                 |      | بابكراهية استقبال الفتبلة                                            | !         |                                                                                          |
|      | باب فى الرجل يذكوالله                                |      | عندقضاء العامبة                                                      |           | طبادت کے اقدام                                                                           |
|      | على غيرطهر                                           | 17   | جواب على اسلوب الحكيم                                                |           | باب التغلى عند قضاء الحكمة                                                               |
| •    | معنف كي ايك عاوت                                     | ,    | استجام کے مباحث اربعہ                                                | 1         | بالبالتخلى اورباب الاستتار                                                               |
|      | بابالخاتم كرد فسم                                    |      | حضورسلی النّرعليہ دستم کی 🛚                                          | 44        | فى الخلار كے درميان فرق أ                                                                |
| 1.4  | ذكراتسين فلبد الخلاء                                 | 90   | الوة يل دو مخلف أيس }                                                |           | امام الودا ذروس منى كے                                                                   |
| "    | ايك طالبعلمانة اشكال جواب                            |      | مسکة الباب من فریقین کے ا                                            | 41        | قائم كرده تراجم مين منسوق آ                                                              |
|      | مدیث الباب کے محفوظ ہونے ک                           | 1^   | دلا ئل كا تقابل                                                      |           | محارح سترك زاجم كاباجي                                                                   |
| '^   | مَرِوسِهُ مِن عِدَيْن كااختلاف أ                     | 9^   | باب الرفصة في ذلك                                                    | ^``       | فرق دمرتبه                                                                               |
| isi  | باب الاستبراء من البول                               |      | بيت حفعه والي حديث ك                                                 | Λί        | مندسه متعلق لبض اموروا مطالعا                                                            |
|      | مديث المرور على القبرين }                            | 11   | حنفيكا فرن مصروا بات                                                 | ۲۸        | لفظ ابن کے تکھنے اور پڑھنے کے قواعد                                                      |
| *    | کی تشریح                                             | J    | مسلك احناف كى وج ترجيح                                               | ٦٣        | میحدیث واخبارین فرق                                                                      |
|      | بول ماكول الغم كى طبيارت                             | .14  | بابكيف التكشف عند الحاجة                                             | ۸۴        | المحل مديث كے طرق                                                                        |
| 11/4 |                                                      |      | سامِعُ اعْمَشْ حَنِ السِّ مِينِ }                                    | Λ4.       | ماب الرجل يتبرّراً لمولم                                                                 |
| 114  | انظره االيرول كما تبول المرأة                        | 1-1  | ا فتلان على [                                                        |           | رشاش البول كاحكم اوراس                                                                   |
| 130  | ماب البول قَائمًا                                    | ,    | بابكواصة الكلام عندالخلاء                                            | "         | ين اختلان ا                                                                              |
|      | إول ما تماك بارسيميل ماريث                           | 1.4  | معرقتِ علل ادراس كى البميت                                           | ,44       | مئلاموليالرداية بالكنابة                                                                 |
| Ir.  | کا تعارض ادراس کی توجیه                              | 4    | بابقالرهبل                                                           | ۸۸        | دادى مجهول كى روايت كاحكم                                                                |
| *    | ا مار تحویل کی تشریح                                 |      | يرة السلام وحوييول                                                   | ۸۴        | الصحاتبة كلبم عدول                                                                       |
| 130  | و نجاست ين المثلاث }<br>انظروا الديمول كم تول المرأة | 1-1  | سارِع اعش عن الش بيس )<br>افتران على ا<br>ماب كواصد الكلام عندالخلاء | ^4<br>,^6 | ب الوجل يتبوّا كبول.<br>شاش البول كاحكم اوداس<br>الما خلاف<br>شارا صولي الرواية بالكن بة |

| 2              |                                        |        |                                              |          |                                      |
|----------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| صفحه           | مضون                                   | صفح    | مضمون                                        | سنج      | مطمون                                |
| 145            | بابغسارالسواك                          | 1      | جنات کے لئے عظم کارزق ہونا ک                 | I seas I | بالبالرجل ببول بالليل كر             |
| 140            | كيازوج كح ذمه خدمت                     | 166    | ا وراس من اختلاب روايات أ                    | 1 1      | فى الاناء تم يضعه عندة }             |
| , , ,          | زدج واجب ہے کا                         | الدلر  | باب الاستنهاء بالاحجار                       | 1 1      | حضورصلی النزعلیه وسلم کے             |
| 1              | باب السواك من الفطرة                   |        | عددا حجاري مديث عبدالتُر<br>من من خادت ميران |          | نعنلات كى طبارت كاستلم               |
|                | نطرت کے معانی                          |        | ان مستود مصفر ليسك كااستدال                  | ۱۲۴      | باب المواضع المتي يُعِي              |
| _              | خصال فطرت يرفقسي كلام                  | : 1    | مات في الاستبراء<br>كريسان كريستان           |          | عن البول فيها أ                      |
| 17,5           | حضرت امام شائعیٔ کاایک داقعه<br>رید ات |        | ایک بی ساسلے متعدد تراجم                     | 1 1      | بابالبول في المستمر                  |
| 148            | روايات الباب كالتيمين إ                | i F    | الراب اوران يربايى فرق                       | IKV      | آدابِ الشاط                          |
|                | ا دران کا مُلاصہ )                     | الربا  | باب في الاستنجاء بالماء                      |          | باب النهي البول في الجر              |
|                | امام نسائی وامام الودادو               | •      | استغامك اقسام ادبال كاتبوت                   | 124      | بابمايقول الرجل اذ ا                 |
| "              | كرائي ين اختلاف أ                      | اليا   | واب الرجل يدنك يدة                           | , ,      | خرج من الخلاء ا                      |
| 14 7           | بابالسواك نس قام باللي                 | ا۵-    | مالارض اذا استنبى                            |          | باب كرامية مس الذكر                  |
| KA             | عَابِ فَرَضِ الوضوعِ                   | 101    | محقق سند                                     | lri<br>  | فى الاستبراء [                       |
| -149           | مسلد فا قدا لطبورين                    | •      | بابالواك                                     |          | استخار بالجرك كيفيت يس               |
| M              | نيت في الومنورين اختلافٍ علام          | •      | موا ككم ماحث ادبعه كابيان                    | 1 1      | نقباركا اختلاب أ                     |
|                | تحريمها التكبيروتحليلهاالتسام          | 100    | مواكين كرتب تواب كالنشأ                      | ١٣٢      | باب في الاستتار في الخلا             |
| INY            | كى تشريح اودمما بل انتلانيه أ          | 107    | عشام کے وقت متحب یں افتلان                   |          | مديث الباب عدد الحجاري               |
| 100            | ماب الرجل يجدد الوضوا                  | •      | حضور مسلى الشرطيسك حق ين جوازا جها           | 120      | عنفيه كى دليل اوراس پريحث أ          |
| ,              | من غيره د پ                            | 144    | باب كيف يستاك                                | 174      | بابماينهى عندان ليتنجى بد            |
| 144            | طب ما ينعس الماء                       |        | الودا دُر كار دايت من الك                    |          | توله من عقد لحيتهٔ اوتقلد. }         |
| •              | متلة الباب بي غامها بمر                | 109    | وبم ادراس كي تخفيق                           | 171      | وترأ كى شرح ا                        |
|                | يَن بابِ الكُ الكُ يَن }               | 14-    | ماب فى ألوجل يستاك بسوالع ينوا               |          | استنجاربا لجركة مطبر محل بوني        |
| ا۸د            | امامول کی تاشید میں }                  |        | منا لبكرتتيم الاين فالاين                    | 161      | ين اختلان علمار، قد دم وفدين         |
| ١٨٨            | مديث القليتن كا اصطراب                 | 141    | يا الاكبرة الأكسير؛ ]                        | Wr       | على النبي ملى الشرعليه وملم كي شرح أ |
| a<br>nacranian |                                        | سوسموج |                                              | ļ        |                                      |

| من اقوال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                               |       |                                                                   |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| المن المناع في بتريينا عند المناع في المناع المناع المناع المناع في المناع ال  | صفحہ     | مضمون                                         | مغر   | مغمون                                                             | صفحر       | مضمون                       |
| الب الماء في بتريينا عدم المنطقة الم  | ישיט.    | اعتداري الدعاركي تغيير إ                      | ۲-4   | باب الوضوء بقضل طهورالمأة                                         | int        | وریث القدین کے جوابات       |
| المال ادراس كا بحوال الموره الله المحلمية المحلمية المحلوب ا  | 771      | ين اتوال كا                                   | 41-   | مأب النهم عن ذلك                                                  | 117        | حفرت گنگوئ كى محفوص دائے    |
| المسلسلة بي الم الم الحادث المسلسة بي الم الم المودي المسلسة بي الم الم المودي المسلسة بي الم المودي المسلسة بي الم المودي المسلسة بي المودي المود | ۲۲۲      |                                               | * '   |                                                                   |            | باب ماجاء فى بأريضاعة       |
| المن المن الراب المن الراب المن الراب المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يون ر    | 4                                             |       |                                                                   | 19 🛩 :     | مديث بر بهذا مدسع الكيركا { |
| المن المنافق  | ***      | تشريح واختلاب علمام                           | 717   | 1 1 1 1 1                                                         |            | استدلال ا دراس كاجواب       |
| المن المنافرة الكلب المنافرة الكلب المنافرة الكلب المنافرة المنافرة الكلب المناف | 470      | باب الوضوء في أنية الصفر                      |       |                                                                   | וינין      |                             |
| اربد کے خابر سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۷      |                                               |       | ا میکند ا                                                         |            | 1                           |
| المعدارات المعد | le l     |                                               | Ţ I I | [                                                                 | الحقدا     |                             |
| ومنورس انتلاث المستقاط من النها المستقاط من النها المستقاط من النها النها النها النها النها المستقاط من النها النها المستقاط من النها الن |          |                                               | ~10   |                                                                   |            |                             |
| اب الداء لا يجنب الموسوء بالنبيد المستقافات النوم المستقافات النوم المستقافات النوم المستقافات النوم المستقافات النوم المستقافات المستقافات النوم المستقافات المستقافات المستقل المست | ۴۳۹      | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1         |       | _                                                                 | IAN I      |                             |
| به الب ك تشريح اورغرض والب المسلم الموجل وهوجاف والمعلى المدين الب سيطن الب المدين الب المدين الب المدين ا |          |                                               | •     | • .□ ` · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | '''        |                             |
| المنته ا | יהני     | J'                                            | •     | [ _ T                                                             | 194        |                             |
| ا ورخشار كراست كا المناسك الم | Γ [ '    |                                               | i i   |                                                                   | •          | 7                           |
| البالبول في المباء الراك المسلك المباع المب |          | } "" ' " " " " " " " " " " " " " " " " "      |       | 47                                                                | •          | • •                         |
| اب ابول في المباء الواكد المباء المب | רףו      | •                                             |       |                                                                   | 140        |                             |
| ريث الباب سلك ناف كافيل من المنافي ال | سانية ن  |                                               | i     | / /                                                               |            |                             |
| باب الوضوء بسؤدا لكلب المراب الكرام والمراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الكرام والمراب وال | F 1 T    |                                               |       |                                                                   | *          |                             |
| مؤرِ سباع میں مناہب اکمہ است مدیث پر ابن تیم کافقد کا محم دکبغیت میں اختلات کا است مدیث پر ابن تیم کافقد کا محم کا معتمل میں کا مدید کا مقارمین ختلان میں کا طریقہ مناص کا مناح کا در مدکی مقارمین ختلان کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کا مدید کی مقارمین ختلان کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل کا مدید کی مقارمین ختلان کی سائل | •        | م اندمتان                                     |       | سرع افد مینی مسلم ]<br>در در مارتز گرفینمه آنسان در در            | *          | 1.6                         |
| ريث ولوغ الكلب مين } الماسايجزئ من الماء في الوعن الماء في الوعن الماع رأس مي تعلق مباحث اربعه ٢٣٩ الماع الماع أن اختلافي الماع أن اختلافي الماع المربع مقارين فتلان الماع المربع معام الماع المربع الماع | ا بهمه ۲ | مقیمفند داستنتا ق کے                          | 444   | الا يوم رقبل نوما لينفي مسها لدعام <br>  بعد المراقب المراقب الما | ۲          | باب الوضوء بسؤرا لكلب       |
| ن اختلانی سائل کی معاور مدکی مقدارین ختلانی اسی رأس کاطریقه مفاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | من أنه متاه و و و                             |       | ا احس مدیث پراین یم کانفر یا ا<br>احد میشد براین یم کانفر یا      | *          |                             |
| 1 PP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ع راس سے من مباحث اداجہ<br>مسر کر رس میں ماہ  | 440   | باب مایجری من المهاءی الوصوم<br>مرابع می ۱۳ مرونت می              | <b>P-1</b> | ]                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳۹      | عداس کا طریقہ معال<br>11 گار کی درور کی تاہیک | 444   |                                                                   |            |                             |
| باب سؤد المهرّة المهرب علماري ولا كل فريقين الماري العلمي التراك . المال المعرّة فيها نفسه كي تشريح . المام من المراك في المام المال في المام المال في الما | •        | الایجوت بیجا تصبیق سر ن                       |       | שלי שלי שלי שלי                                                   |            | - "   "                     |
| مرت سبار مجود فاقل مي ٢٠٠١ ماب في الامواف في الوضوء ١٣٠ مي اذمن مي مسائل فلا قير ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701      | حادين ي مسال ملاقير                           | 44.   | ماب في الاموات في الوصور                                          | ۲۰۹.       | فقرت سبار پورن ق ین         |

| نهنو ر<br>محمد محمد | الدالم                                                     | canto  | ٥                                             |       | mananananananananananananan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغم                 | مطموك                                                      | معخد   | مضموك                                         | مغم   | مضموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۲                 | تخليل لميرس غابهسا ثر                                      |        | ائم ادبد کے نزدیک )                           |       | الميث بح رأس سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                   | وظيفر كيراوراس ين اختلات                                   | ייין   | فرائش ومورك تغداد أ                           |       | الم الوواذر حمل رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۲                 |                                                            | l' ' l | مخ رقبه می اختلاب انگر                        | 101   | الم البدعليُّ الله المالية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 710                 | مديث معطى العامدك توجيبات                                  |        | مسانيدمعاورة                                  | ایا   | باب صغير الوصورين مصنف م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAY                 |                                                            |        | مدیث کی تشریح اور مسئلاً                      | 1 1   | نے نومحابہ کی اماریث ذکر کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 445                 | وظيفه رجلين من المهبي علمام                                |        | اجزارالنسل فوالمع بركلام                      | r .   | ومحائبة كرامين تعلم وضوركا ابتهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | قرامتِ جرمے استدلال }                                      |        | وغسل رجليه لبغير عدد                          | 404   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | ادرا محجوابات                                              |        | مسانيدر بيع بنت معوذ بن عفرار                 |       | و مَديث پر تعِمْ اشكال }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 741                 | بالبالسيع على الخفين                                       |        | مسح الرقب                                     | h 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                   | امام مالك يوكر مسلك كالمحقيق                               |        |                                               | l i   | مديث سياس وبلين ير إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٩٠                 | مع على الخفين الفسل بيم                                    |        | ماب الوضوء ثلثًا ثلثًا                        |       | استدلال ادراسك جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| []                  | يا مسل رمبين ؟                                             |        | عمروبن شعيب عن أبسير كم                       | r     | قال ابود أوركي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747                 | عبدالرعن بن عوث ادرمدلق                                    |        | عن مده کی بحث                                 | 244   | No. of the second secon |
| ' ''                | اكبركي المستسكة دومخلف تص                                  |        | فمن زادعي برا اولفقل لحديث                    | •     | و برو جدهمرو بن مين الما زني كي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4914                | لس خفین کے وقت طہارت                                       |        | برافتكال ادرجواب                              | 744   | الوداؤد کی امس روایت میں ا<br>کرت پر کئیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | كا طريوني من اختلان [                                      | l :    | باب في الوضوء مرثين<br>م                      |       | دېم اوراس کې خميتن وهيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 790                 | قلِ جربر ما اسلمت الا }                                    | *      | مدیث کی شرح اور بیان مراد ا                   |       | 1 4. 7 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | بدنزول المائده                                             |        | ين اختلاب شراح                                | • 1   | K / . R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717                 | ماب التوقيت في المست<br>مديث فزيرك تعج وتشعيث <sub>ا</sub> |        | باب فى الغزق بين المضمنة أ                    | Luwul | منسل مبلین میں شلیٹ کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                   | مدیرے فزیمری مود صفیف<br>یں محدثین کا ختلات                |        | رالامشنان                                     |       | قینے کر شیں ا<br>از مترامیر در ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارور                | 11/600 1                                                   |        | ٠ باب قالاستتار<br>شعب                        | 1     | سانیدمقدام بن معدیکرب<br>ترتیب نی الومنوریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 794<br>794          |                                                            |        | شرح مدیث<br>تحلیل امدالع کامکم اوراسیس افتلان | ۲۷۲   | مرتب ق، وحور بن<br>فرابسا تدم ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y11                 | بار بي مرد و مديث يردام<br>ماب المسح على الجوربين          |        | ` _                                           | U A   | مريب مريب المريب المري  |
| 7                   | باب سے ۔ی برروں                                            | [^^P   | باب عليل الكييد                               | /4^   | المناورة دريات المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مفحر  | مضموان                                    | مغح | مضمون                                           | مفح           | مضموك                                                   |
|-------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| يسر   | باب فى الزول يطَّا الاذى بحد              | ۳۱۳ | باب الوضوء من الفتياء                           | ,<br>W        | باب د بلاترچه،                                          |
| rig   | باب في من عدث في المارة                   | MA  | باب الوضوء من مس الذكر                          | yest          | بابكيف المسح                                            |
| 74    |                                           | ۲۱۸ |                                                 |               | اثر على لو كان الدين بالرآى                             |
| "     | خرى مير متعنق مساكل دادو ملافيه           | 211 | ماب الوضوء من لحوم الابل                        |               | لكان باطن الخف و كى شرح }                               |
|       | قولة كنت رجلاً مناثر فذكرت                | ηp. | صادة في مبارك الابل إ                           | !             | مع على ظاہرا تحقیق واسقلہا                              |
| انهم  | ذلك للنبي صلى الشرعلية وسلم               | '   | یں اختلات علمام آ                               |               | مدیث کے جوابات کا                                       |
|       | سأل كي تيين من روايا مختلفه               | 443 | بول ما كول اللح كى طيدت كى بحث                  | الخفة ساسته ا | نصائل میں صریب منعیف                                    |
| الملط | سبب                                       |     | باللوضوء من مسل المعراكي                        |               | برعل کے شرا کط                                          |
| ١٢٢٢  | بائفى الأكسال                             |     | واب فى ترك الوضور ومن سالسية                    |               | باب في الانتضاع                                         |
| ۲۲۲   | اسمسلمیں امام بخاری کے                    |     | ماب فی ترك الوضوء                               |               | ما بسما يقول ارجل إذا توضأ                              |
|       | کے مسلک کی تحقیق                          |     | من مأمست النار في ال                            |               | ادعيه ثابته في الوضور                                   |
| *     | المارمن المارمديث كي توجيبا               | •   | بابسكه شروع مين كمابت لسعله                     |               | اعضارومنورگ ادعیدگابحث                                  |
| ۲۲    | ماب في الجنب يعود                         | *   | وضورمن مامست الناريس                            | 1 1           | جنت کے ابواب ٹمانیہ                                     |
|       | طات ذات يوم على نسائرً                    |     | معنعت كاسلك [                                   | امما          | باب الرجل يصلى الصنوات }                                |
|       | ا محديث كاشرح اورتعلقه من                 | ۵۲۳ | وهاحكام جن ش تعدد تخ بوا                        | r .           | ينوو واعد ا                                             |
|       |                                           | ۲۲۲ | لقديم العشاب عي العِسار                         | المناسدا      | المسند کے داو ک کے بارے ا                               |
| ۸۳۸   | ٔ بابلوشوء نسی اراد <sub>ک</sub>          | ۲۲۸ | بابالتشديد في ذلك<br>المناسبة                   | f :           | یں صفرت کی محقیق                                        |
|       | ا ان يعود:<br>ماث في الحنب بنام           |     | باب الوضوء من اللبن<br>ماب الرخصين في ذلك       | 7.4           | ماب فی تفریق الوضوء<br>مرات تاریخ به دارای              |
| 449   | 1                                         | _   |                                                 |               | موالاة في الوخورين ماميليتمر                            |
| 11    | مسودہ بذل شایک )<br>اصلاح کا داقعہ        |     | باب الوضوع من المدم<br>دم کی مقرار معنوی افتلات | 1 1           | باب اذاشك فى العدث<br>نوا قبل ومنوركى ابترار            |
| ٠٥٠   | واب الحنب أكل                             |     |                                                 | l I           | والمبل وللورق ابتلام<br>شرك إلى البني ملى الشرعبيه رسلم |
| ral   | ، باب بجنب بيات<br>باب من قال الجنب يتوضأ |     | باب التعريس كرواتدرر                            | 731           | رمان کی اسرسیارم<br>الرجل کی ہے متعلق لفنائی تحیق       |
| ,,    | باب في الجنب يؤخر العسل                   | ۵۳۲ | يم مسرادراس كاجواب ]<br>الك شيرا دراس كاجواب    |               | ريكالقبل كمناقض بحضي اختلات                             |
|       | م بالمراجب المراسد د                      |     | الم حبارة الله الله الله                        |               | ري . دعو من وحي المعادد                                 |

| صفحر | معنمون                                           | مفحر        | مضمولت                                                       | مغر  | مفهون .                                                        |
|------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۷۶  | ماب في المرأة حل تنقض المسلط                     | <b>[14]</b> | باب فالرجاريجدالبلة }<br>فىسنامىم                            | . I  | لا تدخل الملئكة بيّياً فيركاب<br>كياس ميس كلب ما ذوك الاتخاذ { |
| ۳۷۷  | قول الخامراً ة الشدع<br>منفرراً سى الا           |             | مشلة الباب كي تنفيس كے<br>نزديك جودہ شكليں                   |      | دا فل ہے یا نہسیں ؟اس میں<br>ممدثین کا اختلاف                  |
| ۳٤٨  | قول كنا نغتسل دهلينا الفاد                       | •           | اتمه ثلاثه كمغابب                                            |      | قوله من غيران كيس مار قال                                      |
| ۳۸   | باب نی الجنب یغسل<br>راسـمبالغطمی                | ' '         | باب بی المواقة تری مایری الول<br>صریث الباب کی دوایشین میس م | ror  | الودا دُد بِزَا لَحدیث دیم م<br>اس مقام کی توضیح و حقیق        |
| ويم  | مارمخلوط سعطبارت يراضلان                         |             | اخلاف رواة ادراس كي توجيه                                    |      | إس بارسي المام فحاد في كارات                                   |
| •    | باب نيما يغيض بين)<br>(لرجل والمرأة              |             | باب فی مقدام العامالذی<br>یجزئ بدالغسل                       |      | بَابُ فِي الْجِنبِ يقواً<br>مستلالباب يم نزابهب اتمه           |
| ۳۸۰  | باب فی مواکلۃ الحاکض)<br>وجامعتہا                | 1           | باب نىالغسلمنالجنابة<br>قلماذا اغشل دعا لبنى نحو }           | ·    | باب في الجنب بصافع<br>قوله ال السلم ليس بجي                    |
| ۲۸۱  | باب فی الحالض تناول)<br>من المسعب                | 1 1         | الحلاب اودائ پرانام بخاری<br>کا ترجمة الباب                  |      | باب في الجنب يدخل المسجد<br>مسئلة الباب من وأمهب اثمر          |
| ۲۸۲  | باب فى الحائقن )<br>لاتقضى الشلوة }              |             | ابترا رضل من وخوراور)<br>است متعلق اختلافات                  | *    | مع دلائل<br>مشكة الباب ين معزت على {                           |
| ٣٨٢  | باب فی ایران الحالقی<br>باب فی الوجل بعیب        | ۲۷۲         | تسیح بالمندیل کی بحث<br>اودامیں اقتلاف طار                   |      | ک خصوصیت<br>استثنار باب علی دباب م                             |
| 200  | منهأمادون الجماع                                 | المامة      | وضور كم لبدنفض اليدين كى                                     | 409  | ا بی مکری روایات اوران                                         |
| •    | مباشرت مالئن کے م<br>الواع واختلاف ائم           | المرار      | 'بحث داختلاب علساء<br>قب نجس کی تعلیم میں نام ب ائمہ         |      | ک در میان تلین<br>باب فی العنب یعنی                            |
| ۳۸۷  | قولہ ان تنزر ،اس لفظ<br>گیجا محاوروا ضح تحقیق کی | ۳٤۵         | ملق راً س ادلی ہے یا }<br>اتخاذ شعر                          | 171- | بالتوم وهونایس ]<br>امام کی نماز کا فساد مختری کی              |
|      |                                                  | ۳۷۹         | بابئ الوضوء بعدالغسل                                         | *    | اذك فسادكوسكلام بيانين                                         |

| صفح      | مضمون                                        | مغر    | مغمون                                                            | مغر     | مضون                                                           |
|----------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ~1.3     | بابمت قال لويضاً كل ساوٍّ                    |        | اباب من قال اذا اقتلت                                            |         | قوله كنت اذا صنت نزلت م                                        |
|          | بأب من لعريذ كر الوموم                       | 1444   | الحيضة تدع المتلوة ].                                            | ۲۸۸     | عن المثالِ على الحصيد }                                        |
|          | (لاعتدالعداث)                                |        | قوله فانه دم اسود يعرين                                          |         | الراب الاستحاضه                                                |
|          | یاب مسلک الکیر کے                            | 4-3    | پر محسد شین کا لفتر                                              |         | اردبار تامیر                                                   |
| *        | ا ثبات كييل ب جبرو دهاري                     |        | قوله وبنااعب المامرين الى <sub>ك</sub>                           |         | مأب من قال تدع العلولا                                         |
|          | فرفت مديث الراب كاجواب                       |        | کی تشریح                                                         |         | فعدة الايام الا                                                |
| VIN:     | باب في المرأة ترى المعزة                     | l J    | باب مأودى النالمستفاضم                                           | 1       | استماضه کی روایات میں م                                        |
| 11       | والكدرة بعدالطهر                             |        | تنشل نكل مستوتو                                                  | *       | معنفت كابتام واعتتار }                                         |
| 112      | باب في المستعاضة }                           |        | عبل كل ملوة والى مديث ك                                          |         | استماضا کی تعریف اور                                           |
| "-       | يغثاها زوحبها                                | ۵۰۰    | بادے میں معنف کی اگے اور                                         |         | اس کی ابتدائی ابحاث کے                                         |
| ,        | وطئ مستخاصة كح باريدين                       |        | طرز عمل<br>محمد مدرود و محمد عشر از درور                         |         | الواغ مستمامنه مع اختلافِ تمه                                  |
|          | اخلاب روایات                                 |        | جمع بین الصلوتین بنسبل وانی )<br>صدیث برمسلک مناف کے             |         | استحاضه کاحکم اورا قل مدت<br>و اکثر مدت حین میں اختلافیا کمر   |
| *        | باب ماجاء في وقت النشاء                      | 4.4    | مدیب بر طلب حال سے<br>بیش تقراشکال ادراس کی توجیہ                |         | والمرادك ين ين التعالي مرا                                     |
| ۲19<br>ا | بابالاختسال من الحيف<br>فرمنة ممشكة كي تشريح |        | نه کی سراحتان اوران کا ی وجیر )<br>مثل اول دنانی سیستعلی مولانا) |         | عدد تعقیرمدم الکتبار میروا مشا<br>امام تر زگان دیموقی کی داستے |
| , h.     | بابالتهم                                     | W.2    | الذرشاه ماحب كي ففوص الح                                         | . at at | من فاطربنت الى صبيش عميزه بي                                   |
| 171      | باب النايسة<br>تيم سيمتعلق مباحث عشره        |        | باب من قال تغتل)                                                 |         | یان مربت بی بین مربق<br>ا مام بیتی کی دائے حدیث                |
| 444      | کن تیم سے ناز پڑھنا مج ہے                    | 14-4   | منطهرانيطهر                                                      | •       | ام سلم کے مارسے میں                                            |
| '        | مدیرث عاربا دجود انتظراب)                    | سالما. | بْدَا لباب مندئ من اسعب الواب                                    |         | قال الدواؤد ودواه قادة                                         |
| 10       | کے ضعین میں                                  | 1 "    | بإب من قال تُغْشل م                                              | МФ      | عن عردة معند من كوض                                            |
| ĺ        | قوله فينرلتاً يترالتيم)                      | "      | منظهرالىظهر                                                      | 1 1-    | ا دراس مقام كي مح تحقيق                                        |
| #        | آیت تیم کامصدات                              |        | بابس قال تغتل                                                    |         | امهات الومنين کے )                                             |
|          | قوله عرس باولات الجيش أدلات                  | KIK    | كل بويم مترة                                                     | 1'11    | المئمّان المدكى بحث }                                          |
| 77       | البيش كي تحقيق وتعبين                        | "      | مارمن قال تغشل مين الإمام                                        | ا , ا   | بنات مجش كحاستحاضه مي اختلات                                   |

| مرر<br>محتدد |                               |            |                                 | लाहर रहत | CONTRACTOR PROPERTY OF THE PRO |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحر         | مطنموك                        | مفح        | ، مضمول                         | مفح      | مضموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۵۲          | باب فى الرحل يسلم فيؤمروالعدل | آما        | شخص مجردح كم جمع بين لفسل       | 1200     | تولد من جزع ظفاراس لفظ کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۵۲          | l / /   -                     | 1 !        | دالتيم مين اختلاب علمام أ       | ' '      | تشريح وتتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ror          | ماب المرأة تعلى ومها          | 44.        | المتمويد المام                  | •        | فول الزهرى ولايعتريبندا الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ļ            | الذىتلىسەفى دىنىها            |            | بعدمايه لى فحالوقت              | 11.      | تیم جنب کے بارسے پی جفرت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | محة صلوة كحميك طهارت          | 1          | باب في الغسل للجمعة             |          | ابن مسعود اورالوموسی اشعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "            | عشروا ہونے میں انتقا          | •          | باب ہے متعلق ابحاثِ سبہ         |          | كامباحثه ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400          | وله ولتنفع الم تركي شرح       |            | مفرت منتبخ من رائع ميل غشالاً } | i 7      | بابالتيمرنىالعضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -            | ا ذالهُ نجاست کے لئے )        | 444        | ثلثه بنسل المسبوع ويوم الجعة    | اساسما   | امام طماوئ كا استنباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | لفيينِ مارس اختلات }          |            | ومسلوة الجمعه                   |          | تیم نی الحفرکے اسباب دوجوہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | باب القلوة في التوب           |            | قولدمن غسل يوم الجمعهم          | . "      | بالتنصيل مع اختلابِ المد).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵۲          | (لنى يصيب اهله فيه            | الهما      | واغتسل كي تشريح                 | -0.00    | قوله دخلنا على إلى الجيم الوالجيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | منی کی مجاست وطہادت           |            | مثى الى الجمعه كاثبوت ادر)      | مأداما   | دا بوا بجم كى تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ` *          | يس اختلات }                   | 1          | اس کی فضیلت                     |          | كيفيت تيم مي حنفيه كي دنيل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,            | باب المتلوة فى شعرالنداء      | 447        | كام عندالخطبركا حكم دانتظات     | •        | ا درمعنت کااس پرنقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 401          | بابالرخصة فى ذلك              |            | اكثرالاحال ثوابًا               | الماليا  | بابالجنبيتيمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 400          | ماب المني يصيب النؤب          |            | فسل ميت سع وجوب شمل )           |          | مرك طبارت مطلقه بونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | مشتذ لمهادت وكجاست مني        | LLV        | یں اختلات                       | مهما     | یں حقیہ کی دلئیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 401          | مِس فرليتين كے دلائل          |            | قولدمن اختل خسل الجنابة كانثرح  |          | ماب(ذاخانالجنب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ما نظائن جمريكا المام طماري ) |            | قوله ثمراح فكالناقرب بزتم       | لمبلها   | البردأ يتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲4.          | کے کلام پرنقداوراسکاجواب      | 44.4       | مديث كي تشريح اورتعلَّم إيكُ }  |          | تولدني غردة دات السلاسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 411          | الم طحاوي كرائ كالمحصل        |            | ت څ شريف که ايک م               | •        | اوراكس كي وجالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | باب بول الصبى )               | 40.        | روات كو تشريح                   | 717      | بابنى المجروع يتيمسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *            | يميبانثوب                     |            | عبدالترن سنوركالك معمول         |          | مغتى كے غلط فتوے يرعمل كي وجيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444          | ماب الارف يمسيها البول        | اهم        | ماليارخكة فيترك الغسل والجعه    | •        | كوئى ثَى ٱگرَىلف يُعِالَى قوايبرخمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                               | <i>'</i> [ | 1-2-                            |          | ہے پانہیں '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| صفح        | معتمون                                                                                                 | سغر | معنهوك                                                                                                                                          | منح               | مخمون                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| her<br>her | متحموة كے سة لجادت<br>عما تخبت كشرط بوئے<br>جمدا فسكان<br>جاب فى البزات<br>بعبب المثوب<br>معمدا فستشام | £4. | قراراتی امراق المیل ذیلی واشی نی الکان القزر کا مدیث البیب کی تشریح کا اور اسس کی تاویل ماب نی الاذی بعد لی نی المذال المادة من الفیاست کا دی ب | 644<br>646<br>646 | تطبیرارض کے طرق کی تغییل میں اختلاف ملسار ایست بعض شراع کا مغید پریجا نقد باب فی طهو درا لارض اد ا بیست باب فی الادی کی میسب الذیل کی میسب الذیل |

#### قدتم الجزر الاول ولميا الجرر الثاني اولدكا بالعشادة



MANTARA MUSI ILIA, MINISTE AMBRANCUR (M.R.) Pin-247 801.

 بستنشئ لالتخوالتويم

ائحمدولله زب العالمين والعكوة والشكام على سيدا لمرسلين معتدد والدر كالمحابر، الجمعيان ومن شبع بغرواحد اب والحابر، المبعيان ومن شبع بغرواحد اب

مسيك الدوالمندود فل سن الى داؤد لين تقريرا إو داؤد شريت برجند سطرى تركرون بنن ابوداؤد كا محديم كي كران قدد كتاب الدوالمندود فل سن الى داؤد لين تقريرا إو داؤد شريت برجند سطرى تركرون بنن ابوداؤد كا محدي مستدين و مقام ب ده الما فلم سن الى داؤدكو تدري فحاليست بهت ابهت المسيت حالي الله من الوداؤد كو تدري فحالي المست الميت من الوداؤد برطار كي متعدد شروح و حواشي كم باوجود منرت اقدس فودا شرع قده في يك بات تشرح كي فه توتو فحوس كا المنا المد بردا در بوشن مقالت قابل طرده كي بين ال كي تشري كود كاجائي بمن الميت المدين مولانا فحد تركيا الميت من الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت الميت و من الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت من الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت الميت الميت من الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت الميت الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت الميت الميت الميت مولانا فحد تركيا الميت الميت الميت الميت الميت الميت الميت الميت من الميت الميت

مله ان جرسب بعض شردح و تعلیقات کا تعادف تا پیتر لے اپن کمآب و محدثین مقام اورا ان کے علی کارنامے ویں کا ورزیارہ تعنسیل سے پی تعنیعت والامام البود اور المعدث الفقید و میں کرایا ہے ویرع بی تعنیعت و شق و بیروت سے متعدد یارش کو موجیک ہے، من ک طباعت اور واشی کے ترتیب وغیرہ میں اشتغال کی سعادت حاصل دی -

حقیقت یہ کے ہندوستانی علامیا محص ہادے اکا پر کی طف سے علم مدیث پر جو تصنیفات مند شہود پر آئی ہیں ان بی فنی کی افاے اس کتاب کو بہت اہمیت ماصل ہے جس کا اعتراف معروشام کے بڑے ہے ہے۔ ان بی فنی کا فل اس کی بریت ہی کیا ہے۔

بزل الجبود میں یعنی مقالمت پر بہت ہی و تی بحی اور شکل سائل آگئے ہی ہم وردت تھی کہ کوئی ایسا فاضل جس کو حضرت اور سنے اور کی مناصب ہواور سنے الاوراؤد کو متعدد بادی ما جا کہ ایس کی بادیکیوں سے واقت ہو وہ بذل الجبود کا اردوز بان میں شکفته اور سا دو اسلوب میں طخص تیاد کر درے تاکہ طلب و مرسین اور ہا حیث کو منافیات کو الدور سے کا موجود ہو منافیات کی منافیات موجود ہو منافیات کی منافیات کی منافیات کی منافیات میں منافیات کی منافیات میں منافیات کی منافیات کر منافیات کی منافیات کی

ان تهام خصوصیات کی بنام محمادد کتب پر نظر دالے کے بعداندازہ ہواکہ یہ کتاب طلبہ مدارس کے نا در تحذب، اور علاء مدرسین کے لئے بہترین دہنا تا بہت ہوگی، الشرتعالی حضرت موانا کو بہترین جزائے خیرمطا مغربات اورانکی است ہوگی، الشرتعالی حضرت موانا کو بہترین جزائے خیرمطا مغربات اورانکی

وكرَّمُ النفات كوتبول فرائع اور دوام بخش، أين، وماذالك على الله بعزيف

ڈاکٹر تق الدین نددی استاذمدیث جاسمتر الامارات العستریترالسخدہ العین، هرربین الادل تلاکلیک



العَدُسُّ حَداً مُوانِيَّا لِنِعَمِ بِهُ كَانِيَا لَمْ بِيهِ وَالصَّلَوة والسَّلَامُ عَلى سَيَّدَ نَامِعَتْ إِلنِي الأقى وَالدرَ مِعْسِبِ وَيَعِثُ

اب سے تقریرا میں سال قبل بھادے مدتد کے ایک تعلم (مولوی شناما اللہ بڑاری بائی) نے بندہ کی ابوداؤد سریف کی دمک تقریر کو ضبط کیا تھا، احقر کی مقل سے بھی وہ گذری آواس وقت جھے متعلم موموف کی محنت دکا وش بسندا کی اس لئے بسندہ نے اس کو نقل کر البیا تھا، اور بوقت مطالعہ کٹب (ابوداؤد شریف) اس پر کسیں کمیں تواشی کا بھی احما انہ کرتا رہا، اس طرح اس میں کا فی مفید باتیں جمع ہوگئیں، بعض مرسین نے اس کو لیے لئے نقل بھی کمایا، اور بعض اوب نے اس کو طبع کرنیکامشورہ دیا کہ مختم اور مفید باتیں جمع ہوگئیں، بعض مرسین نے اس کو این کے دیا تھی کہ جھیا ہی دہتا ہے ابنی یا مفرت شیخ قدس سرہ کی، اس لئے دیا کہ شروع میں برندہ نے بنیت طباعت اس پر نظر ان شروع کر دی، نظر ان میں مذف واحداد توقع و تنقیح صب بروت جو ایس کے۔

منے اسکام کی ابتدار کا ملم کی طرح مخر معنوت مولانا قاری مدین اجر صاحب با ندوی مظلا کو بھی ہوگیا، موصوف نے اپنی سہار نہوں تشریب اندوی مظلا کو بھی ہوگیا، موصوف نے اپنی سہار نہوں تشریب ان کی اسسرا ان کی منسرا ان معنوت مولانا کا علی ذوق وانہاک اس افری کا سے کہ وہ دوسرے طلید وفعنوا مدے بھی بہا جائے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیا وہ ابکا رغبات وقرح ہات کا وُرخ علی کا موں کی طرف لگائے رکھیں، اب بجدالشر تعالی موصوف کی دھار کی برکت سے اخر سال

سک ایک جدر کے بقدرمسودہ تیار ہوگیا، کیا بت کا کام پہلے ہی سے شروع ہے، استقریری جدادل بن کتاب الطہارت ممل اسمئی ہے سنن ابوداؤد کی کتب الطہارت کا فی طویل ہے جلد تا نی بن انداز یہ ہے کہ کتاب القلوّة والزکوة اور کچہ مقد کتاب کی کا آجا نے گا، اورانشارالله تعالیٰ تیمری جلد آخر کتاب تک ہوجائے گی، وما ذلک علی الشر بعزیز دہوا کمیسر نسک عیر-

> محدمًا قُل مَفَا الشّرعة ٢١ روجب الرجب مثلكام

ل لیکن اس تعمیرین بی تاکن ما اس لے کہ بدنام حفرت شیخ نے اورا ڈو کی صفرت کھ بٹی کی تقریر بھے کردہ صفرت موقانا تھ کی کے مساحب کے لئے تو ہوئر لیا تھا میکن چزک سنتیل قریب میں اس مقتر پر کے شائع ہونے کی توقع ہمیں اگر شائع ہوئی تو اس نام کو مقید بھڑنی کو دیاجاتے کا والدالمنفود کل سن آبی وا فعد (عملی )

#### التناقين التحييب

ٱلْعَبَدَيْلُم دُبِّ العَالِمِين كَالصَّلَاة وَالسَّلَام عَلى ستَيْعالِم لَين محتدِ وأند وَاصَعَادِهِ أَجْهَعين اللهةانالمدك واستعينك

بحث بداية التي يق يوم الاربعام الدربعام الدرمان والسمور عراف كافي الجدابة م الدرمايت بهار ، مثنايخ واساتذه فودانشر مراقد بم كامعمول راب كرايم الا دجار

فرما تے نتے ،ا ب اسلا ٹ کے اس ابتمام کی دلیل واصل معلوم کرنے کی ضرورت ہے ۔

اس سلسلمیں صاحب برایر کے شاگر دیتے تیب المتنظم میں اپنے اسستا ذصاحب برایری عادت نقل کی ہے ، کان استاد نا الشيخ اللعام بوجاب الدين بمعسى المتعلى قن معلية السبق على وم الادجاء، بهارسعامًا ذيبى صاحب بايرمين كا ابتراء کے لئے بدو کے دن کا انتظار کرتے تھے، اور دلیل میں اپنی سندسے ایک مدیث بیان کرتے تھے جس کے الفاظ یہ ہیں ، مامن شي كلات يوم الادبما والاوقدتم

حربعن محدثين كواس مديث يركلام سے بهيدا كرملام سخاوى يسف دالقامدانمسند ميں نكمنا سے كر لواقف لد علاميل یعی مجھاس مدیث کی کوئ اصل بنیں ملی ہے، اس کے بعد علا مرسخا وگ فے مندرم بالامدیث کامعار مندکیا ہے الران ک اس مديث سيس بس يوم الادبعار كويدم عُني مُنتَقِيّ . كامعدان مُمرايا بي .

ملاطى قارى كفاس المكال كارجواب إب كروال مريخادي كالمواقف لدا والما بالمنالية الم كما المتبارس كو كمرماحب مايه جيدا فقير مخرث أيك مديث البخامسند سعم فوعاً بيان كرتاب، اوراس برمل كرتاب توبيال مديث کے ثبوت کے لئے کا نی ہے گو متداول کتب معیث میں یہ مدیث نہ طے ،اور فبرا ن کی روایت کا اعوٰ کے یہ جواب ریا ہے کہ وه ضیعت ہے۔ اوراگراس کوم تسلیم می کولیا جائے تواس کی توجیریہ بوگ کر جو نگراس دن میں کفار پر عذاب نازل ہوا تھا، اس سائے یہ دان کفاروا عادما سائم سے بی میں خوس ہے توسلما اول کے بی میں یقینامسعود وسارک ہوا۔

صاحب بايد ادداكا بركام معول كآكيدبن على سفاس مديث يمي فرائى بويم مسلم شريف جلدثانين وا تع ہے۔ ان الله على النوديوم الام بعد كم الترتعالى نے اوركوچيارشند كے دان بدا فرايا اور فا برہے كرم مى مسراسر

سله بنده ک عاد شدسه کم برد و دمسین شروع کرسف سے میلے یہ دعار پڑھتاہے اس کا باخذ فعل بلال موذ ب دسول الشرصلى الشرعليروسل ب بوبب الاذان فوق المناده كادو أيت شك أرباب. ١١ مذ ت ذكره مولساعدالى فى النواكر البسيمن ترجرة صاحب البدايد

نورہ اس لئے بھی بڑھ کے دن اسباق کے شروع کرنے کی مناسبت ظاہر ہے ۔ بیساری بحث حفرت مولاناعبدالی ما حرب نے ذکر فرمائی ہے، ابھی قریب میں اس سلسلہ کی دوسری حدیث علم میں آئی جس میں یہ ہے کہ علم دوشنبہ کو طلب کیا جا کے اس سے سولت رہتی ہے ، واٹ واعلی جو تا لیویٹ ۔ اب ہم مقدمترا لعلم شروع کرتے ہیں ۔

# مقدمةالبسلم

ا ساتذہ دعلار درس کا ہیشہ سے بیمعمول رہاہے کہ کتاب کے شروع کرانے سے بیلے جس فن میں دہ کتاب ہے اس فن کے مبادی اور مقدمتر العلم کو طریعے استام سے بیان فرماتے ہیں، اور علمار میزان دُنطَن نے بھی اس بات کی تقریح کی ہے کہ فن کو مشروع کرنے سے پہلے اس کا مقدمتر العلم جانزا ضروری ہے۔

ما نناچا مینے کہ مقدمتر کی دو حمیس ہیں ایک مقدمتہ العلم اور دو گھٹو امقدمتہ الکتاب، ان دونوں میں فرق آپ حصن ات منتقر المعانی میں پڑھ چکے ہیں اس کو بہاں ہیا ان کرنے کی حاجت بنیں تاہم ہیں بات توجہ بہی ہے کہ مقدمتہ العلم کا تعلق فن سے ۔ \*\* اور مقدمتہ الکتاب کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے۔ آپ عفرات سے مائنے دونوں مقدمے بیان کئے جائیں گے ،اولا مقدمتہ العسلم

له اسسدی گذشته سال دفتی می میشخ الدیث مواد محدود سه ماحب سے ایک اور مدیث سف ی آئی بس کا بقابرتنا منا یہ ہے کہ سبت کی ابتدار یوم کا انتخاب کو بوتو زیادہ بہترہے۔ اس سے صول عم بی میونت رہی ہے۔ جبکے افغا کا یہ بیما، اطلبوالعلم یوم الا الله نائن ما الله الله نائن دوست کی ابتدار یوم الله نائن میں معرف کا میں الله معدم بنین مدیث کی محدوق آئی کا حسال معدم بنین،

منكه متندین كے بهان مرف مقدمترا لعلم تحاد اور مقومترا لكتاب كی اصطلاح بعد كی ایجاد ہے ، علامر تفتازا فی شفامس كا اختراط اللہ مند مند مند مقدمترا لغلم تحاد اور متناما ختراط مجی داہی ہے مسلوم كيا جاسكتا ہے ، مسلوم كيا جاسكتا ہے ، مثلہ مطوم ہو تاہے اور مثناما ختراط مجی داہی ہے مسلوم كيا جاسكتا ہے ، مثلہ ملاحا بع مرتد ايک بی فن اين فن مدیث كی كتا بیل ہيں ، لهذا به مقدمتر العلم جام اور مقدمتر العمل الكتاب كى كدوہ بركت بكالك الك بوتا ہے اس اور مقدمتر العمل عام اور مقدمتر الكتاب مقدمتر العمل عام اور مقدمتر الكتاب على ما مور مقدم بواكرتا ہے ، كى لئے مقدمتر العلم كوم بياں پہنے ذكر كر سے ہیں ۔ فاص بوا ، اور ترتیب ہیں با عتبار ذكر سے ہیں ۔

سنیے مقدمتالعلم کے ذیل میں بعض مغرات صرف تین اموربیان کرتے ہیں ، تعرَبیت ، مومنّوع ، غرّض د غایت ، ا دربعض مغرات آٹھ امور ذکر کرتے ہیں جن کور روس ثمانیہ ، بھی کہتے ہیں ، اوربعض مفرات نے امودعز دکھے ہیں ، سے

اعلمان مبادى حل فن عشره الحدد الموضوع شم المسرة الام والاستهاد وكلم الشائع ونضد ونسب تدوالواضع ومسائل والبعض يالبعض يكتنى ومن درى الجسيم عاذ الشرف المسائل والبعض يالبعض يكتنى

ہمارے صفرت شیخ نورالترم وقدہ کتاب کے شروع میں مقد متا العلم والکتاب کے ذیل میں ہیں امور بیا ل فرمایا کرتے تھے۔
مقد متا العلم کے اندرنو، مل تعریف ملا موضوع، ملا غرض وغایت، علاصد، عظا مدون، علا النہ مدخ متب مث مت متب مد تعریف میں جوروس ثمانیہ کہلاتے ہیں، اور طام اسلام نے اس برنوی چیز لین حکم شار ما کا اصافہ کیا ہے اور مفرت شیخ فرمایا کرتے ہے کہ مقدمتہ الکتاب ہیں ہی چیز ہیں ہیں ، سوائے تعریف کے کہت کی تعریف نہیں ہوتی ہے اور موضوع علم اور کتاب وون کا ایک ہی ہوا کہتا ہے ، اس دو کے علاوہ مقدمتہ الکتاب ہیں باتی وہی سات جیسے نہیں ہی مقدمتہ العلم میں ہوتی ہیں، نواور مات سول امور ہوئے اور ال کے علاوہ چار چیز ہیں متفر فات واست ات کے قبیل سے ہیں، علام میں ہوتی ہیں، نواور مات سندھ دیت اور ال کے علاوہ چار چیز ہیں امور ہوگے ، اب ہم مقدمتہ العلم ای مذکورہ بالا کی مقدمتہ العلم ای مذکورہ بالا

ا جاتا چاہے کے بہاں پر دو چیزی ہیں ایک علم مدیث دوسرے مدیث ہیں ایک علم مدیث ان مدیث دوسرے مدیث ہیں کا کہا تھا۔

جو فعا مت کا مقابل ہے اس لئے دونوں کی تعرفی الگ الگ کیجاتی ہے، علم بلاغت کی الگ جو معانی اور بیان کے بجرد کانا کی اور خصا مت کا مقابل ہیں مدیث اور مدیث الگ الگ کیجاتی ہے، علم بلاغت کی الگ جو معانی اور بیان کے بجرد کانا کی ہوئی مدیث کی الگ جو معانی اور مدیث اور فور مدیث الحال کے مطابق ہونا و اس طرح بہاں می دوجیزیں ہیں، مدیث اور فور مدیث الحال کے مطابق ہونا و اس طرح بہاں می دوجیزیں ہیں، مدیث اور فور مدیث کی محاس کے مطابق مدیث ہیں اور اس کی تعرفی مدیث کی دو تی بیل اور ایک کی تعرفی مدیث کی تعرفی مدیث کی تعرفی کی تعام کی بیل علم دوایت مدیث سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی تعرفی تعرفی بیان کو کہتے ہیں، تعربی مان الب ہے کہ کسی مدیث کی تعرفی مدیث کی تعرفی سے کہ کسی مدیث کی تعرفی کی تعرفی مدیث کی تعرفی کی تعرفی کا کہا مانے کے دور اس مدیث کی تعرفی کیا ہو کی کیا ہو کی کیا ہو کی تعرفی کی تعرفی کی تعرفی کی تعرفی کیا ہو کیا گیا ہے جیز اس طرح ثنا بہت ہوگی اسس کے بارے میں کہا جا گیگا ہے جیز اس طرح ثنا بہت ہوگی اسس کے بارے میں کہا جا گیگا ہے جیز اس طرح شنا بہت ہوگی کی تعرفی کی تعرفی کیا ہوگی گیگی ہوئی کیا ہوئی گیگی کیا ہوئی گیگی ہوئی کیا ہوئی گیگی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی گیگی کی تعرفی کی تعرفی کی تعرفی کی کی تعرفی کی کی تعرفی ک

له اسمعماد مدخل كانتيب. ورز تعريب من تعارف وه كتاب كالمي بواسيه

مدیث سے ثابت ہے . مین آپ کی تقریر ہے ، وجراس کی یہے گئی بی کا ثان ہے یہ بات بعید ہے کہ اس کے میاہنے کوئی ناجائز کام کیاجاتے یا اس کے علم میں آتے ،اور وہ کسس پر پھرند فرہاتے ،اس سے معلوم ہواکہ معنورا کرم مسل ،المتعاقیم مح من طرح اتوال وانعال امت محسلة عبت بي، اسى طرح آپ كاسكوت كى مجت سے، بلكه ير كيمة بنى كى برجيز عبت ہے، سبمان اللہ انبیار علیم العملوة والسلام كى كياشان ہے، ال كى ہر چيز حجت ہے اس جو چيز حصوركى تقرير سے البت بوگ اس كوكرسكة بين كريه بيز مديث عابت م

تقريرتو بالاتفاق بين المحرثين والاموليين مديث كالعربية ين داخل مي، الإند معيد إيف، اوراحوال دومهم کے ہیں، اختیارید اور غیراختیادیر رہیسے آپ کا صلیہ مبادک، قد چرہ وغیرہ ) بایوں کیتے مُلقیدا ور فِلقید، محت تین کی اصطلاح میں دونوں صیں مدیث میں داخل ہیں، بلک بروہ چے بواک کو فرف شوب ہو، مدیث ہے، کل مانسب الحالانوي لاللے علىيته المحركات المكنات فالمعظمة والمناهر اورامويين لعي امول فقروالول كاصطلاح يسقسم ثاني يعن احوال غرافتیادید مدیث کی تعربیت می داخل بنیں ہی کیونکہ وہ آوامس چیسٹر سے بحث کرتے ہیں جوجت اور دلیل کے تعبیل سے ہو، اوراد مان مِلفیہ مین احوال غیرا ختیاریہ کا تعلق کمی حکم شرعی سے بہیں ہے، لہذا وہ حجت بھی بنیں، یہ تو تعربین بوني منسس مديث كي، اب بم علم مديث كي تعربيت بيان كرتے بين، اواز علم الحديث رواية كي، جو بيال مقصور عب ،اس کے بعد علم الحدیث دوایتہ کی،

اس كى ايك مېروت توييت ويه سي، هو على د يعرف بدا قوال النج صلى الله عليه ملم وإفعالمه واحوالمه، علامه كرماني وعني يُن مين لكي ب علامرسيوني في اس يراكم اسي.

حدٰاغیرجود . بعیٰ پر تعربین واضح اورمنقح نہیں ہے۔ ان کابیاشکال میح ہے۔اس لئے کہ پہ تعربین تو میرت کی مرکباب پرمادق آسكتى ہے، فوا او دوميں بوياعرني سيندسے بويا بلاسندكے، اورخودعلامسيوطي شے اس كى ايك دومری تعربیت بیان فرمانی ہے جس پرکوئی اشکال بنیں ہے . اور میرے نزدیک سے بتروہی ہے ، هوعلو پشتیل على قال النبص لما يشم على مسلم وإفعال ودوايتها وضعله وتعرير لفاظها الين علم رواية مديث وه فن سيحس انخفرت ملى الشرعليه وسلم كا قوال وافعال كومحة الغاظ اوتحقيق سندك ساتونقل كياجات غالبًا اس تعربيت بيرا حوال كواضف أز

مله اس کی مثال صفت وصفت فظرطیها است ام کا تصریب جومشور ومعرون مید، اور قرآن کریم میں ندکور سے جعزت موئى عليدانسلام نے با وجود معاہدہ کے کہ وہ حفرت خفر کے کمی فعل پر کچے زفر ایس تھے۔ بکدفا موش رہیں گئے۔ مگرجب موسی طیالسلام ئے مغرت فغرک مائب سے دیے کا موں کا صدور دیکے۔ ہو قاہر شرمیت کے خلات سے ۔ تومغرت ہوئی طیرانسٹ ام سے خاموش ندر إ گیا اور نوا اُ شیر فرا نگ کے حفرت شیخ فر ملت سے کر گوید کتب ہو جارے سانے ہی روایۃ مدیث کابی کیکن بھارے مارس می بدورایم کی بڑھا کی جاتی ہیں، گویا ہم فرگوں نے علم دوایت مدیث کو علم درایتے مدیث بنا رکھ ہے انتہی بفقہ۔ هذف کر دیا گیا ہے . اور معنور کی تقریر جو حدیث کی تعربیت میں داخل ہے گو بیاں ندکو د نہیں ہے نیکن آپ کی تقریبات افعال میں اسکتی ہیں ، اس لئے کہ تقریر کہتے ہیں سکوت اور ترک نیچر کو، اور پر مجی فعل من الافعال ہے ،

علم درایة طرید کی تعربیت جونهایگت مختروجا معہد مانظ این جرئے اس طرح قرائی ہے، معوفۃ التواعد المعرفۃ بعال الدادی فالدوے الدوایات کے المعرفۃ بعال الدادی فالدوے الدوایات کے المعرفۃ بعال الدادی فالدو اسکیں۔ الوال بہانے اور پر کھے جاسکیں۔

الى تعريف كوعلامسيوطي في الين الغيرين اس طرح بيان كياسي،

علم العديث دوقسوانين تعدد يدر في العرال متن وست

فذالك الموضوع والمتمسود التجوف المقبول والمردود،

ان دواشعار کے اندر علم امول مدیث کی تعربیت، مومنو عاور غرض و غایت بینوں چیزیں آگسیں، بینی علم امولِ مدیث ان چسند توانین کا نام ہے جن سے مدیث کی سندا ورمتن کے احوال معلوم ہوں، اور تیہی دو چیزیں بینی متن اورسیندا س علم کا مومنوع ہیں، اورغرض اس فن کی بیسے کہ مقبول اور مرد دور دایات کی معرفہ ما مسل ہو جا ہے، کہ کوئنی مدیث مقبول اور قابل استدلال ہے، اور کوئنی مدیث مردو دو فیر معتربے۔

له جس کا دوسرانام علم مصطفی انحدیث اورامول مدیث بی ہے، نیز اسس کوطوم انحدیث، کی کماجاتہ ہے، معاصب ِنهل نے کھا ہے کرعلم درایتہ مدیث اورعم امول مدیث دونوں ایک ہی جی ، وحو کھا قال کھا فی میتندمتر المستدر بیب منظ وکذا پیشھ عرص مطالعتہ الکتب لاکھا پتو حدموں مقدم ستر الاوجز الفصاعل ان متنفا گزان، قتامل،

سل علم درایة مدیث که ایک مفعل تعریف سیوفی شیر بیان کسی، هوعلوبیون من حقیقة الروایة وشووطها وانواعها وا مکامها و حال الرواة وشروطه موانواعها وانواعها وا مکامها و حال الرواة وشروطه مواصات المرو بات ومایت تعدی به ایمی مواده الروایة و میرث کی مقیقت معوم بوکر دوایة کیدی کیاته اس کے معتبر از آک یوبی بی . شرا مُعاود و افزا کی ایمی و از کامی مردود ، اک المرح رواة کے جرخ و تقدیل کے اسباب اور فرق ، اور دیگر اصطلاحات فن معوم بول - دوایة کیتے بین تقل الحدیث بالسند کی د

ہے، شراح نے طلمہ سیوفی کے اپنے امستاذ کے اس اشکال کونقل کونے کے بعد فودان کے فاموش رہنے برتجب کیا ہے کہ اس سے تومعاء م ہوتا ہے کہ یہ اشکال خلط ہے اس سے کہ دات رسول میں دو چیز ہیں ہوت ہے۔ مالانکہ یہ اشکال خلط ہے اس سے کہ ذات رسول میں دو چیز ہیں ہیں، ایک وصف دنیا نہ میں دور کرمانی کی مراد یہ ہے کہ ذات رسول وصف درمالتہ، اور کرمانی کی مراد یہ ہے کہ ذات رسول وصف درمالتہ کا موضوع ہے مذکہ وصف السائیت اور بدن کے اعتباد سے، اور فلا ہم ہے کہ وصف رائے کہ وصف ررمالتہ کومونوع ہے، اور فلا ہم ہے کہ وصف رمالتہ کومونوع ہے۔ محت ومرض کے لیا فاسے بھی یہ دو چیز میں انگ انگ ہوئیں۔

ہارے مغرت نیخ نودالٹرمرقدہ کی رائے مقدمر اوج میں پہسے کہ ذات الرمول می الٹر علیہ کسلم کو تومطلق علم میں اللہ م کا مؤمنو سے قرار دیاجائے، خواہ وہ علم مدیث کی کوئی سی تسسم ہو، اور علم روایت مدیرے جس میں ہم بحث کررہے ہیں ۔ چونکہ فاص ہے سللتی علم سے، اس سے اس کا مومنو سط ہی فاص ہونا چا ہیے، چنانچ مفرت شیخ ڈ نے فرایا کہ علم روایت مدیث کا مومنو ع الورایات والمو ویات من حبیث الانتسال والانقطاع ہے لینی آپ ملی انتسرطیہ وسلم کی اما ویٹ سند سکے اتعمال وا نقطاع وغیرہ اوصاف وکیفیات سند کے لحاظ سے

م صَرَبِ فَى عُرْضَ عَالَمِتَ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ الفعل كويين بس شي كوما مس كرنے كے معرف كي عُرْضُ عالمیت اللہ كام كياجائے بھراس كام برجوتى مرتب ہوتى ہے اسس كو

غایت کما جاتا ہے، بس اگروہ مرتب ہونے والی شی آدی کے مشا ومقعود کے مطابق ہے تو وہ غرض بھی ہے اور غایت میں، اورا کر ترتب من کی میں کہیں گے، اسدا میں، اورا کر ترتب من کی خوص ہنیں ہیں گے، اسدا غرض فاص اور غایت عام ہوئی، جیسے تا جرحمول نفع کے لئے تجارت کرتا ہے بجراس تجارت پر کمی نفع مرتب ہوتا ہر اور کمی نقعمان، تواس نقعان کو فایت تو کہیں گے دلین غرض ہنیں کہ سکتے.

حضرت شیخ نورالشرم قداری شریعی سے سبق میں اس کی تین غرضیں بیان فر مایا کرتے ہتھ، پہلی غرض ۔ ان بشار توں اور دعاؤں کا معدال بننا جوصیت پڑھے اور پڑھا نے وانوں کے بارسیمیں وار دہوئی ہیں، سٹ لا

ا - حفرت عبدالشرن مسودٌ كى روايت ہے بى كريم مسلى الشرطيروسلم في ارشاد فريا، نصفوالله اسوأ سسع مقالتى فوعا كا اور الشرائ مسودٌ كى روايت ہے بى كريم مسلى الشرطيروسلم في ارشاد فريا التومذ ف اور الوداؤ و شائت في معنمون زيد بن تا بت كى مديت موظ بين وارد ہے ، الشرتعالی تروتازہ خوشحال اور سرسنروشاداب كے اس شخص كوج بيرى بات كوسنے اور بجراس كو محفوظ ركتے ، اوردوسروں تك اس كو پہنچا تے ، والحديث ) اس بي دونوں اختال ذي كم جد دعا ئيد مويا جد قريد الله عنور مسلى الشرطيروسلم في دوسرول تك دوايت بہنچا نے كاف تده

بیان فرمایا، وه یدکه بساا وقات ایسا ہوتاہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کور وایت بہنجا نی جارہی ہے وہ روایت پہنچانے والے سے زیادہ فہم اور مجمد دار ہوتے ہیں، اورایک روایت میں ہے، خرب مبتّج اوی لدس سامع میں
جن کو روایت پہنچائی جارہی ہے وہ زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں مدیث کو برنسبت سننے والے کے اسس مدیث سے ایک مکت معلوم ہوا وہ بیکہ بعض شاگر دفہم وحفظ وغیرہ اومان میں استاذ سے بڑسے ہوتے ہوتے ہیں، جیساکہ مشاہرہ بھی ہے۔

ندکور و بالامدرث کے ذیل میں بعض علم نے لکی ہے کہ مامن م جل بطلب العدیث الا کان عورجهہ نَفتْرَ الله بعن جو محمد نَفتْرَ الله بعن جو شخص مقبق معنی میں طالب مدیث ہوتا ہے اس کے جہرے پر روفق اور تر قراز گا کے آثار موتے ہیں، میں کہتا ہو لار یہ ایسا ہی ہے جمیدا کہ اللہ بارے میں ارشاد ہے ، تعویف فی وجو حمد و نَفتُرةِ النعید و دائم کی طالب معادق ہیں معنت نہائی جائے تواس کواس کی طلب کی پر عمول کیا جائے گا بیارکہ اس کی طلب مادی ہیں ۔ صدیت میں یہ معنت نہائی جائے تواس کواس کی طلب میں معند میں یہ معند مدید الله معادق ہیں معند مدید الله معادق ہیں مدید ہوں کے اس کی طلب مادی ہیں ہے ۔

۲۰۰۰ اس افرع عبدالله بن مستون سے مروی ہے کہ آپ ملی الشرعلید دسلم نے ارشاد فرطا ، ان بوئی الناس ہی بوم المقیامة
اکٹرھ معلوم الله بن روایہ المقرم خاص و این حیان بی معیوم ، این قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ
اکر مروز محتر سب سے زیادہ قرب نہوی احماب حدیث ہی کو حاصل ہوگا ، اس سے کہ کہ شرق ملوہ کی اس بات کہ کر مروز محتر سب سے زیادہ قرب نہوی احماب حدیث ہی کو حاصل ہوگا ، اس سے کہ کہ شرق ملوہ کی ہا تھ ہی معلوم سب معروی ہے کہ منزات کو صلوہ و کسسلام پڑھ نے اور اکھنے کی سب زیادہ نوبت آتی ہے ۔
مغرات موصوف ہوتے ہیں ، ان ہی معرات کو صلوہ و کسلے کہ میں انٹر علیہ کا سب زیادہ نوبت آتی ہے ۔
مغرات موصوف ہوتے ہیں ، ان ہی معرات کو صلوہ و کسس کہ میں انٹر علیہ دسلم نے فرطایا ، الله توام ہو حفاظ ، اس الشریب عظم مدیرت آتی ہے ۔
مغرات موسان ہو میں اور ان کی تعلیم دیتے ہیں ، اس حدیث ہوتے ہیں ، اس میں اور اس کے علاوہ و عالی میرے خلفار ہیں ، جو میری احادیث میں اور اس کے علاوہ و عالیہ میں ، اس کے علیہ در میت فرط دیس کی اس میں انٹر علیہ و میں اس میرٹ سے شفف رکھنے ہیں ، اس سے بڑھ کو اور کس سے شفف رکھنے ہیں ، اس کا معدات ہوتے ہیں ، اس کا معدات ہوتے ہیں ، اس کا معدات ہیں ، وارد ہوتی ہیں ، اس کا معدات ہوتے ہیں ، اس کا معدات ہیں ۔ کے لئے ہم علم مدیر شریش ہوتے ہیں ۔

تنلهب ، جَ بَاننا چلہ ہے کہ طالب مدیث کواپنے فن کل سنگر جوامادیثِ بالایں ذکر کے گئے ہیں ، مغرورا ور ا پنے بارے میں زیارہ فوش فہی ہیں ستلاہنیں ہونا چلہ ہے بلکداپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کر نی جاہتے ، دکھے ! ہمارے حفرت مین خورالٹرم قسرة جواپنے زمان کے رأس المحدثین ستھے ، ساری عمراشتنال با لحدیث کتھ بیث ک شروح کی نصنیف و آائیف میں گذر کی ، مگراس کے باوجود مقدمتر لامع میں مراتب اہل مدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عن اسنا بمعد تبن، یعن ہم جیسے وگ فی الواتع محسمت نہیں ہیں محدث کملانے کے مستمق نہیں ہیں۔ ہیں، محض اشتقال بالحدیث کی وجرسے عرف محدث کہاجاتا ہے۔ دراصل ہم تومبتدین ہیں،

دوسری غرض یہ ہے کہ دین اور شربیت کا مار قرآن پاک پر ہے اور قرآن پاک میں امول بیان کے گئے ہیں جزئیا ۔ کی تعفیل اور تشریح اس میں نہیں ہے، اور حدیث پاک قرآن کریم اور اس کے مجلات کی تشریح ہے، اہذا حدیث پاک کے بغیر میج معنیٰ میں فہم قرآن حاصل ہوسکتا ہے، اور نداس پر میح عمل عکن ہے، پس فیم قرآن اور عمل یا لقرآن کے لئے ہم حدیث کو بڑھتے ہیں۔

استیمری فرض کے حضرت سٹنے نورا الٹرمرقدہ دیکی کا بات ، فرایا کرتے سے، ہم سب مسلانوں کو صور کی الٹرطیہ وسلم سے محبت ہوتے اور محب کو مجوب کی ہراوا وسلم سے محبت ہوئے اور محب کو مجوب کی ہراوا اور اسس کی ہربات بیت ہوئے ہوئے ہوئے کی حب سے اور اسس کی ہربات بیت ہوئے ہوئے ہیں گے الفاظ اور آپ ہی کی باتیں ہیں کیس آپ کی محب سے در اور محب کی محب سے محدیث پاک پڑھنے پڑھانے کو مقتضی ہے ۔ اور محبوب کے کلام سے تطف اندوز ہونا خود ایک ستمل فرض ہے ۔ مد سن آگ ترون کو ایک ستمل فرض ہے ۔ مد سن آگ ترون ذکرہ ، مقول مشہور سے ۔

بوتمی فرض ہاسے استاذ محرم مولانا امیرا حرصاحب دمتا الشرعلیربیان فرائے سے کہ عم مدیث پڑھنے کی فرض معوفۃ کیفیہۃ الافت ناء بالنی سل اللہ معید ہے ہے۔ بی بی بی کریم صلی الشرعلیدوسلم کا اتباع اور آپ کے نفش قدم پر کیسے مبالا جائے اس کا طریقہ معلوم ہو اس لئے ہم مدیث پڑھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں دمینی استاذ بحرم مولانا عاقب صاحب کر ہے غرض صاحب مشعکوٰۃ کے کلام تنسے جو فعلیہ مشکوٰۃ ہیں ہے مستفا دہوتی ہے، اور اس مضمون کوصاحب مقتاح المعادی

له يه مغرت نودانشرم ورده كاليك فاص اصال هدي جس كانشريك تقرير بخاوى بي ديكه بيهات.

ملّه حفرت شیخ ز فرمانت شیخ کدا گرفر من کروحدیث پڑھنے پڑھائے یس بکھ بھی فائدہ آبنو، کچھ بھی ٹواب نہوداس کے پڑھنے کے سے بہی ایک غرص کا ٹی ہے کہ معریث پاک کلام مجوب سے اور بحب کو کلام جوب میں لفت حاصل ہوتی ہے۔

سه علم شکرة كالفاظ يري، إما بعد قان التسلص بعد يد لايستنب الابا لانتفاء لما مَدى مسكونه والاعتفام بحبل الله الابيان كشف من الدرجات المرجلة أنيست الله الابيان كشف من المرجلة أنيست مفرت شيخ نود الترم كام يس جوغرض ان آن بيست مفرت شيخ نود الترم تدف كام يس جوغرض ان آن بيت وه باك جاري ب، فالعدد الله ي كل الله ا

نے اس طرح لکھا ہے القلی بالا تحاب النبوید، والمتوقع ما یکو عدویہ الله ایسی صور سلی الشرطیروس کم کے اخلاق وا وصاف کے ساتھ این آپ کو اراست کرنا، اور جوچیزی آپ کونالیسند تنیں ان سے بیخا۔

جہی غرص علانے بیان کیاہے کہ ہرفن ک ایک تا ٹیر ہوتی ہے، بیساک شلا منطق کی تا ٹیر بکواس بین قدرہ علی انکلام سے ای طرح اگر میجے معنی میں افلاص اور محبت کیسا تع صدیت پاک میں مشغول ہواجا تے تواس سے طالب مدیت میں مثان معابیت بیا ہوتی ہے اس نے کہ محابہ کوام حضوراکرم ملی الشرطیہ وسلم کی احادیث اور محبت سے اور طرز عسل کو دیکھنے ہی سے محابہ بنے ہیں، اور طالب حدیث بھی ہروقت آپ ملی الشرطیہ وسلم ہی کے احوال واو مساف کے مطالعہ اوراس کی جمان ہیں میں لگارہ تاہے۔ بھر کھیے ان سے متاثر نہوگا، گویا طالب حدیث کو آپ ملی الشرعلیہ وسلم کی محبت عاصل ہے۔

اورغرض المترك تمام علوم دينيركي مراهوزيسكادة العاديد ميان كيالى سيء

فاعد 8 ، واننا چا سینے کدان بران کردہ اغراض میں کوئی تعناد و تباین ہیں ہے ، بلکہ دا قعریہ ہے کہ یہ سب چنریں میر پاک میں مشغول ہونے کے فوائد و تمرات ہیں ، جوانسان کی صب حیثیت وصلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں ، ایک شن کے بہت سے فوائد ومنا فع ہوسکتے ہیں ،

مسممر ایر بین فن کا نام اور اس کی وجرشمید سواس فن کا نام علم مدیث ہے ، اب یہ کر مدیث کو مدیث کیوں کہتے ہیں ؟ مافظ ابن مجرشنے دو تول ذکر کئے ہیں۔

ا - مدیث کے معنیٰ حادث کے آتے ہیں، النُّرِتُها کی ایکن ذات اور مفات کے امتبار سے قدیم ہے، اس لئے النُّر تعالیٰ کا کلام (قرآن پاک) مجی قدیم ہے، اس کے بالمقابل دمول النُّرک ذات حادث ہے، اس سنتے آپ کا کلام مجی حادث ہے، اس لئے بنی کریم صلی النُّر علیہ وسلم کے کلام کو حدیث (بمعنی حادث) کہا جاتا ہے

٧- مدیث کتے ہیں بات اور کلام کو، اور یہ چونکر حضور ملی الشرطیروسلم کی باتیں ہیں، اس سے اس کو صدیث کہ ا جا تاہے، اس پریداشکال ہوتا ہے کہ مدیث میں مرف باتیں کہاں ہیں، اس میں تو آب کے احوال وا فعال بھی واحسل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے احوال وا فعال کو تغلیبًا احادیث کہا جاتاہے،

بعض علماسنے لکھاہے کہ بنی علیہ البقلوة والسلام کے اقوال وافعال واحوال کو مدیث اسے تعبیر کرناخودساختر

اصطلاح نہیںہ، بلک خود قرآن کریم سے متنبطہ، وہ اس فور برکہ آپ کے ارشا دات بن کو صدیت کہا ہا آب وہ سراسر بیان دین بین ادر سورہ والعنی میں اک بیان دین کو تحدیث سے تعییر کیاہے واسا بنعب تدبید فحدث، یہاں بر منہ سے مراد دین ہے جدیا کہ بعض دوسری آیات میں ہے، بیں حدیث کا تسمیر حدیث کے ساتھ ای تحدیث ما فوذ ہے ، اس کی قدر سے فرید وضاحت یہ ہے کہ دراصل واسا بنعب تربید فند دی مراوطہ و وجد دے منا آلاف مک کیٹا تھ ادر آبت کے معنمون کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل واسا بنعب تربید فند دی مراوطہ و وجد دے منا آلاف مک کیٹا تھ ادر آبت کے معنمون کا خلاصہ یہ ہے کہ مراصل واسا وزیادا واقعت پایا آلو ہم نے آپ کو علام و معارف عطاکت ، بیر آگر مل کر کہتے ہیں سوآپ ان علوم و معارف کو (جو آپ کی احادیث ہیں موجود ہیں ،) لوگوں کے سامنے بیان کہتے ، اس بیان کرنے کو آیت شریف میں تحدیث سے تعیم فرمایا، بیس ای سے یہ فقط حدیث یا خوذ ہے ،

صدرت کے قرب المعنی جندالفاظ اوران کاباہی فرق الفاظ اور این مدیت جر اثرادرست المالای بربندامطلای بربند

جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ مدیث اور خبردونوں مترادف ہیں بھرمدیث کی تعریف میں افتلاف ہے، تبعنوں نے مفورکے ، قوال واحوال ہی کے ساتھ مخصوص رکھاہے اور بعض نے محابہ کے اقوال کو بھی حدیث کی تعریف میں داخل مالے ، و صورکے ، قوال واحوال ہی کے ساتھ مخصوص رکھاہے اور بعض نے محابہ کے محدیث اور خبر میں تباین ہے مالے ، اور بعض نے حدیث کو خاص مین ، ماجاء عن النبی منداللہ علی مدیث کو خاص مین ، ماجاء عن النبی منداللہ علی مدیث کو خاص مین ، ماجاء عن النبی منداللہ علی مدیث کو خاص مین ، ماجاء عن النبی منداللہ علی دوسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ماجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید وسلم اور خبر کو عام مین ملجاء عن النبی منداللہ علی مدید و مد

اب رہا فرق درمیان سنت وحدیث کے سوبقض نے توان کو ایک و دسرے کے مرادف کہاہے اور دوسراقول یہ ہے کہ مدیث کا اطلاق آن نمفرت میں الشرعلیہ وسلم کے مرف اقوال پر ہوتا ہے اورسنت عام ہے ،اس کا اطلاق آپ کے افوال وا نعال اوراسوال سب پر ہوتاہے ، اورا ٹر کا اطلاق تو محدثین کے یہاں حدیث مرفوظ و موقوف دونوں پر ہوتاہے جنانچ ا مام طراد کا تام شرح معانی الآثار رکھا اوراس میں وہ روایاتِ مرفوعہ وموقو فرسب ہی لاتے ہیں اور بعض علمانے اثر کو خاص قرار دیاہے ،موقوف کیساتھ ،مرفوع پراس کا اطلاق ہیں کرتے ہیں۔

ل چانچارشاد ب، واذ كروانغمة الله عليكودما انزل عليكوس الكتاب والحكمة يعظكوبد، الله ، اليوم اكملت الكود ينكود ا تممت عليكونغمتى الله ، الدون آيون بي الترتماني في دين كونفت ساتبيركيا ب ساء اورقاما البيم ظالقير المريدك يتما فادن سيم الوطب ، كوالف ونشر غير مرتب ب س

مدون اوّل (ادر تدوینِ مَدیث)

تدوین مدیث کی ابتدار اسس طرح ہوئی کرمحا برکام رضی الشعنیم انبیین وکہارتا ببین کے یہاں تو تدوین اورتر تیب

کا سلسلہ نہیں تھا، ان کے بہاں توعلوم نبویرسیوں میں محفوظ تھے قصنیف وٹا لیف کا ان کے پہا ل دستور نہیں تھا، اسیلے کدع بوں کے مافظے بڑے ہے توی ہو تے تھے ، ان کو لکھنے کی خرورت کیا تھی ، ؟ غرضیکہ اس و تریث عام طور سے ا حا دیپشٹ می از کرام وا بعین کے سینوں میں محفوظ مقیں، محام کرام اور تابعین جب دنیاسے دخصت مونے لگے اور قریب مماکد دنیا محابہ کے مترک نفوس سے خالی ہوجائے اسس سے کہ حضور کے وصال کو تقریبًا سوبرس ہود بھتھے بھٹھٹٹر میں حضرت عمسے بڑن عبدالعزيُّرجبُ مليف بوت توا منول سنے اس اندلیشہ سے کہ الیہ انہوکہ ان متبرک سینوں کے اسٹھنے کے ساتھ بیعلوم نجی جوان کے سینوں میں محفوظ ہیں، ان کے ما تھ قبروں میں چلے جائیں اس سنے امنوں نے ملاح میں اپنے زیرا ٹر ممالک کے ملسام وحفا کی حدبیث کے نام فرا میں رواندفر ماسے کے معنورا قدس صلی انڈ علیہ دسلم کی احادیث کوجن کیا جائے۔ چنا نجہ حافظ انجسیم اصغبا في تايخ اصغبان مس ككيمة بي، كتب عرب بعبدالعزيزا لحيالأفاق انظروا حديث دسَول المشرمَ لى المشراع اليربيل فاجعوكم ا وربعض روایات سے معلوم موتلہے کہ اسموں نے خاص طور شد قامنی ابو بحربن حزیم کو ، جوائیہ کی طرفت مدینہ منورہ سے قامنی ا درا میرشی ، یفرمان لکمه بهیاک موطا حمدیس ا مام محد نے این سسندسے نقل کیا ہے ۔ اورا مام بخاری شنے میم مجسنساری ماب كيف يقبض العلم ك ويل مي تعليقًا وكرفر ما ياسي ، كتب عربين عَباللغ يزال الى بكوين عزم انظرها كان من حديث وسول انڈرا<del>س ل</del>مانٹس کھلیے بیسلم فاکنتب ہی مثانی خف<sup>س</sup>ت دویسل ٹعلم وذحاب العلماء بیمن معفر*ت جم بی عبدالعثر کُیْر*سنے ابو بحرین خمری کے نام فرما ن بیجا، کہ بی کریم مسی انشرطیہ وسلم کی ا ما دیرے کو کاش کرو ، ان کو لکہ کرمیرے یاس بھیجو، اس سنتے کہ مجے حسسلم کے مٹ مانے اور علما سکے ختم ہوجائے کا اندلیٹہ ہے، چنا نچے خلیفہ عا دل عم بن عبالعزیز کی تحریک پراس وقت کے عفرار محدثين ناماها ديث كوجيع كيا. ابتدارُ جن عفرات نه اها ديث كوجيع كيا، ان بين دونام زياده تشور اورمنقول بي ايك ا بن شهاب الزمري جن كايورا نام محد بن مسلم بن عبيدا تشري عيدالشري شهاب الزمري سيد. دوسرے ابو بحربن حزم رم (ابوبكربن ميرين عمرون عزم) يونكه يه دولول مفرت معاصرومم زمانين، ابن شبازمري كي وفات فالمريس ما اور الوجرين مزم كى دفات سلام يس السلط يقين كيما تعريبين بنين كيما عنى كدادل مدون ال دوس العرك ہے؟ اکثر حفرات کامیلان ابن شہاب الزہری کی طرف ہے، یبی امام مالکت مافظ ابن تجرا اور علامرسیوطی وغیرہ ک را شے ہے ، اورا مام بخاری کا سیلان بظاہرا او بحرین حزم کی جانب ہے ۔ اس ہے کرحشرت ا مام بخاری شنے جیسا کہ پیلے گذریکا ہے ،ان ہی کے نام کی تعریج م مائی ہے ۔

جمہور کی تا تیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن عبدالبرنے التمہیدی امام مالک سے نقل کیا ہے کہ حفرت عربن عبدالعزیز و فات یا ہے تے قبل اس کے کہ قاضی الو بحربن عزم اپنی جمع کردہ احادیث ان کی خدست میں بیمیں ، اور مزید برآن ابن عبدالبرز نے جامع بیان المعدول حلہ میں لکھا ہے کہ امام ذہری شنے فرمایا کہ حفرت عمر بن عبدالغریز شنے ہمیں جمع سن کا حکم فرمایا ، فکت بنا حاد فترا و فقر کے دفتر کی مناب الزمری نے میں بیمیدیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن شباب الزمری نے ما دیث ابن شباب الزمری نے احادیث کا مہراان ہی کے سرہے ۔

اس سندین ایک تیرا نام شبی کالیاجا تا ب جن کانام عام بن شراحیا ب چنانج عظامرسیوطی روسند

تدریب الراوی بین حافظ ابن جرعمقان شیر نقل کیا ہے کہ اما جدے حدیث الخدیث فقت دسبق المسیع المسیع المتعاب یعنی مرف ایک معنمون کی احادیث کو جمع کیا، اور لکھا، ھنظ باب من المطلاق جسیم، لیعنی احادیث متعلقہ بالطلاق کا پیدایک بہت بڑا متعلقہ احادیث متعلقہ بالطلاق کا پیدایک بہت بڑا باب ہے ، ورائم بی بہی قول معلوم ہوتا ہے کہ شعبی کو عدون اوّل قرار دیاجات تعدم زمانی کی وجہ سے، اس لئے کہ شعبی کی ولادت سے میں اس کے با وجود مدونین بین ان کا اس نام مشہور بنیں ہوا، وجہ یہ کدان کی تدوین کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی جن کا تعلق ایک خاص معنمون کی احادیث سے تعام بینی خرمایا۔

بس اس کا خلاص او تحقیق واند اعدو یہ ہے کہ مرف آیک او عادر ایک مضمون کی احادیث کو جمع کرنے کا کام سب سے پہلے عام بن شراحیل شعبی کا کار نامر ہے ،اور مطلقاً جمع حدیث کے ملسلہ میں دو قول ہیں ،عند الدکشر الزحدی وعند البعض الموم کریں حذم ، ویظہر البید میں البغادی ۔

فاحشُل ۱۵ ۱- ندکوره بالا بیان سے معلوم مواکر تدوینِ صدیث کا یہ اہم ترین کام حفرت عربن عبدالعسزیرُ کی تحریک بر ہوا جو بقینا ایک تجدیدی کارنامہ ہے ، جیسا کہ صدیث بیں وار دہلے می تقسائی شانداس است میں مرسوسال پر ایک ایس شخصیت یا جا عت کو پدا فرماتیں گے جواحیار دین کے سلسلدی ایک نمایا ال خدمت انجام دست گی ۔ چنانچ علی سفے عادل عربی عبدالعزیز رحمۃ السُّرطیہ کو پہلی صدی کا مجدد قراد دیا ہے ، اور علامرسیوطی سف اس برعلار کا اتفاق لکھ ہے ، مورد احادیثِ شریف کا جومبارک ذخیرہ بھارے ماسے موجود ہے ، موصوف

له من صيت ابى بريرة بنم فوقادى الشريعت بده الامترى وأس كل ما كترسسنية من يجدولها دينها اخرم ابودا دُونى كتاب الملاح وكذا الطباني في الادسطود لحاكم في المستندك. ی کی من تدبیر اور سنی مشکور کا نتیج سیے، تقبل الله مساعید، وجزالا الله اعناد عن جیسے السفین خیراً .

ویسے علمار سند مرزماندیں مرصدی کے مجدد کی اپن اپن تحقیق اور معلومات کے مطابق تعیین فرمائی ہے، اوراس
برکت میں تکمی گئی ہیں، بہت سے ارباب علم واصحاب بعیرت کی دائے یہ ہے کہ حضرت مولانا محدالیاس معا دیے فواللر
مرقدہ کی رعوت و تبلیغ کی یہ مبارک تحریک چو د مویں مدی بجری کے تجدیدی کا رنا موں بی سے ایک کا رنا مرسے

اس کے بعد جا نتاجا ہے کہ تدوین مدیث کے مختلف دور ہیں، پہلا دورتو وہ ہے جو ادر پر گذرا جس کو تدوین علی الاطلاق کم جائے گا، بین کیف ما ا تعنی ہرنوع کی روایا

وا ما دیث کوبلا کمی خاص ترتیب اورمضون کی رعایت کے یکجا کی بی شکل میں جمع کرتا، دوسرا دور تدوین علی الابوا آ کاہے، بینی اما دیث کے مخلوط زفیروں میں سے برعضون کی مدیثیں الگ الگ جہاٹ کرالگ الگ ابوا بین ترتیب د کا جائیں اس کے بعد مجر تمیم اورور آتا ہے تدوین علی انعمان کا ، جس میں حضرات محدثین نے بیا بتمام کیا کہ موجودہ ذخیرول میں سے اعا دیث مجر کو سقیر سے متاز کیا جائے ، اور صرف میم اعادیث کو الگ انتخاب کیا جائے ، سب سے بہلا دور بہلی صدی کے اضاقام پر پایا گیا، دوسرا دور دوسری صدی کے وسط میں پایا گیا، اور تیسری میک کے اوائیل میں پایا گیا، اور تیسری میک

بینے دور کے مفرات کی تعین تفیل کیسا تھ اوپر گذر بھی، اور دوسرے دور کے مفرات میں یہ نام زیادہ مشور ہیں، آبن جم بھی ان کا نام عبدالملک بن عبدالعزیز بن جم بھے۔ بہشیم بن بشر الواسطی بتعمر بن را شا لیمن امام الک ا اور عبداللہ بن مبادک وغیرہ اور تعیرے دور کے مفرات میں سب سے پہلے نام نامی اسم کرای تحضرت امام بخاری علیدالرحمۃ کا ہے، اور اس کے بعد آمام سے علیدالرحمہ کا۔

ان تين ا دوار ( طبقات ثلث ) كا ذكر علام سيوفي في البين الني من اس طرح قربايا ب ب اول جامع العسد والاشر ابن شهاب أصوف عبد و واول المجامع للاب واسب معلمة في العصود واقت واسب واول المجامع للاب واسب معلمة في العصود واقت واسب

ملہ ان کا مواغ ومیرت پرمستقل کتا ہیں تکمی گئی ہیں ، مجل ان کے ایک کتاب وہ ہے جس کو صنرت انام مالک کے بلا واسط شاگر دیرشیدا بو موعدالشری عبدا محکم المالکی المعری المو فی مطارع نے تا لیعت فربلیہے ، جس ہیں موصوب کے زہروتنا عت تقوی وطہارت ، خون وخشیۃ اور زمانۂ ظافت ہیں مدل والقسان اور آوا منے کے قصے بہت اچے انداز ہیں جمع کے ہیں جس کا اردویں ترجما بھی قریب میں مکتبہ خلیلیہ سے شاتھ ہواہے ، کتاب کے مترجم مولانا محدیوسٹ مصاحب لاحیا آؤی دفیر منہم ہیں۔ کے الغیر بھی ایک فوٹ ہے تصنیف کی کہ ایک بڑاد اشعار میں کسی مجی فونا کھیا کہ جائے اصوب معدیث ہیں الغیر سوخی اوراختر عمراتی مشہود ہیں كابن جريج وهشيم مالك ومعبر وولد المبادلة واول الجامع باقتمسار على المعمن فقط البخساد

یعن مفرت عمر بن عبدالعزیز شریح سے مدیث کو جمع کرنے والی سب سے پہنی ہمستی ابن شہال نہری کی ہے ا درخاص ابواب کی ترتیب پر سب سے پسلے احا دیث کوجمع کرنے والے مغرات کی ایک جما عت ہے جو نقر یہا ہم زمانہ ہیں، جیسے ابن جمری کی بہشیم ،امام مالک معمرین را شوالی ٹی اور عبدالشرین مبارک، اور صرف مجمح احا دیث کو جمع کرنے وا تو س کے بیش رُومفرت امام بخاری رجمتہ الشرعليہ ہیں۔

ہارے حضرت شیخ نورالٹرم قدرہ نے مقدمترا وجزیں نکھا ہے کہ مافظ ابن ججرے کلام سے طبقات ہدؤین المسانید مسئد چارمعسلوم ہوتے ہیں، اکنوں نے آخری طبقہ سے بہلے ایک طبقہ کا اضافہ کیا ہے ، بعی تدوین کی آلمسانید مسئد انواع کتب مدیرے ہیں۔ میں اماد بیٹ محابہ کے اسار کی ترتیب پر ذکر کیجا تی انواع کتب مدیرے ہیں۔ میں مفنون کا کا کا قاس ہیں بہیں ہوتا، اس طبقہ ہیں ما فظ نے دوشخصوں کا نام پیش کیا ہے ، عبیداللہ بن موسی التبتی اور نجم بن جاد الخزاعی اور جراس کے بعد توسلسلہ قائم ہوگیا، اور بہت می مسانید تکھی گئیں، سندا بوداؤد الطیانی، مسند جیدی، مسند ابویغی اور حفرت امام احد بن منبل کی مسند تو بہت ہی مشہورہ ، اور مسید سے خیم اور بڑی ہے ، سناہے کہ اس میں تیس برار مدیثوں خیال میں وہ اس وقت موجودہ کتب جدیث ہیں سب سے خیم اور بڑی ہے ، سناہے کہ اس می روایات توکی تیں خیان پرشاہ عبدالغریزما حب د بوک رحمۃ الشرعلیہ نے اس کی روایات کے اس کی روایات توکی تیں جنانچہ شاہ عبدالغریزما حب د بوک رحمۃ الشرعلیہ نے اس کی روایات کے اس کی روایات توکی تیں طبقہ میں شار فربایا ہے ، یعن مسن ثلاث را بوداؤد، ترمذی، دنسانی کے درجہ ہیں لیا ہے ۔

نوع کے اشکا لات و بخوات کے بھارے ملا سفہ جوابات دیتے ہیں، مستقل کا بیں جی ہیں ہیں بہاں یہ کہنا ہے کہ منگرین کی جا نہیں ہے ہیں مستقل کا بیں جی ہیں ہیں ہمال یہ کہنا ہے کہ منگرین کی جا نہیں ہے یہ سرام مفالط ہے وہ کنا بتہ حدیث اور تدوین حدیث میں فرق انہیں کر رہے ہیں مالانکہ دونوں میں فرق فل ہم ہے وہ یہ کہ تدوین حدیث جس کا بیان ابھی ہوا وہ اور ہے ، اور خس کنا بریت عدیث اور جنرے ، تدوین سے حراد با قا عدہ کا بی شکل بی کھیا ہے کہ ان کرنا ہے ، یہ جنگ مفرت عربی عبدالعزیر کے دمانہ میں اور حضور میل اللہ طیہ دسلم کے و صال کے تقریباً ایک سوسال بعد شروع ہوا ، لیکن نفس کتا بتر حدیث کا سلسلہ مضور کی حیات طیب ہی سے شروع ہوچکا تھا، بہت می احاد بیٹ میجھا ان پر دال ہیں اور اکثر معنفین می احسات مناور کہ تا ہوں کہ تا ہوں کہ ہوا ہے ہیں ،

حضرت امام بخاری علیم الرحمد نے بخاری شریعت میں باب کتابة العدار کے ذیل میں تین احادیث ذکر فرمانی

له حفرت مولینا مبیب الرحن اعظمی دحمة الشرطید كی تصنیعت مد نعرة الحدیث درك نام سیمای موفوع برادرویس ایک عمده ادر مستند كما ب ب داودانسسنة ومكانترا في انتر یع افاسای عربی مصطفح سنی السباگی كه کے بارے میں ایک فطبرار شادفرایا، اس وقت ایک یمی شخص آپ کی خدمت میں ماخر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الندید خطبر مجھ کو لکھدیجے، اس پر آپ نے فرمایا، اکتبوالا بھٹاہ، کہ یہ خطبر ان کو لکو کردیا جا ہے۔

بخاری کی روایت میں آومرف اتنا ہی ہے، اورسن ابوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروبن العامن خود فرماتے ہیں میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ دسلم کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، آو مجھ کو بعن قرایت سے منع کیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ غصہ کی حالت میں ہونے ہیں اور بعض مرتبہ فرط خوشی میں ہوئے ہیں، غرضیکہ ہر حالت کی بات قابل نقل بنیں ہوا کرتی، اس پر حضرت عبداللہ بن عوبن العامن فرمات ہیں کہ میں سفاس کا ذکر جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے سن کوارشا دفرما یا کہ منیں مرور لکمہ لیا کروخوا ہ فال میں حق بات ہی کہ میری زبان سے ہر مال میں حق بات ہی نکلتی ہے ،

اور حضرت عبدالشرین عمروین العاص شف اپنے اس مجموعے کا نام « صحیفہ صادقہ» رکھاتھا، اور وہ فربایکے تے استے، ماید غبنی نی الحینوہ الا الصادت ، والوحط، مجے دنیا یس دہنے کی رغبت مرف دو چنروں کی وجسے ہے ایک تو یہی صحیفہ صادقہ، دوسترے اپنی ایک زبین کا نام لیا، جس میں وہ کمیتی وغیرہ کرتے ہوں گے جس کو وہط کہا جاتا تھا، جس کا ذکر نسائی سشریف کی ایک دوایت یس بھی آیا ہے ، یم محیفہ حضرت عبدالتدین عرف کی وفات پر ان کے پوتے شعیب بن محدین عبدالترکو طابحا، اور شعیب سے ان کے صاحبرا و سے مرووایت کرتے ہیں، چنانچہ مدیث کی کہ اول میں جتی مدین سے عدد بین شعیب عدن اب عدد وی شعیب عدن اب عدد وہ مدین شعیب عدن اب وہ مدین مدین مدین اب وہ مدین اب وہ مدین اب وہ مدین اب وہ مدین شعیب عدن اب وہ مدین شعیب عدن اب وہ مدین

نیکن بخاری کی اس مدیت پر دواشکال ، اوتے ہیں، تبیلا اشکال بدکراس مدیث کا مقتفی توبہ کے دعفرت عبدالشرین عردین العامل کی مردیات حفرت الوہر برارہ کی مردیات سے زائد ہونی جا سیس، مالا نکرایا ہیں بلکہ مفرت ابوہر براء حامیاب الالوت میں سے ہیں، سے

> کن مدیث بو هریره را شار وننج الف وسرصد و بهماده جار

مقدمه

یعی حفرت اوم ریره کی روایت کرده احادیث کی تعداد پانچ مزارتین سوچمستر ہے اور حفرت عبدا لنر بن عمروبن العامل امحاب مین میں مے بی ان سے مرف سات سوکے قریب مدیثیں مروی ہیں۔

ایک اشکال اوراس کا جواب کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔

ا۔ یہ استثنار منقطع ہے اور اس مورت میں اشکال سے سے ہی ختم ہوجاتا ہے ، اس لئے کہ اس مورت بیں کام کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کی کے پاس موتین نہیں ہیں، گویہ بات ضرور ہے کہ عبداللہ بن عرون العاص کی بنت مورث کرتے تھے اور میں نہ کرتا تھا سواس میں امکان ہے اس بات کا کہ ان کی امادیث مجروب العام کے کہ امادیث مجدور کے مقابلہ میں (جس کو میں لیقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا ، پاں اعبداللہ بن عروب العام کے علاوہ دوسرے می امادیث ان سے زائد ہیں ،

ا وراگرام ستشنار کومتصل مانتے ہیں تو بھراس مورت میں بیشک الوئم ریرا ہے کام کامقتفی ہے ہے کہ عبداللہ بن عمر وبن العام کی کاما دیث میری احادیث سے دائد ہیں، لیکن واقعہ ہے کہ کتب حدیث میں ان کی روایات الوہم یڑہ کی روایات سے بہت کم ہیں، جیسا کہ پہلے گذرگیا، مواس کا سبب کیا ہے ؟ ان کی روایات کہ اس می گئری ہواس کا سبب کیا ہے ؟ ان کی روایات کہ اس می گئری ہواس کا سبب کیا ہے ؟ ان کی روایات کہ اس میں کارٹ علام نے عبداللہ بن عمروبن العامین کی قلتِ احادیث کے مقدمت اسبیب بیان کے ہیں،

ایکسبب بربیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العامن کا اشتفال یا لعیادہ تھیں اشتفال سے زائد تھا۔ اس لئے ان کی روایات میں قلبت ہوئی۔

دوسراسبب بدیران کیا گیا ہے کہ اسلامی فتوحات کے بعدان کا زیادہ ترقیام معریا طائف ہیں رہا ہے،
اوران دو نون جگہوں کی طرف علام کی رحلتہ علمیدائی نہیں تھی جتنی مدینہ منورہ کی طرف تھی اور ابو ہریراہ کا قسیام
میسنہ منورہ میں تھا، وہاں طالبین علم مدیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے جاتے تھے، اور فور ابو ہریراہ وہاں پر
تحدیثِ روایات ہیں منہ کہ سے اور آخر عمر تک رہے ، اس لئے ابو ہریراہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد دنیا
میں بہت ہوئی اور ان کی روایات حالم میں فوب نشر ہوہی، چنانچ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت
کر نیول اور ان کے شاکر دائم موتا بھی ہی، یہ بات کی اور صحابی کو حاصل بنیں ہوئی۔

ا درایک سبب بریان کیاگیا ہے کہ الوم ریڑہ کے تن میں آپ میل الشرعلیہ وسلم نے دعا، فرمائی تھی کہ وہ کسی ر دایت کو نہ بھولیں ، اس نے ان کی روایات عبدالشری تُردکی روایا سے بھی زِائد ہوگئیں۔

اورایک مبب یہ مجی بیان کیا گیاہے کہ عبداللہ بن عروبی العامی کو غام کی فومات میں بہت کی کتابی اور معالف ابن کتاب کے می افت میں سے دستیاب ہوئے ستے جن کا وہ مطالعہ کرتے ہتے اور ان سے معنا میں

نُقَل بھی کیا کرتے متے توان کے ام الزعمل کی وجہ سے بہت سے تا بعین نے ان سے مدیث لینی چیوڑ ری تھی، یہ تام جوابات ما نظر نے فتح الباری میں ذکر کئے میں جن محالف کا ذکر مانظ کے کلام میں آیا ہے ان کی طرف است ارہ عافظ ابن کیرشنے میں اپنی تغییر میں کیا ہے، فاص طور سے صحیفہ پر موکیہ کا ذکر جو حضرت عیدا نٹر کو پر موک سے حاصل بواتحا واس كا ذكران كى تفيرس كى جكرس ونيرابدا فدشريف باب ارات الماح يعب وكان عبدالله بقوا الكتب روسراا شکال یہ ہے کہ بخاری شرکیف کی اس صریت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہر کیرہ احا دیہ نے لکھتے نہ تھے، اور متدرک ماکم وغیرہ کتب کی روایۃ سے بطا ہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکھتے تھے. اس لئے کہ حسن بن عرد کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک روز ابو ہم پڑھ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کی توصن کہتے ہیں اس برااوم يرُهُ ميراً الله يكر كرايين كو لے سكة اور وہاں جاكر بہت مى حديث كى كتابيں اور محموسے اسمون ہم کو د کھاتے اور فر مایا کہ ویکھتے یہ حدیث میرسے یاس مکسی ہوئی موجود ہے، اس تعارض کا ابن عبدالبرزنے یہ جواب دیاکہ صدیت ہمام ( بخاری کی صدیت جس کے راوی ہمام ہیں) اصح ہے ، اور وہ دوسری روایت معیت ہے، دوسرا جواب اسموب نے یہ دیا کہ دونوں روایتوں کے درمیان جمع میں مکن ہے بایں طور کہ یوں کہا جائے کہ ابوس يره عبد نوى من مذكعة تع بعدين لكمن الكيمة على اس برما فظ فتح البارى من النعة بن كراس سازياده توی جواب یہ ہے کہ ابو ہر یرا مکے یاس مدیث کے مکتوب ہونے سے یہ لازم بنیں آتا ان یکون بخطے کا ن کے باتھ کی لکھی ہوئی ہوں، موجب بخاری کی روایہ سے بیٹابت ہے کہ وہ ند لکھتے تھے، لہذا یہ بات متعین سی ہے اک ظرح دیگرمحا بُرکوام کے مکتوبات اور نو سشیقہ طنے ہیں، چنانچہ کمتوب سمرہ آئینے صاحبزادوں کے نام مشہور ہے، مند بزار میں بھی ایک بوروایات ہیں اورا مام الوداود نے بھی اپنسن میں اس مکتوب مرہ سے چہ روایات تحلف مضایین کی متفرق ا بواب میں ذکر فرمائی بی جوسب کی سب ایک بی سندسے مردی بیں، اور سر عدیث کے شروع میں امانعد

له ذکره لی الشیخ محداونس الجونفوری که سوال بوتا ہے کہ بر حدیث کے شروع یں امایت کی وں ہے ؟ جواب یہ ہے کہ در اصل صورتِ حالی یہ ہے کہ مکتوب مرہ ا حادیث کا ایک جزر بینی رسالہ ہے ، اس دسالہ کی جلہ احادیث ایک ہی سند سے مردک ہیں اس کے حرت کی رسالہ ہے کہ مکتوب مرتب کا ب بعن حفرت مروسے یہ کیا کہ دسالہ کے شروع میں دہ سند انکھدی جرب وہ سب احادیث موی بین اس کے بعد دسالہ میں سلسل متون احادیث کو دکر فریا ، اور چونکہ یہ دسالہ امنوں نے اسپ ما حزا دوں کے لئے کہ ما حزا دوں کے لئے میں یہ احادیث اس دسالہ میں الن کے لئے جمع کی تیس ، توجس الم حرب اعظ وغرہ کے شروع میں خلہ کے بعد لفظ اما بعد ہوتا ہے ، اس وسالہ کے شروع میں میں ہی ہے ، اب بعد میں آنے والا برمصنف (بقید معد آئندہ ) بعد لفظ اما بعد ہوتا ہے ، اس وسالہ کے شروع میں میں ہے ، اب بعد میں آنے والا برمصنف (بقید معد آئندہ )

ندکورے، ایسے بی ہمام بن منبرکا محید من ابل ہر پرہ معروف ومشہودہے جو کچر دوزہے تے جدد آباد ہی ملع ہوچکا ہے۔
اس طرح صور ملی التُرعلیہ و کم کے دعوت نامے اور خطوط، اور بعض احکام صدقات و فراکش وغیرہ جو قلمبند کرا کر
آپ نے اپنے عمال کو عطافر مائے ، چنا نچر کتاب الصدقات جو آپ نے عمرو بن حزم کو لکھوا کر عطافر مائی
جب کہ وہ نجران کے عامل بناکر بھیجے جاد ہے تھے ، مشہورومع وف سے ۔

لیکن باقاً عدہ کٹرت سے ابتا م کے ساتھ کتا ہے صیرت حضور کے زمانے یں جمہور محابہ نے بہیں کی جس

کی متعدد و بوه این-

ا۔ اول یہ کہ کا بتہ خورمتعبود بالذات نہیں بلکہ یہ تو مرف حفائلت کا ایک ذریعہ ہے، اگر کسی کا حافظ نہایت قوی ہو تواسے کا بت کی خرورت ہی نہیں ہوتی، اور عربوں کے حافظ بڑے تو ی بوتے ستے، بڑے بڑے تعبیدے وہ نہایت سہولت سے از ہر کر لیتے تھے، ۲۔ دوسری وج یہ ہے کہ اکثر ال ایس سے کتابت سے واقعت ہی نہیں تھے، کم لوگ کی بت جلنتے تھے،

آس کے علادہ ایک وجہ یہ بی ہے کہ بعض روایات سے کہ بیٹر صدیث کی محالفت معلوم ہوتی ہے جہانچہ مسلم شریعت میں مفرت الج معیر خدری بننے مرفوعاً مروی ہے ، لا تکتبوا عنی غیرا اختسارات و مساحت بارے میں اختلات ہوگیا تھا، بعض جا ترا وربعض المنسر آن فلید حد، اس بنا پر محابہ میں کہ بت صدیث کے بارے میں اختلات ہوگیا تھا، بعض جا ترا وربعض نا جا تر مجمعے ستے، ان وجودہ سے محابہ کرام نے کثرت سے روایات کو بہنیں لکھا۔

ندکورہ بالا تقریم سے معلوم ہوا کہ کتابتِ مدیث کے بارے یس روایات یس تعارض ہوگیا، بعن سے جواز بلکدام اور بعض سے منع ثابت ہور ہا ہے، اس کے کئی جواب یں۔

ا- سُلَم شریعت کی روایت بی محدثین کو کلام ہے . ا مام بخاری کی رائے یہ ہے کہ صریثِ مسلم کا رفع ثابت مہیں بلکہ وہ موقون ہے محابی پر۔

٧- دوسرا جواب يرب كريد مالفت عارض اور وتى عنى ماكرة رآن كرماته مديث كا التباس بنوجات ٢- ١- دوسرا جواب يرب كريجا دون كوز لكما مات. سراجواب يرب كريجا دون كوز لكما مات.

(بقیمدگذشته) جباس دماله بی سے کوئی میرٹ لیما ہے اوّل سے یا آخرسے یا درمیان سے، قواس مدیث کے شروعیں وہ سندنگا دیتا ہے جواس دمالہ کے شروع میں ندکورہے، امام ابودائوڈ کے اس دسالہ سے مختلف تم کی مجامادیت اپی پوری کٹائسیں ذکر فرما لگ ہیں، سب کے شروع میں وہ مستوجوڑ دی جود سالہ کے شروع میں ہے ، اس الے ان سب جومدیتوں کا مسند کے ساتھ اما بعد پایا جارہا ہے۔

ا وراگرایسانکها بوتواس کومثادو-

م- اور کماگیا ہے کہ بنی مقدم ہے۔ ازرا ذن کی روایات بعد کی ہی جواس کے لئے نائے ہیں۔
بہر مال اسلاف میں تو کتا بتر مدیث کے جواز وعدم جواز میں افتلات رہا ، لیکن بعد میں فلیفر عادل مسمر بن
عبدالعزیز کے دورِ فلا نت میں جواز کتا بتہ بلکداستی ہے کہ یتہ پر سب کا اجاع ہوگیا تھا، کما قال المحافظ بلکہ مافظ
ہے مزید لکھا ہے کہ یہ بمی کمر سکتے ہیں کہ جی شخص پر تبلیغ علم واجب ہوا ور حال یرکداس کو اپنے نسیان کا اندیشہ
ہوتو اس کے حق میں کتا بتر مدیرے واجب ہے۔

و لے معنی جاننا چاہیے کے علوم کی اجناس مقرر ہیں، اولاً علم کی دو تھیں ہیں، مقلب، نقلب، بھر نقلبہ کی دو تعین ہیں، مقلبہ اور خیرہ ہے کہ علم معین ہیں۔ آملیہ اور فرعیہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ علم معین کوئنی جن ہیں۔ آملیہ اور فرال وا فعال وغیرہ سے ہے جواز قبیل منقول ہے، اور ہارے دین کا مدار چونکہ قرآن وصریت پرہے، اور دونوں چیزی اصل دین سے ہیں، لہذا علم مدیث علوم نقلیہ شرعیہ امسلہ ہیں سے ہوا۔ اور طم نقہ کو علوم نقلیہ شرعیہ ہیں ہے کہ اور خور مون معانی وغیرہ کو علوم نقلیہ شرعیہ ہیں۔

مو مفرت شیخ و فرمائے تھے ، مرتبہ دوا عقبارسے ہوتاہے ، ایک تعلیم وسلم ، دوسرے شرانت اور فطیلت مرسم

تعلیم کے اعتبارے علم مدیث کا مرتب یہ ہے کہ طوم عربید أ لید کے بعد ہونا چاہتے، اس سے کہ ہم جمیوں سے سے
ان علوم کے بغیر مدیث کا سمجنا مشکل ہے، دراصل علوم عربیر کی دوسیں ہیں، اُنی اور عالیہ یا مقعودہ اور غیر مقعودہ
کو ومرف، معانی بیان و فیرہ علوم آ لیہ ہیں سے ہیں کہ قرآن و مدیث جھنے کے سے آلہ ہیں، اور تغییر، مدیث و فقہ
علوم عالیہ اور مقعودہ ہیں، ترتیب اس طرح ہے تعلیم کی کہ اولاً علوم آلیکو پڑھا جائے اس کے بعد علوم عالیہ کو، میساکہ ہمارے
ان مدارس عربیہ میں ہوتاہے کہ نخو و مرف کی اتعلیم ابتعام ہیں دیجاتی ہے، اس کے بعد صدیر نے اور تغییر کی۔

مله دومسری تعیراس کی جنس یا اجنامس ہے . جیساک حضرت شیخ اورالشرم تعدا کی تقریر بخاری بی ہے ، اور صاحب شرهر تهذیب نے بی جن می کا نفا اختیار کیا ہے ، حاصل دواؤں تعیروں کا ایک ہی ہے کیونکہ نسبت کا مطلب بی بہی ہے کہ اسس علم کو فلاں اظم سے کیا نسبت ہے ، اور دواؤں میں کیا تعلق اور فرق ہے ، آیا یاظم اس درمسورے علم ہی کی جنس سے ہے ، یا اس کے طاوہ درمسوی جنس سے۔

ر صربت کی قصد اورنفیدی اعتبارے بہدے کی معربت انفل انعلوم انشرعیہ ہے ،سغیان توری م فراتي واعدم علما افضل من عليه الحديث علوم شرعيه يانيخ بين ، حديث. نقر تغير امول فقه اورظم القائد اوربعض على مديع تعوف كومستقل شماد كرسك علوم ديني بجائ يا بكك چھ قرار دیتے ہیں، شرح عقائدگی میٹیور شرح النبراس کے مصنعت نے ایسا ہی کیا ہے، علامرسیو کئی تدریب بس اس علم ک مشرافت بیان کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ دیگر تام عوم شرعیراس علم کی طرف ممتاج ہیں، فقر کا محتاج ہو نا ہو ظاہرے (کرزیاد و ترفقتی مسائل مدیث اور بعردوسرے درجہ میں قیاس بی سے ثابت ہیں)۔ اور تفیر کا متیاج اس علم كى طرف ايد ب كم مفسر من ف اس بات كى تعريح فرما ئى سے كد اولى التنامير ملياء عَن البنى صلى المن عليه دسدو، که بهرین تغییرده سے جوحد برث سے تا بت بولیکن عجیب بات یہ سی که علام سیوطی ماتقان فی علوم القرآن يس بحاسة علم مديث كرعلم تغييركوافعنل العلوم فرما دسيدين، اور نظام بي بي معلوم بوتليد ،اكسال كم علم ك ا فعنلیت کا مداراس کے موضوع پر مہوتا ہے . مِثنا زا مُدانغنل موموع ہوگا ای تدریخ افغال ہوگا اورعلم حدیث کا موموع اگرمفور ك دات گراى ہے تو علم تغير كا مومنوع قر آن كريم ہے جو كلام الشريد . الشرتعالیٰ كاصفت قديمرسے بوعلم مديث ك موضوع سے افضل ہے، بہت عرصہ کی بات سے کہ بیٹ مولانا عبد انحی صاحب لکھنوگ کی کمی تصنیف میں رکھا تھا، ا منول نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کا تعترب کہ ماہ رمضان المیادک میں چندلوگ میرے یاس آئے جن کا آب سس میں اس بات میں اختلاف بور با تفاکر حضورا قدر صلی الشرتعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی افعنل ہے قرآن کریم سے ما قراك كريم افضل بي بمولانا لكمة يس يرسف جواب ديا قراك كريم افضل بيد ، اور وجروي بياك كى جواجى گذرى یعی ما دث اور قدیم کا فرق که قدیم افضل موتایے مادث سے اس معمون کا ایک مدیث المقا مدا محد میں ال ب جس کے تفظ یہ بیں این میں کتاب اللہ معیروں معتد والب، مگرطام سخاو کانے اس کے بارے میں براکھا ہے کہ مجھے یہ روایہ کہیں بنیں بی دلین آگے میل کر اسفوں نے بہت می دوایات نعنائل قرآن سے تعلق الیمی جمع کی ہیں جن کا حاصل یہ سہے کہ قرآن کر یم کی ایک آیت آسمان وزین اور دنیا و مافیباسے افضل ہے لیکن اس قىرى روا بات سے مستلەمل بنیں ہوتا۔

بندہ کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اگریتسلیم کر ایا جائے کہ قرآن کریم افضل ہے حضور کی ذات گرای سے آب بھی یہ کہا جائے گا کہ علم مدیث کا موضوع حضور کی ذات گرای ہے بھیٹیت وصف دسالہ کے اور علم تغییر کا موضوع قرآن کریم ہے یا عتبار میان معنی والصناح مراد کے ،جوبندول کی صفت ہے نہ با عتبار صفت باری بولے کے بعنی علم تغیریں قرآن کریم ہے بحث اس میٹیت سے بنیں ہوتی کہ وہ کلام الی وصفت باری ہے بلکہ ایمناح معنی کے کہا قاسے بحث ہوتی ہے۔ لبذا کہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع افعنل ہے علم تغیر کے بلکہ ایمناح معنی کے کہا قاسے بحث ہوتی ہے۔ لبذا کہ سکتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع افعنل ہے علم تغیر کے

موضوع سے، وقد بقى بعض خيايا في الزوايا،

مل جنانچاها دیشا العقائدگانام هم التودید در کها جاتا ہے ، اس بی الم بیتی گی تعنیف کتاب لاسماء والصفات ، مشہور دمون بے اور اقا دیث الاحکام جن کا تعلق کتب فقہ کی ترتیب کے مطابق کتاب الطبارة سے ایکر کتاب الفرائق تک ہے ، اس اوع کی تعمایت کتاب الفرائق نک ہے ، اس اوع کی تعمایت کتاب کا ام مسنن د کھا جاتا ہے ، اور اطآ دیث التغیر بین وہ احادیث جن کا تعلق تغیر قرآن سے ہو اس کا نام علم التغیر و کھا جاتا ہے ، اس موضوع ہر معدیث کی بہت می کتابی تکی تی تی تغیر ابن مردوب ، تغییر ابن جرد ، تغیر ابن ماجد ، تغیر ابن مردوب ، تغیر ابن جرد ، تغیر ابن ماجد ، تغیر ابن مردوب ، تغیر ابن جرد ، تغیر ابن ماجد ، تغیر ابن کی اور شہور و من معدیث میں تغیر کی تمایت جامن اور شہور و من معدیث میں تغیر کی تمایت والم سابقہ کتاب ہے ، اور احاد در گر جوانات کی تخیق سے جو ، اس مقد کا نام موشین کی اصطلاح میں بدر الخلق ہے ، ( بقیر مغر آئند ہ ) جنات وسٹیا طین اور در گر جوانات کی تخیق سے جو ، اس مقد کا نام موشین کی اصطلاح میں بدر الخلق ہے ، ( بقیر مغر آئند ہ )

من رع فن رع المن معلقي اس كى صلاحيت ركين والا مرف ايك بى شخص بو ديال براس كواس علم كامال من من المراس كامال من المراس ال

تَنْدِيكَ الله مقدمة العلم عيدا مورتسع بم في الترتيب الدائني يرذكرك أي بس كوحفرت في فرالله مرقده درسس بخار كايس افتيار فرمايا كرت تح ليك أكر مقدمة الكتاب بي بم مفرت في والى ترتيب كوقائم بنيس دكوسك اس بسر جسس ترتيب كوبم في إده أسمان ادرمهل مجعاس كوافتياركيار

د بترمنوگذشته میچ بخاری پس می ایک کتاب، بدءا کمندی سیک حنوالندے موجو دہے ، اور دومرا حقروہ ہے جس کا تعلق حفود صل الشرعليدوسم كى ابتدار ولاوت سے ليكروفات كف، اورآب كة آل واصحاب كرام كى ذات سے بود،اس معدكا نام علم السير ہے، چنانچ اس میں ہے شمارکت بیں کھی گئ ہیں، جیسے، زاد المعاد نی ہری خیرالعیاد حافظ این تیم کی مسیرت ابن اسحاق ،سیرت ابن بشام ، اودتسطلان کی مواسب لدنیه او بسین عیدا می محدّث د بلوی کی مداری النبوّی اود مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کی سفرالسعادة جس کی مشرع سشنع عبالی محدّث دانوی نے لکھی جومشرع سفرالسعادة سکے نام سے شہورہے ، اورا آما دیث الرقاق كوالم السلوك والزبركما جامامي عاص موضوع برصنها مام احد بن منبل اورحدا لندين مبادك وخيره محدثين كاكتاب الزيدشيودي اور جا مع تر مذی یس مجی زید کی روایات کا کانی طویل باب موجود ہے، اور امآدیث المناقب کا ۲ م علم المناقب سے اس پیس مجی بهرت مى تعانيف بير، جيسے مناقب قريش . مناقب المانعاد ، مناقب العثرة المبشرة اورمحب كمبرى كى كمآب الهيامش الينو فى مناقب العثرة المبشرة مشبودسيم ادرا لتول العواب فى مثاقب عمر بمن الخطاب، القول الجلى فى مناقب ابيرا لمومنين على، ادرمنيا على س امام نس تى يوكارسال جس برا نعى شديد خالفت كد كمي تتى جس كا واقعه شيور ب اوراماً ديث الأواب كانام علم الا دب وكما جاتاب، امام بخاري كي كماب الادب المفرداس مومنوع پرشيودسيد، بيت سدورس بي واخل نصاب. سيد، اور ا ما ديث النتن كانام علم النتن وكما جاناسيه اس من متعدد تقسيفات بيل اليك طويل اور قديم تصنيف اس مي ديم بن حا وك رب ا درا شراط انسامة ليني علامات تيامت سك مومنوع برجوكماييل لكم حمي بين ظاهر بي كدوه مجي اكع ظالمنت مي شمار مبونكي بيسه الاشاحة لاشراط الساخر سيدشر بين محدالبرزيخ في كاورا لافاحة نواب مستريق عسى خال بمويالي كما ورشاه رفيع التين صاحب كي كتاب علامات قيامت كے نام سے اروو يى - يسادامعنون بم نے انتهائى منيد بونے كى بناد پر لامن الدرا رى سے مقدمہ سے تمفی ے ماتھ لیلہے۔

## مقدمة الكتاب

مقدمة الكتاب كا حاصل ا در خلامه مرن دو چيزين بين . إحد حاما يتعلق بالمصنّعة ( مكسرالنون ) والثالي ما يتعلق بالمصَنَّف، اول ترجمً المصنف يعسنى مصنعت \_كے حالات اور بودا تعارف، دوسرے كتاب كا تعارف، اب اس ذیل میں صنے امور مجی بیان کے جاتیں گے رب مقدمتر الکتاب کہلائیں گے ،سبسے پہلے ماتیعسات بالصنف سينيخ -

آی کا نام نامی اسم گرامی سیمان ہے ،ا بوداؤد کنیت۔ ے، والد ما مدكانام اشعث ہے، پورائسب اس الرصنے،

سيمان بن الاشعث بن اسحاق بن بير بن شداد بن عسىم والازدى السجيسة انى. ويقال له إنسجزى، الازوى ازديمن کاایک مشہور قبیلہ ہے ، اسجے تانی نسبت ہے ، سجے تان کی طرف جومع تب ہے سیستان کا ، یہ ایک معروف اقلیم ہے اطراف خراسان میں خرا ران اور کر مان کے درمیان اس لئے معنف کوخراسانی بھی کیستے ہیں ،اور بجری ہیں دوتول بين بعض كيته بهن بحستان كوسجز بحي كما جاتا ہے. ووسرا قول يہ ہے كہ يرتغيرنسبت بين آكر بولى، نسبت مِن تغرببت موتے میں جانج سبت الحالری کے وقت رازی کیتے ہیں۔

سجستانی کے بارے میں مورخ ابن خلکان نے مکعاہے کہ پرنسبت ہے بجستان پاسجستانہ کی طرف التي ہى قرية من قرى بعره ، يعنى يوبعره كاليك قرير ہے ، شاہ عبدالعزيزما عب قيرس سره سفاس پرردكي ہے کہ ابن فلکان کو باوجود کمالِ تاریخ وا نی اس میں غلطی ہوگئی،اورمیحے یہ ہے کہا قلیم معروف کی طرف نے ہت ہے . نواب متدین حسن خان نے فرمایا ابن خلکا ل کے تخطیر کی حاجت ہنیں ، اس کئے کدا نموں کے اس تول کو تسب کے ماتھ بیان کیاہے۔

سنه ولاده ووقاق الته تيم كالمدى كالشروع مين منته هي سياس بيا موت تجميل المستان من بيا موت تجميل المسترول المرق وقاق المرفرا سان كاسفركيا، بغداد

بار بارتشریف آوری بونی اورمجرویی سکونت اختیار فرمانی، اوراین است ن کی ویی روایت که -

منتقل ایسافیرزمانهٔ عمرین دفات سے جارمال قبل است می ایسال قبل ایسام میں ایس بیروں کی ددخواست پر بغداد سے بعرہ

بغدادكا قيام اورؤبال سيبصره تتقلى

امام موموں سے ابن زندگی کے اخرم پارسال ہمرہ میں گزار کر ۱۱ رشوال مسترم بروز جمعه انتقال فرمایا۔ آپ نے ومیّت فرمائی تمی کراگر ہوسکے توحس بن مثنی مجھ خسل دیں ورنہ سلیمان بن حرب کی کمّا ہے النسل کو دیچو کر مجھ خسل دیا جائے ، نما زجنازہ عباس بن عبدالواحد نے بڑھائی ، اور حضرت سفیان توری کی قبر کے پاس مدنوں ہوئے ۔

 عن العبرة وحَسَنها، صاحب منهل كو وجم بوكيا، اورا مفول في حديث العيره سے وه منهور حديث مجى جواكثر محاج سستري ، اور فود الوداؤديں بى ہے يعنى الافرع والاعتبرة ، ليكن ير مح بنيں ہے ، كيو كم يرحث محاج سستري ، ليكن ير مح بنيں ہے ، كيو كم يرحث غريب بنيں ہے اور امام احد بن منبل في اس كوغريب فرمايا تجا ابن المحاب كرامام الوداؤد من الكو عرب المام المحد الله المحاب كرامام الوداؤد من المام المحد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد

یر ہمارے اور آپ کے مبتی حاصل کرنے کا مقام ہے کہ حفرت ایام احسیدین صبٰل نے ہا وجود ہے شمار احا دیرے معلوم ومحفوظ ہونے کے اپنے ایک شاگر د کے پاس ایک حدیث دیمی تواس کو بڑے ا ہمام سے سنکر ای وقت نوٹ کرلیا ، بلکہ دوسروں کو اس کی توغیب فرمائی ۔

حضت امام احمد من من کا ایک واقع اور باد آیا جس کوط عل قار گ فے مرقاۃ یں لکھا ہے ایک مرتب امام احستندے کی شاگر دفیان سے سوال کیا ، الح مقالعلم ؟ فاب العمل ، کدیہ پڑسفے پڑھانے کا کام آخر کہ تک اسے گا ، کم آخر کہ تک سے گا ، کم ان فریت کہ آئی ؟ امام احمد فیرسن کر برجستدا دشاد فر بایا علم ناه فاهوالعمل کدارے! ہمارا یہ مدینوں کویا دکرنا سسننا اور ساتا یہ بذات فور عمل ہے ، درا مسل ان صفرات کے پاس محف الفاظ بنیں تھے ، بلکہ طم کی حقیقت اور اس کی روح اور اس کا فران حفرات کے اندر موجود تھا، الی صورت یں بیسب لکھنا بڑھنا اور ملی اشتقال خود عمل کی مقیقت اور اس کی روح اور اس کی وقت و دائن الحرف ق

ا ما ما الورا و رسم من المرب المرب المرب الوداؤد كي المرب ا

ام م ابودا کورنے ایک می اجتراد ہے ہی ہیں ابوبر عبداللہ بن اکی داؤد، یہ می بہت بڑے محدث
موال و اور ای دیگے ایک می اجتراد ہے ہی ہیں ابوبر عبداللہ بن اکا برحفاظ میں ان کا شمار ہوتا تما ، گویا امام ابن امام سے ، ابنی قریب ہیں ان کی معدیث میں ایک تنا بعث بی منظر سے گذری جس کا نام ، البعث ، سے ، جو بیروت سے شائع ہوئی ہے جس میں امادیث متعلقہ حشر ونشراودموت دقیم جمع فرمائی ہیں جمقر میں بہت کی اور و دور شیر میں اماد میں بہت کی اور و دور شیر امنوں سقی جس فرمائی ہیں ، ای طرح امام ابودا کو دی کے بمائی کا بھی ذکر ملما ہے ، جن ان پر مافظ ذہ ہی نے سیالا ملام الدوا کو دی کے بمائی میں میں ان سے مجھ بڑے مافظ ذہ ہی نے سیالا ملام الدوا کو دی کے مجمائی میں ان سے مجھ بڑے میں اس الم الدوا کو دی کے بمائی کا بھی ذکر ملما ہے ، جن بڑے مافظ ذہ ہی نے سیالا ملام الدوا کو دیں کے میں ان سے مجھ بڑے میں ان سے مجھ بڑے میں استان کا میں دور ہوں کے دیں استان کا میں دور ہوں کے دین الاشد شام میں ان سے مجھ بڑے میں استان کا میں دور ہوں کے دیں دور سے اور میسلی استادیس امام الدور ان دیں کے دیں استان کے دیں دور سے اور دور سے اس کے دیں دور سے میں استان کی دور سے میں استان کے دین الاشد شام میں ان سے مجھ بڑے دیا کہ دور سے استان کے دیں دور سے میں استان کے دین الاشد شام میں استان کے دیں دور سے میں استان کے دین الاشد شام میں استان کے دیں دور سے میں استان کے دین الاشد شام میں استان کے دیں کی دور سے میں استان کے دین الاشد کے دیں کی دور سے دور سے میں استان کے دیں کو میں کی دور سے میں کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دیں کی دور سے دین کے دور سے دور

له نائ ملذنان شائب برهامشيد كالمعفوف ين، وإلى يرفى في في مكاب كرقام سيه كرسندي الوداؤد سهام الداؤد جستانى مرادين، كوكروه كامام ن أن كرمشيوخ ين بن

امام الوراور كافقهي ذوق مناجناني بقياراب محاع ستري سيري بزرگ بين، جن كو ستين الداري الوراور كافقهي دوق مناجناني بقياراب محاع ستري سيري بزرگ بين، جن كو ستين الداسة شان الاستان من مناطق من مناطق مناط

کواپی چا درسے نایا قواس کا عرض سات ذراع تھا، جس با غبال ف دروازہ کولا تھا اور مجد کو کتوب تک پہنچایاتھا میں است دریا ہے دریا ہے دریا ہے است کے کہا ہیں، فرات بیل کا سے دریا ہت کے کہا ہیں، فرات بیل کی است کے است کی است کا سیس کتاب میں است اسکام المیاہ میں مدیرے بر بہنا ہے کہ دریا ہے میں سفرج وزیارت مدید منورہ علوم کی تھیل اور محققہ است بھا ذریع موزا تھا،

ابن مندُهُ کہتے ہیں کہ جن مغرات نے امادیث کے درمیان نہا بت کہ جن مغرات نے امادیث کے درمیان نہا بت کا کمکارت ال محمد فی وصفیم افغراف ہیں کہ ہے، اور مدیث کے بڑے بڑے رہے وغیروں ہیں سے امادیث مجرکو غیرم کے سے علیحدہ اور ممتاز کیا ہے ، ان میں چاد مغرات فاص طور سے قابل ذکر ، یں ، امام بخاری ، آمام مسلم ، آمام ابوداؤد ، امام ان کی ،

موسی بن باروگ ایک محدّث بی وہ فرائے بیں اُخلِقُ ابو کاؤد فی الدنیا للعب بین وفر الدخوۃ للجسن ت ماراً بست انتقل سند، لین امام الرواؤد کی پیدائش ونیا میں صویت کی خدست کے لئے اور آخرت میں جنت کے داخلہ کے لئے ہوئی ہے ، ان سے افعن آدمی میں نے نہیں دیجھا۔

ابراءمم مربی کامقولہ آپ کی شان میں مشہور کے جب مصنعت نے اپن میسن تایعت فرمائی توا مغول نے اس کو دیکھ کرفرایا اکیوں لابی داؤد الحصد بیٹ کی الیون لداؤد علید فالتلام العدید، کرامام ابوداؤد کے سلتے

فن صدیث ایسا آسان اورموم کردیا گیاہے جیسے حضرت داؤد علی نینا علیه القلوۃ والتسلیم کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اورم کونرم فرما دیا تھا، کساقال نعبانی، والنالد، المدید، اللّٰیۃ عافظ الوطام السِسَلَقُ نے ای مضمون کومنظوم کردیا ہے

لان الحديثُ وعلمُ مبكماله للمام اهليم الجيداؤد مثلُ الذي لان العكريد وسُبكُ لله المحل المات داؤد

بعض ائم سے منقول ہے کہ امام الوداؤ و این طور وطریق آور سے میں این استاذ امام احد بن منبل کے بہت منابہ سے منقول ہے کہ امام الوداؤ و کینے کے ،اور وہ مثابہ سے منفور بہت مثابہ سے منفور کے ،اور وہ مثابہ سے حضورا قدس کے ،اور منفور ابرا ،سیم کے ،اور وہ علقہ کے اور وہ عبداللہ بن معود کے ، اور عبداللہ بن معود اقد سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ و منی اللہ عنہ واجمعین ،

امام الودا أوَّدُ كَانْفَتَى مُسلَكَ كِياتِهَا ؟ اسْ بِين افتلان ہے ، حَفَرت بِ الله و لكا الله ما حب الله عليان ، شاہ ولى النه ماحب في سيان ،

ا مام الودَاوْدُ كَافَقْتِي مُسَلَكَ

اسباب الاختلان، میں لکھامے، واما ابو کاؤد والمترسدی فیصا میں ایک منتب الاصعد واسعی، بعسنی امام اسباب الاختلان، میں لکھامے، واما ابو کاؤد والمترسدی فیصا میں منتب الاحد و واسعی ایمام الموراؤ دوا میں ان کے تاریخ مہیں، امام احد کے وضع کردہ امول کو سامنے رکھ کر فوداستنباط امام احد کے مسلک کے موافق بڑسے یا خابف، ایسے مجتبد کو مجتبد مسلک کے موافق بڑسے یا خابف، ایسے مجتبد کو مجتبد مسلک کے موافق بڑسے یا خابف، ایسے مجتبد کو مجتبد مسلک کے موافق بڑسے یا خابف، ایسے مجتبد کو مجتبد مسلک کے موافق بڑسے یا خابف، ایس

لله "تسترمغرب شوشرمنهم سبل بن عبدالشرا لتسترى مشيخ العوفيه محب ذا الون المعرى، كذا في المعجسم،

کہلاتا ہے، حضرت شاہ صبالغرز صاحب نے بستان المحدثین میں تحریر فرمایا ہے بعض ان کوشا فنی کہتے ہیں اور بعض منبلی، اور تضرت شنے مقدم کا مع میں لکھا ہے کہ تا تھ الدین السبکی نے ان کو طبقات الشافعیہ میں ذکر فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ سبکی کے نزدیک یہ شافعی ہیں، اور اس کل فرایہ صدیق من خان نے ان کو فرمایا ہے، اور شیخ ایوائی شرازی شف ایک آب طبقات الفقہار میں ان کواصحاب احر میں شمار کیا ہے، شافعی دائعت انسان منبلی کا نسانی، اک المرح فیض الباری میں ابن تیمیہ اور عرف الشری میں کو میں کہا ہے المام الورشاہ صاحب کی طرح ہمار سے حضرت شیخ کی بھی ہی دائے ہے کہ امام الوراؤ المور المور میں اس میں جس کے حوالہ سے ان کو منبلی لکھا ہے عام الورشاہ صاحب کی طرح ہمار سے حضرت شیخ کی بھی ہی دائے ہے کہ امام الوراؤ المور کے منبلی ہیں، جس کے مقالت المور ہمار ہی بیان فرما تے ہیں جو آگے آ جا ہیں گے، مناسب یہ ہے کہ مصنفین محاج کے منبلی ہیں، جس کے مقالت الفقہار میں اس کے منبلی کے معنون کے تقوام کی دکھر کر دیا جائے۔

و بر من من الذكر مستلة التاتين الدجر بالبسله و فيره مسائل من المراف الم بخارى و كالك مسلك بي اختلاف به السبك في المسلك بي المنظاف الدين المسبك في المسلك بي المنظاف الدين المسبك في المسلك بي المنظم في المسلك بي المسبك في السبك في السبك في المسلك بي المسبك في المسلك بي المسبك في المسلك بي المسبك في المسلك بي المسلك بي مواس كى وجر بفل مريب كربين مسائل فلا في مشهوره مي وه شافع بدك موافق بي المسبك وضور من القبل وفيره مسائل من من المنظم في المسلك بي ومنور من من الذكر مستلة التنتين الدجر بالبسله وفيره مسائل مي منفيد كموافق بي -

ا بامهم مرکے بارسے میں شاہ صاحب فریاتے ہیں، لااعدو مدخ میں ان تعقیق، اور تراجم والواب (جوماش پر سکھے ہوت ہیں) ان کے اپنے مقرر کے ہوئے ہیں زی بلکا مام نووگ کی طرف سے ہیں، جیا کہ مشہور ہے اور کس مصنف کے مسلک نقبی کا اعلام ان کے تراجم الواب ہی سے ہوتا ہے ، اور وہ یہاں ندار دہے ، اور نواب مدین حس فان نے الحمط نی ذکر العمل السنة، اور اتحات النبلامین ان کوشانعی المسلک نکھا ہے ، اور مولیات عبد الرمشيد نعانی نے و مامس اليالی ابر الحاجة ، س يہ لکھا ہے کہ ايک تول يہے کہ يہ مالکی المسلک ہيں اس نے کہ بعض عبد الرمشيد نعانی سند سلسل بالمالکي والم مسلم تک رہنے ای ہے ،

ا مام نسان کے بارے میں مشیخ الاسلام ابن تیمیر کے تعریح کی ہے کہ وہ منبی ہیں، اور یہ علامها نورشاہ ما حب کثیری کی رائے ہے، اور یہی شاہ ولیا للر ما حب کشیری کی رائے ہے، اور یہی شاہ ولیا للر ما حب قدس سرؤ و نواب مدین حس خان کی رائے ہے کہ وہ شافعی الملک ہیں۔

ا مام تريزي مسلكاً شافعي بي كمي مستلري مراحة المؤوسف ام شافعي كي مخالعت نهيس كي سبير،

بجر مسئلة ابراد بالطهرك، امام شافعي في إبراد بالطهرك من جومشرا تعاقفا في بين اس برامام ترمذي في اقراض فر المار فر ايا هياء، كه يتيودا طلاق مديرة كے فلات بي جس كي تعربى خودامام ترمذي في مامع ترمذي بين فرا تي سب، اور شاه ولى الشرماوب كى رائع يسب كها م ترمذي جميد منتسب الى احرداسى بين، جيساكه مام ابودا ود كے مسلك كے ذیل بين ابجي كذوا

ا مام ابن مام مرك بادس ميں شاه صاحب فرملت بيں عالبًا وہ شافع السلك بير-

بمارا حضرت مشيخ أوراك مرقده فرملت متع كد امام الودا وُديك منلي إن ادراس كي ما كيدان كم تراجم الواب سے بخ لی ہوتی ہے ، فانعناحتم مدن کا دلة المنابلة اكثر من غير حدوداس سے كرامام ابودا وُدلے بنسبت دوسرے ائمر کے ونا بلے ولائل کو کڑت وائم مسے بیان کیا ہے، شلا باب البول قاماً کا ترجہ قائم کیا اور وایت سے اس کا جواز ثابت کیاہے جیرا کرمت بلر کا مذہب ہے۔ اوراش کے خلاف جہورگ روایات کو بہیں ذکر کمیا، ور اك طرح ومنودبغفنل طبودا لمرأة سيصهدي جومنيع اختياد فربايا ،اسسيم بن خربب حنا بلد كي ظرف دحجا ك معلوم ہوتاہے اور وہ لیے کرمسنفٹ نے فیجواز کی روایا کوا والاً اور شع کی روایات کواخیر میں ذکر فرمایاہے جیساکہ خدسی حنا بلہ ہے ادرجم وركے مسلك كا تقاصاب مماكر اواب كى ترتيب اس كے برطس موتى كہ يہلے منع كى روايات كوذكركيا جاتا بعدس جوازكى ادراس طرح ماب الوضوء من لحوم الابل، قائم فرمايا ادراس كومديث عن ابت كيا جيساكرمنا بله كامسلك ب ا ورا ك فرح ابواب الإمامة ، يك باب قائم فرمايا . باب الامام يصلى و تعود ، يعنى اگرامام كمى عذركى وجس بيم كر ناز برمائے تومقدی کیسے ناز پڑھے ؟ قائماً یا قاعداً جہور کا خرب یہے کہ قائماً بڑھے اور امام احرکا مزبب يد سے كداما م كى اتباع بين مُقترى بى قاعداً برسعه، اس باب بين مصنعت محت منابله كى دليل ذكر فرمائ ، واذا صلى السَّانغ الداه الدمع نعت سف الم مستله على جَيورك مسلك كرمطابَق نها ب قائم كيا اور نرجَهور كى دليل ذكر فرمائى جبوركى دليل مرض الوقات كاتصب كراس بن أب ملى الشرطيروسلم في بيت كرنماز يرمائى متى، ا ورمحابر سف آب کے پیچیے قائمٹ پڑھی تھی، پرحضور ملی الٹرطیہ دسلم کا آخری فعل تھا، انام خطابی مشہور شارمِ من الوداؤد ف بعى اس برا فيار تعجب كياسي كم معنف تنف اين عادت مشريف كي فلاف اس مسلدين جبورى دليل يعيى مرض الوفات كا تصد ذكر بنيل فريايا ، ال كالفاظ جن كوحضرت في بذل من تحرير فرمايا ب يريى ، فلست ادركاكيت اغفل بذكرهذة العصيق وهى من إشعات السنن والبيماذهب الشرالفقهاء بير عار عصرت ينخ كى رائے اوراس كى وضاحت بىكن يى كتا ہوں كەمصنعت فياس كتاب بين بعض الونب مملك منابله كے خلات می قائم کے بیں، لہذار کہناکہ یر یکے منبلی ہیں جمل نظرہے۔

فاشل کا بعض علار نے لکھا ہے کہ حفرات موٹین میں سے بعض کو جوشافی اورکی کو مالکی کہا جاتا ہے،اس کا مطلب پر نہیں ہے کہ وہ ال کے متبع اور مقلوفی ہیں، بلکراس کا مطلب پر ہے کہ پرحفرات خود مجمد ہیں، کسی کا اجتماد واستنباط کی اما کے موافق بڑگیا، اورکی کا کسی دومرے امام کے موافق ہوگیا۔

اسم مرد و م

مضون مابی سے معلی ہوا کران خاصنی معام محال کے بارے میں معام مستیں سے کس کے بارے میں معام ستیں سے کس کے بارے میں معام سنی کا بابی انکار حقیقت ہے جہاں کو حفرت سٹینے سنے مقدم آلامی میں لکھا ہے ، حفرت شف نے مقدم آلامی میں لکھا ہے ، حفرت فی مقدم آلامی میں بطور مثال میں پنتیس ایسے اکا برمحد شمین کے نام گوا کے ہیں جو حضرت امام الومنی فرکے تلا مذہ کے سلسلہ میں یا مذہب جنی کے اتباع کرنے والوں میں وافل میں اور حال یہ ہے کہ دہ سب حضرت امام بخاری یا دوسرے معنفین محاب کے اسائدہ و مشیوخ یا شیوخ الشیوخ کی فہرست ہیں شامل ہیں۔

ا مام ابو دائور کی آن احادیث منتخبر کی ذکر تراجسم دجال کی بہت می کتابوں میں ملکنہے ، مشکوۃ شریعت کے اغیریں صاحب مشکوۃ کی طرف سے الاکھال کے نام سے ایک دسال کمی تہے ، اس میں بھی مکا حب مشکوۃ

سنے امام ابودا وُدِئے ترجم میں ان احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔

حق تعانی شاندان حفرات کو ہاری فرف سے اور تام استے مسلم کی فرف سے بہت ہی جزائے خیر عطافر اے کہ اسموں نے واقعی امت محد سے ساتھ ہدردی اور خیر خوا ہی کا حق ا داکر ویا، دیکھتے یہ کتنا بڑا کا مہے کہ لاکموں احادیث کے ذخیرہ میں سے چند بڑار احادیث کا انتخاب فرما تے ہیں، اور بھر چند بڑاریں سے چند عدد کا انتخاب فرما تے ہیں، اور بھر چند بڑاریں سے چند عدد کا انتخاب مرف ہاری اور آپ کی مہولت کے لئے کہ ہیں دین پر جپانا آس ان ہوجائے، ہماری دنیا وا خوت سدھ جائے اس کے لئے کو مشتی فرمادہ ہے ہیں، بہت فورسے ان احادیث کو اپنی زندگی کے منام شعوں میں ہم کوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان احادیث منتخب کی افادیت اور جامعیت برکو کی کہاں تک بران کرسکتاہے، بقول امام اوراؤ در تکے لاکموں حدیثوں کا لب لباب ہے،

مفرت سنے نودائٹرم قد ہ منے درس بخاری اودای طرح ا وجزا لمیا لک جلدما دس میں تحر برفر مایا ہے کہ امام ابوداؤک کی بعینہ ان احادیث کا انتخاب ان سے پہلے ا مام اغطسم ابومنیف کر چکے ہیں، البرّ امام ابخلم نے ان چار کے علاوہ ایک اور وہ یہ ہے ، المسلو نے ان چار کے علاوہ ایک اور وہ یہ ہے ، المسلو من سلوالمسلمون من لسانہ ویدہ ، حفرت سینے نور اللّہ مرقدہ یہ بی فر ماتے ستے کذا س پانچویں حدیث کو فالبًا من سلوالمسلمون من لسانہ ویدہ ، حفرت سینے نور اللّہ مرقدہ یہ بی فر ماتے ستے کذا س پانچویں حدیث کو فالبًا امام ابودا و دُرُنے اسس سے بنیں لیا کہ اس کا معنمون اور منی حدیث نم مرتب نی لایومی احد دکھ دائے منتفاد مود ہا ہے۔

دراصل یه اندا ای مدان با دنیات از والی صدیث بهت بی ایم بهت ای کے مخرات محدثین اس کواپن تعانیف کے شروع میں لاتے ہیں ، معنرت کین فرماتے ہیں تعوف کی متبقت مرف تعرمی نیت ہے ، آدمی جو بھی کام کرے تجارت وزراعت ، تصنیف و تالیعت ، درس و تدریس ، محنت و مز دوری بیپلزابن نیت درست کرسے ، حسن نیت سے مباحات بھی عبادات میں داحسل ہوجا شے ہیں، اورا یک موقع پرارشا و فرمایا ہمارسے

ف اس پر مجع مغرت ابو مونی اشعری اود معاذین بمثل کا ایک طویل تعتد یاد آیا جو ابو داؤدکی گ ب الحدود کے اواکل بیل ہے، اود خالبًّا بخاری مشریف بیں بھی ہے، قصر تو طویل بوسنے کی وجرسے حذوف کیا جاتا ہے، البنداس کے آخر کا حکوا یہ ہے کر بر دو نوں مغرات محالی جن کا وہر ذکر آیا آئیں بی گفتگو فراد ہے تتے ،ایک دوسرے کا حال دریا فت کر رہے تتے ، نیز یہ کرمبا دلت بی برایک کا سمول کیا ہے ؟ برایک نے بنا سمول بیان کیا، پہلے ابو موٹی اشعری نے معولات عبادات بیان کے اس کو مستف کے بعد حضرت معاذ بن جمل شرف بے فرطا ، واصا اذا خار جو فی ہوستی بھا، ارجو فی قوصتی مین یہ کہ جو سے قودات معر جا گا نہیں جاتا ، زیادہ جا بدات جو سے نہیں بوت ، بی قودات بی موت اورا تھ کر کچہ عبادات بھی کرتا ہوں ، بقین خماندہ سلوك وتصوف كابتدار إضا الاعدال والنيات بي يقيم نيت اوراس كامنتيى، ان تعبد الله كالله

ا م الوراور الم الوداور كي فن مديث مي اسسن كے ملاوہ اور بمى ما الوداور بمى الم الوداور بمى الم الوداور بعض ناياب دوسرى تصانيف بين جن بين سے بعض ملتى بين اور بعض ناياب

ہیں، یا مراسیل ای داؤد، جس معنوث نے مرف روایات مرسلکو دکرفر ایلیہ، یہ فقری تالیف ہے اور سنن کے بعض نتون کے افریس کمی بی ہے، علا الرد علی المت دریت ، علا الناسنج والمنسوخ ، یا ماتفرد به اعدالا بھاد، جس کا مطلب بظا ہر یہ کہ وہ احادیث جن کے رواۃ سندسب کے سب کی فاص شہر کے ہاٹ ندرے ہوں، مثلاً کله وبصر ویون، کله مرکوفیون، اس اؤ ع کی سند کی احادیث کو یکجا جمع کردیا ہے، مصنوث کی عادت اس سنن میں بی یہ ہے کہ بعض احادیث کے ذیل میں فرماتے ہیں، حذا الحت دیث روا تہ کہ معمود ن یہ چیز لطائف استاد میں شار ہوتی ہے ، و فضائل الانصاد الا مسند مالك بن الن ایک کله وبصر وین، یہ چیز لطائف استاد میں شار ہوتی ہے ، و فضائل الانصاد الا مسند مالك بن الن ایک اور تصنیف بی معموم اور تی ہوتی ہے جس کا نام کت بدء المرح ہے ، اس نے کہ حافظ ابن مجرشے تبذیب جلداول کے اوائل میں اس کا تذکرہ کیا ہے ، لیکن ان کی جلد تصانیف میں سب سے اعلیٰ وافعنی اور جاش یک سن ہے ۔

ایک مزید فائدہ کی بات سننے وہ یہ کہ ما فظال جو کی جوم جود تصنیف تقدیب انتہذیب، ہے اسس میں انفوں نے امالة تو تام محاج سنتہ وہ او کو ذکر فر بایا ہے، اوربعض رواۃ فیرمحات کے بھی ذکر کئے ہیں اوران پر نفظ تمییز لکھ دیا ہے، اس کا مطلب بیہ کہ یہ راوی محاج سستہ کے رواۃ میں سے نہیں ہے ای سے الگ ہے، اور محاج سستہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے امنوں نے رموز مقرد کے ہیں، جن سے اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کاس راوی کی روایات محاج میں نواس فلاں کتاب ہیں ہیں، مواکم وہ راوی ایسا میں کی روایات محاج میں تواس راوی کے نام پر رمز تے بناتے ہیں، مواکم انبساعت کا مخص ہے اور کاری کارمز ، تے اور مسلم کے لئے تم اور سن ابودا و دیکے سئے تن اور اس کی دوایات تام محاج سنتہ میں تواس راوی کے نام پر رمز ، تے بار نسانی کے لئے میں اور ای موالی کے ایک سنتہ میں اور اگر وہ راوی مراسل ابوداؤد کا ہوتا ہے تواس بر متد سنتہ راور ای مراسل ابوداؤد کا ہوتا ہے تواس بر متد میں اور اگر وہ راوی مراسل ابوداؤد کا ہوتا ہے تواس بر متد

(بیزمنوگذشت) ادر میں اپنے سونے میں الٹرنسائی سے اک اجرد تواب کی امید رکھتا ہوں جوجاگ کرعبا دت کرنے میں میرے اس نقل کرنے سے مقسود یہ ہے کہ جب آومی کی نیکٹ دوست ہو اور وہ طالب آخرت ہو، ہرچیز میں آخرت کو پیٹی منظرد کھتا ہو تو مجر ایلے شخص کو مباحات کرنے میں وہی ٹواب طماہے جوعبا والت میں ہونا چائیتے۔ کا رمز بناتے ہیں، اور اگر کتاب اگرد علی القدریہ کا را وی ہوتاہے تواس پر دمز ت دکھدیتے ہیں، ق سے اثارہ قدریہ کی طرف، اور آگروہ را وی مصنف کی تصنیف النائ والمنوخ کا ہوتا ہے ، تواس کے لئے دمز خدہ اور مانعز د ب اصل العصاد کیئے ن اور فضاً ل الانفاد کیئے صد ، اور مانعز د ب اصل العصاد کیئے ن اور فضاً ل الانفاد کیئے صد ، اور مانعز د ب اصل العصاد کیئے ن اور فضاً ل الانفاد کیئے صد ، اور مانعز د ب مانع استفاد علی میں کند ، اور المائل کے لئے آ مان فلائے اس میں میں میں کا امام الوداؤد و کی ان تصانیف کے ساتھ استفاد علی میں ہوتا ہے۔

## مايتعلق بالمصنّف

اب مقدمر الکتاب کا دومرا مقدلین مایتعن بالمعنقب ای انکتاب، بیان کیا جآیا ہے، اسس میں سے پہلے اسسم الکتاب ہے۔

سوجاننا چاہئے کہ بارے سائے ہوگاہ ہے۔ اس کا اور وجہ سے سے اس کا اس کا بالے ہوگاہ ہے۔ اور اس کا ب کو کہا جا تا ہے جس میں فاص طورے اوا دیش احکام کو الواب نقبیہ کی ترتیب پرجن کیا جائے اور اس کا ب میں ایسا ہی ہے جنانچہ اس کی ابتدا رکتاب الطہادة ہے ہے اس کے بعد کتاب العقدة ، کتاب الذکو ہے ، جو فقہا کی ترتیب ہے بہائے گذرچکاہے کہ اما دیث کے کل مضایی آتھ ہیں، اور جس کا بیسی وہ سب جمع ہوں گے اس کو جامع ہیں کہا جائے گازچو نکہ اس کی بیس ہیں ہی گوا کم مضایین ہیں، اس لئے اس کو جامع ہیں کہا جائے گازچو نکہ اس کی بیس ہیں ، کا اور دقاق یعنی زہر وغیرہ کے ابواب ہیں ہیں ، کلاف سن تر مذی کے کہاس میں دونوں باتیں ہیں کہ ابواب ٹھائی پرسشتی ہے ، جنانچہ اس کی کتاب النفیراور کتاب الذید برگ طویل ہے ، اور اس کی ترتیب ابواب فقیری ترتیب کے مطابق بھی ہے ، اس لئے اس پر جامع اور سن دونوں کا طلاق کیا جات اس پر جامع اور سن

دراصل حفرات محدثین ف مختلف بنج سے صدیث کی خدمت کی ہے اور مختلف طرز پر اؤع بوع صدیث کی گتا ہیں تصنیف فرائی ہیں، ہر اؤع تصنیف کا نام ہمی جداد کھا گیا ہے، کسی کوسن کی جاتا ہے تو کسی کو بھم تو کسی کو بھر تو کہ بہت کا افراع واقعام ہیں بن کی اصطاباً کا جا ننا طلبہ کے لئے بہت مفرور کی اور مفید ہے، حفرت شیخ افرال شرقد فی نے مقدمتر لا مع میں بڑی تفسیل سے افواع کتب حدیث کو محالت کو تھوڑا سا وقت نکال کر ال جیزوں کا مطالع مفرور کرتا جا ہے کہ بغیر محنت کے بیان فرایا ہے ، اور احتراف کی مطالع العلم براحت الحدید بر

جم کے ساتھ علم ماصل بنیں ہوتا، ع مصطلب العلی سہ واللیانی حفرت میشنخ نورالٹرم قداہ طلبہ کے سلسف اس شعر کو بکٹرت پڑھاکرتے ستے، اگرموقع ہوا تو آگے جل کر۔ ان شارالٹر ہم ہمی بعض افواع کتب حدیث بیان کردیں گے،

عُرض مُصنّف بعن وَجِهُ مَا لَيفُ الدِدادُدُ كَا فِرناللهُ مِرْمَدَهُ فَرِماتِ سَعَ كُرامًا مُ

کرناہے، یعنی ائم فقیما سفے اپنے لیئے سائل ہی جن جن احادیث سے استدلال فرایاہے وہ سب اندلالاً اور دلائل اس کتاب ہیں آجائیں، اور ہر ندہب والے امام کی دلیل اس کتاب ہیں لمجائے اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے جہنانچ امام غز الی شنے تعریح فرمائی ہے۔ کہ ایک جمیم دکے لئے کتب مدیث ہیں سے مرف یہ ایک کتاب ایسی ہے جواس کے مقصد کے لئے کافی ہوسکتی ہے،

علامرابن فیم غرض تالیت کے سلسلہ میں فراتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ حاصدین و طاحنین کی جانب سے بسب ائر فقہام پر تنقیدیں اور قلتِ دوا یہ ہے احراصات کے گئے تواہام الدواؤ دُشنے چا ایک جدید طرز پرا یک ایک کتاب لکمی جائے جس ہیں ستد للتِ ائم بالاستیعاب ساسنے آ جا ہیں، تا کہ ان ناقدین کا صنوب سند ہو، امام الدواؤ دُشنے اس خطیں جوا منوں سنے اہل کرکے نام لکھاہے۔ خود تحریر فر مایا ہے کہ میری اس کتاب ہیں امام مالکٹ، سنیان اور کا اور امام شافعی کے اصول و دلائل موجود ہیں، چنا نچراین الاعرائی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخف کے یاس سوائے قرآن کریم اور سنن الدواؤ دُشکے کوئی اور کتاب بنود میں جانے دیا ہے بی کہ اگر کسی شخف کے یاس سوائے قرآن کریم اور سنن الدواؤ دُشکے کوئی اور کتاب بنود میں جانے ہیں کہ اگر کسی شخف کے یاس سوائے قرآن کریم اور سنن الدواؤ دُشکے کوئی اور کتاب بنود میں جوجے الدین بیار میں میں میں میں کہ میں میں کے باس سوائے قرآن کریم اور سنن الدواؤ دُشکے کوئی اور کتاب بنود میں بیار ہو ہونے ا

كرُسَفِ كَے بعد مستواثا برتہ با محدیث اوراس میں افتلات علمار و مذابہیب پرروسشنی ڈاسلتے ہیں، اب جب علار کے مرابب معلوم ہو گئے تو مرورت پیش آئی اس بات کی کہ برایک کی دلیل معلوم کیائے بوستراات ائمہ کو ذکر کرنا وظیفہ سبے۔ امام ابودا ڈڈکا، لبذا تریزی کے بعدا بودا ودپڑمنی چاہئے ، مستلہ اور دلیل مستلہ معلوم ہوسنے کے بعد ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ طریق استخراج معلوم ہوبین یہ بات کہ بیمسئلمامس مدیث سے کو تکر ثابت ہورہاہے ، موطرق استخراج پر تنبیر کرنا وظیفہ ہے امام بخاری کا ای وجہ سے وہ ایک ایک وجہ سے وہ ایک ایک مدیث سے ختلف مال ٹا برت بوتے ہیں، اس لئے سن ا بودائ<sub>و</sub> دکے بعد بخار *ی سشریعت پڑھی چاہنے* ،اب جبکہ مستلہ دلیل مستلہ ا ورطريقِ استخراج تينوں باتيں معلوم ، يوكين ، تواب پير مزير امستعكام ديّا كيد كے سامة و وسرسے دلائل شوا مر کومامسل کیا جا گہے ، اور پرچیز لمتی ہے مسسلم شریعت ہیں، کیونکہ وہ ایک مضمون کی متعددا حا دیث کومختلف اسانیدسے یکجا ذکر فرما دسیتے ہیں، لبذا چوتھا درجہ ہوامسسلم شریف کا اب جب مذکورہ بالاسب چیزیں عوم ہو محکیس تواب مفرورت اس کی ہے کہ ان ولا کل میں غور کر کے بید دیجھا جائے کہ ان میں کوئی خاصی یا علت خفید توہنیں ہے . مویہ بات مامل ہوتی سے سن نسائ سے علل مدیث پرتنبیہ فرمانا ان کا فاص وظیفہ ہے ، یہ ترتیب ہوئی اصول خسسے کی باعتبار تعلیم و تعلم کے استقد مین کے یہاں احبات گمتب یا نی ہی ہیں ، چنا بخدامام نووگ نے تقریب میں ان ہی یانچ کتب کوکٹب محاح میں شارکیا ہے، بعض ملماسنے امہات کتب بجاستے با بچکے چو قراردی میں جومحاح سستیکے نام سے مشہور ہیں ، اورمشہوریہ ہے کہ وہ میں کی بابن ما جہ ہے، ابدااب سب کے بعدا غریب اس کو پڑھنے کا تمبرے، اس کالیک وجریہ گوی ماسکی ہے کہ امام ابن ماجُرُاپی اس کتاب میں بہت ک نا در معریثیں لا ہے آیں اور نوا در کا جا نتا بعدی کی بات ہے۔ لیکن پر ترتیب تعلیم کے اعتبار سے اس وقت ممکن ہے جب ایک ہی اسستاذان سب کتابوں کوسیکے بعدد پھرے پڑھار یا ہو،سیکن اگر بیک وقت ان کتب کے پڑھانے والے متعدوا ساتڈہ ہوں جو مرکتاب اسیف این مسلم میں پڑھائے ہوں، میں کرآئ کل ہمادے ان مارس میں ہوتا ہے تو میروہاں یہ ترتیب فالبرسة كرنس مل سك كى معرت اقدس مسكوى قدس سره جونكرت تهنا دورة مديث كى تام كتابس پڑھاتے ستے ،اس نے دہاں پر برترتیب مِل سکتی تھی، بہرمال یہ جوباتیں بیان کی گئیں تعسیمی ترتیب کے سلسلہ

پرھاسے۔۱۰ ق سے وہاں پر بیرمیٹ ہوں گا گا، ہمرہ ان ہوا ہے۔ وہا یہ ان کا بنا این ان میں سے گام بیب سے مسلم میں خواہ اس پرعمل کی نوبرت نر آئے میکن اس سے ان مغرات مصنین کا اپتا اپنا مخصوص طرز بیا ان اور مرکزا۔ کی ایک خصوصیت ساھنے آگئ ہوطلبہ کے لئے مفیدا ودموجب بھیرت ہے۔ دوسرا مرتب بیان کری بین محدوق آکے اعتبار مرتب بیاکہ بم شروع یں بیان کری بی بین محدوق آکے اعتبار معلی سن بین ابودا دُد کا مرتبر معلی کرنے سے بہلے معلی کتب امادیٹ کے مراتب معلی بین، اور سب کسب مجدوقا بل استدلال بنیں ہیں، محدوض سے لیا کا سے مختلف ہیں، اس سلسلہ میں معزت شاہ میڈالعب نیز معاصب قدی سر استدلال بنیں ہیں، محدوض سے لیا کا سے مختلف ہیں، اس سلسلہ میں معزت شاہ میڈالعب نیز معاصب قدی سر اس بی شاہ معاصب قدیس سرہ نے تعدا ور مختفر رسالہ تصنیف فر بایا ہے، جس کا نام ہے، ما بجب حفظ معنو مراتب بیان فر بایا کہ تین معزت نے اور فرات بین معزت شاہ معاصب قدر اس بی مخارت میں اس مدالہ کا انجمیت بیان فر بایا کہتے تھے اور فرات کے داتھ یہ در سالہ تا بل مغظ ہے، شاہ معاصب اور مجسر مغرت شاہ معاصب ان موات کتب بیان فرائے ہیں، ان سب کو بیان فر بایا کرتے تھے مغرت شاہ معاصب نے اس رسالہ میں تحریر فر بایا ہے، معزت شاہ معاصب ان موات کتب مدیر شریا باخ ہیں،

طبقاً ولی ، وہ کتب ہیں بن کی جکہ احادیث مجر ادرقابل استدلال ہیں، بلکر رتبر محرکہ کو پہنچی ہوئی ہیں ، جو حدیث قوی کا سب سے اعلیٰ درج سے ، اس طبقہ میں تقریباً وہ تمام کتا ہیں داخِل ہیں جو اسسم مجے کے ساتھ موسوم ہیں ، اور بعض اس کے علاوہ ، میں ، اس طبقہ میں شاہ صاحب نے مُوطا مالک، مجمین ، مجمح ابن غزیمہ ، مجمح ابن حبال ، مجمح ا بو موانہ ، مجمح ابن السنتی لابن الجارود اود مستدرک حاکم کوشار کیا ہے ،

طبقہ ٹانیے ، وہ کتابیں ہی جن کی ا ما دیث صافح للاخذ اور قابل است لال ہیں ، اگرچ ساری مخترکے درجہ کونر پہنچی ہوں اور کمی مدیث کے مجتر ہونے کے سائے اس کارتبر مختر کو پہنچنا خروری ہنیں ہے ، کیونکہ مدیث حسن مجی مجتر اور قابل استدلال ہے ، اور اس طبقہ میں ہیر کتابیں ہیں ، ابودًا ڈو ، تریذی ، نسائی ا ورمسندا حد بجی ای طبقہ میں ہے اس لئے کہ اس میں جوبعن روایات منعیف ہیں وہ حس کے قریب ہیں۔

طبقهٔ تاکشه ان کتب کامیے جس بی سب قسم کی روایات عتی ہیں ، قابل استدلال اورغیرقابل استدلال بھیے ابن ماجہ بمسندا بو و اور الطیاسی ، مسندا بویعل الموصلی ، مسندا لیزار ، مصنف عبدا لرزاق ، مسنف ابونجر بن ابی بمسندا بویعل الموصلی ، مسندا لیزار ، مصنف عبدا لرزاق ، مسنف ابونجر بن ابی تعسیم اور بن ابی بستیم المائی تعسیم المائی بیشتی ، شعب الایمان للیہ بقی ، مسنن دارتعلی ، المحلیۃ لابی تعسیم اور تغییر کی کتب بین مردویہ الدوالمنٹورٹی القسیم الی الدوخیو وہ تمام کتب مدیث ہوتھ بین تعمی کتب مرد مدیث مرت مرت بین بارد والے طبقات کی مرمدیث پرضعف کا حکم لگایا جائے گا ، مینی برشر ملیکہ وہ مدیث مرت ادب والے طبقات کی کتب بین بنو ، جسے کیم تریزی کی آوا دوالا مول ، دیلی کی تن الفردی اس کتاب ہیں بود اوپر والے طبقات کی کتب بین بنو ، جسے کیم تریزی کی آوا دوالا مول ، دیلی کی تن الفردی

الکا ل لابن مدی، کمآب الضعفارللعقیلی اور تا دیخ کی کمآ بیں جیسے تا دیخ الخلفار : تا دیخ ابن عماکر . تا دیخ ابن المجار ا ور تا دیخ الخلیب البغدادی وغیرهٔ بعنی ان کمتب میں جواحا دیث مذکور ہیں وہ سب صعیف ہیں ۔

طبقه فا مسر کتب موضوعات کا ہے، جن میں مرف احادیث موضوعہ بی ذکری گئی ہیں، علار محققین و محدثین نا قدین نے بہت ک کن ہیں ایس کھی ہیں جن میں وہ مرف احادیث موضوعہ کو ناش کرکے لاتے ہیں تاکہ عام اہل اللہ ما ماہ ہیں ہیں ہیں ہیں جن نے الموضوعات الکری، ابحدا ہجوزی کی اس سلسلہ کی مشہور کتاب علم الن سے با خبر ہو کر دموکہ میں آسفوع فی الا خا دیث الموضوعات الکری، الموضوعات الکری، المعنوع فی موق الوضوعات دونوں ملاعلی قاری کی تذکر قالموضوعات استین محد طاہر پٹنی کی، تشریدا لشرید عن الاخبار السشنید، ابن عُراق کی، اور القوار المجروم، شوکانی کی، توضوعات المعکانی قروینی کی۔

ندکورہ بالاببان سے تومعلوم ہوگیا کہ محاج سستہ میں سے محیمین اور موّ فا مالک طبقہ او کی میں داخل ہیں ، اورسسن ابن ما جہ طبقہ ثائثہ میں سے ہے ، اورسسن ثلاثہ (ابودا و د، ترندی اورنسائی ) طبقہ ثانیہ ہیں سے ہیں اورمحاح سستہ ہیں۔۔ کوئی کتاب طبقہ کا ایرکی تہیں ہے ۔

تنبیب ۱ الم ماننا چاہئے کرٹا ہ عبدالغزیز ماحث قدمس سرائ اللہ اپنے دسالہ عجائہ نا نویس طبقات کتب مدیث چار ذکر فرمائے ہیں، اور فیما یجب حفظہ، دلانا ظر میں پانچ بلغے شمار کوائے ہیں، جیسا کہ امی بیا ن کے گئے سواس کا جواب یہ دیا گیاہے کہ عجائہ میں جو تقسیم کی گئ وہ محرف خشہرت دواؤں کے اعتبارے ہے ادر نیما یجب حفظہ میں صرف محمۃ وضعف کے نجا فاسے ہے ، اس لئے اس میں ایک قسسم بڑرہ گئ۔

تنبی ان الم مقد وقوۃ کا مدار کویا کتابوں پردکھا ہے، چنائی شاہ صاحب قدس سرہ محمین کی ا مادیث ہیں، ان میں صدیث کی مقدم تو ہیں اور کھیا ہے ، چنائی شاہ صاحب قدس سرہ محمین کی ا مادیث کو غیر محمین پرمقدم و کھتے ہیں، اور گویا کسی مدیث کا بخاری وسلم میں ہوتا ہی ترجے کے لیے کا نی ہے ، ہی خیر محمین پرمقدم و کھتے ہیں، اور گویا کسی مدیث کا بخاری وسلم میں ہوتا ہی ترجی محدیث کا مدار کتابوں پر بنہیں مسلک ابن العسلاح محدیث کا مدار و بال بسندا و دامول نقر پر دکھا ہے ، اور یہی مسلک محتق ابن ہما م کا سے ۔

مله مولناعبرا نمیم چشتی نے عجال نا نو مصنع مشاہ عبدا لغریز صاحب د ہوگ کی ارد دسترح فوائد جا معہ بی کشنے عبدالی محدّث د بادئ کی سے ترجہ بیں امس موموع پر تدرسے تعمیل سے بحث کی ہے ۔ یہ عبدالملیم میشتی مون نا عبدا لرترشید نسسانی صاحب انتھا نیعت کے بما در بیں انخوں نے عبالہ نا نعہ کی بڑی عمدہ محقق کم اوروز باق بی مستوع مکمی ہے، فوائد جا معسک نام ہے پاکستان سے کا فی عرصہ پہلے ٹاگے ہوئی بخی۔ اب مماح سنے درمیان آپس یں صحارے سنے اس مرات سنے اس موات سنے اسوما تا جائے کہ است کے درمیان آپس یں است کے است کا جائے کہ است کا بیان فرق مرات سنے اس موات اللہ است کے اس مالی اللہ مورجی بخاری ہے ۔ چنانچ مشہور علی الاست ہے ، اندامہ الکتب بعد کتاب اللہ تعالی .

کین ضرب امام شافتی سے منعول ہے، لا اعلاک با اصع من المؤطان اس کا بخاب برہے کہ بیم تولداس و تحت کا ہے جبکہ مجھین کا وجود بی نہیں ہوا تھا، امام شافئی کی وفات سے جا ورا مام بخاری کی ولا دت سے معلوم ہواکہ معزت امام شافئی کے انتقال کے وقت امام بخاری کی عمر مدن دس سال میں، اس طرح الوطی نیشا پور ک رہ ایر مام معاصب مستدرک کے استاذیاں ) سے جوم وی ہے ماغت ادیو الساء کتاب امیح من مسلو، اس کی بھی ملار نے فقلف تو جیہات فرمائی ہیں، مشہور ہواب یہ ہے کہ محق میں سلم کا ترجع مقعود ہنیں بلکم من ترتیب اور جود تو تقلم کے اختبار سے ترجع مقعود ہے، اور برمی ہے اس لئے کرتیب اور میں ساتھ اور میں میں ملم شریعت واقعی سب سے اوبی ہے، وہ ایک مفہوں کی جلہ روایت کو بجین طرقبا کی ام ایر میں شرح مسلم کے شروع میں امانید پر کلام کرتے ہوئے ہوئے اس چیز کا بہت ہی شدومد کے ساتھ اظہار فرمایا ہے اور امام مسلم حرترال ملی مدے فرز بیان کی مدے فرمائی ہے۔

بهرمال بخاری سندی مرتبرمت وقوق بین سلم سے بڑھا ہواہے ،اوراس کی تائیدا س سے می ہوتی ہے کہ بخاری کی روایات شکم فیہا سے کم بین ،اگرچ بواب سب کا دیاگی ہے ، چنا نیم می روایات شکم فیہا سے کم بین ،اگرچ بواب سب کا دیاگی ہے ، چنا نیم می بخاری کی روایات شکم فیہا جو مرف بخاری ہی بین ،ان کی تعداد انٹھ شریب ،اور می ملم کی وہ روایا جو مشکم فیہا ہیں ، بودی ایک سویوں ،اورایس روایات جن کی تخریج و دونوں نے کی ہے ، یعنی وہ روایات شغن علیہ اور شکم فیہا ہیں ،ان کی تعداد بیس ہیں ، ابذا مسلم کی مشکم فیہا روایات بخاری سے ۲ برزائد ہیں ،ان روایا شکم فیہا کی تعداد بیس بی معارف نظسم کی ہے ، س

فَدُغُدُلُهِ وَ قَالَ المِهِ وَكَلَ لِهِ الْمَا فَاحْفَظُ وُقِيتُ مِنْ الردى مِنْ الردى مِنْ الردى مِنْ الردى مِنْ مِنْ الردى مِنْ الردى مِنْ مِنْ الردى اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

ایک دلیل یہ ہے کہ امام بخاری منے اپن می کا انتخاب چدلا کہ احادیث سے فرمایا ہے اور امام سسلم وسنے مروف تین لا کہ سے انتخاب فرمایا ہے ،

. خاری شریعے کے بعدم تیسیے معلم شریعے کا، ہمراس کے بعد عندالجہودم تبرہے ابودا ڈدکا،لیکن ابن

طلام افر شاہ کھیرگا کی وائے یہ ہے کہ نسائی سٹر ایف کا مرتبرا ہوداؤ دیسے بھی اونجاہے، اور دلیل یں یہ بیش فرماتے ہیں کہ امام نسائی فے فودار شاد فرمایا ہے، ما اخوجت فی الصغری فضعیع بسسنی میں نے اسس سسنن مغری میں مبتی روایات ذکری ہیں وہ سب یہ مجاری اور امام ابوداؤ دکئے اپن سسن کے ارسے میں فرمایا کم مالم افکر فیسید شیٹا فاجو حسن ابوداؤ دیس بہت مالم افکر فیسید فیسید فیسید اور مالی مالم داور ایک روایا کے سن ابوداؤ دیس بہت میں دونوں کو شامل ہے تواس سے معلوم ہوا کہ سنن مفری افعنسل ہے سنن ابوداؤ دیس۔

سنن ابن ماجهاورسادس سِتر من علمار كا اختلاف ابن مام كا مرتبه عبالاتفاق ال

کے کہ اس میں بہت ی دوایات ضیعت ہیں، مانظ ذہی کی دائے بیہے کراس میں الی روایات ہو مجہ اور مت بل استعمال بنیں میں، وہ تقریباً ایک برار ہی اورائی امادیث ہو بالک مطروح اور ساقط الا متبار ہیں وہ میں کے قریب ہیں، اور این الجوز گائے توان کو موضوعات میں واخل کیا ہے اور مافظ مزگ نے قاعدہ کلیے فرما دیا، کل سا اننود به ابن ماجه منهوضیف، گرجو روایت آنی بوکر مرف این اجدی بو اور محاج سنته کی کی دوسری کاب یس نهو وه منیف ہے لیکن حافظ این جرش فی اس قاعدہ کلیہ کوت کیم بنیں کیا ہے ، اور یہ فرایا ہے کہ علی الاطلات ایسا نہیں ہے ۔ گویم مح ہے کہ اس میں بہت می مدیثیں ضیعت اور مشکر ہیں۔

ك الراف مديث كى ايك فاص قسم كى كتاب كا اصطلاح نام ب، جس كا تعادف انشر الشرة كا تعالم الم

کواس کے تراجم مل کرنے کے نے متقل اصول و ضوا بط بنانے پڑے ، صفرت شیخ نورالتہ م قدرہ نے مقد مثلاث میں اولاً شاہ ولی الشرصا حب نورالشرم حت دہ کے تحریر فربودہ ہیں اصول اوراس کے بعد معزت شیخ المسند کے بیان فرمودہ بندرہ اصول تراجم نقل فرمات ہیں، پھراس کے بعد مختلف شروج بخاری ہیں بیا تراجس میں فورکر نے اور شروح کے مطالعہ ہے بواصول فود مفرت شیخ کے ذہن بین آئے ان کو ذکر فربایا ہے ، غرفیک مسب ل الارستر اموں ہوگئے جن کو بڑی وضاحت اور ذکرام شاہرے ساتھ تعقیل سے لائع الدراری کے مقدمہ میں تحریر فربایا ہے ، واقعی صفرت شیخ نے حتی الاست طاح تراجم بخاری کے مل کرنے کا می ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر ادافر بایا ، محور ہے کہ تراجم بخاری کی شرح کا تر من است سے فرم انجم باتی جلا آنہا ہے ۔

را سیر تقریر شایده کی سے ۱۰ وریہ فتی اسی وقت کے احتباد سے سے ، ورنداب قریب ہی میں اسس مومنوع پرمستقل ایک کتاب کراچی سے مث تنے ہوئی ہے ، جس کا نام ہے ، کشف المنقاب عدا يعتولد، المقرصة می دفالیاب ، اور قدیم شراح نے اس مسلد میں جوکتا بیں تکمی دیں بیسے ابن مسیدالناس، حافظ عراقی اور حافظ ابن تجرو خیرہ وہ اب نایاب ہیں۔

اور آنائی شریف ک ایک خاص چیزیہ ہے کہ وہ بعض احادیث براس طرح کلام فراتے ہیں ، فال العدمالين طذا العدديث خطأ ، تويهال يرتحقيق طلب جرّيه بوقىب كرجى چير برمعنفِ نقد فرادس بي وه کیا ہے ؟ نیزاس کا مقابل جومواب ہے وہ کیا ہے ، ؟ ویسے کنا ان سٹ ریف کے تراجم ابواب کو بھی خاص انہیت مامسل ہے۔ سکین چونکہ اس فقومیت یں بخاری مشرایت اس سے فائق ہے اس سے اس کو نظر انداز کر دیا ما اسے ، اور میلانداز برہے کرنسائی مشریعت کی کتاب اللیارة دقیق اورمسٹنسکل ہے ، اوراس کے ابواسیہ فامس طورسعے قابل اعتبار ہیں۔

ا درا کن مام کی خصومیت برہے کہ اس میں بہت ی نا درا درغریب مدیشی ہیں، نیز چوکہ اس سے اندر ضعاعت بکثرت ہیں ا وربعض روایات موضوع مجی ہیں ،اس سلتے اس کو ذراسنبل کر ٹرسنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے، یعیٰ یدکداس کی احادیث موضوعها درمطروحه پرتنبیہ اوران کی نشا ندی کیجائے۔

ا در فمآ دی شریعت کی نصومیات میں ایک ممتاز چیزاس کی ا نظار ہیں ، امام طمادی اولاً مذہب صنی کی تربیح کوبطریت روایتر ثابت فرات بی،اس سے فائغ موسے کے بعد دلیل حقلی کی طرف متوج موسنے ہیں،ا ورمذہب منى كى ترجيح بطريق دراية ومنظر مقل بياك فرمات يس،

إب بم سنن الوداؤدكي كوخموميات اوربعض ما دات مصنف كوذكر

خصائص من ابوداؤد كرته بن

لم سنن ابودا فرد میں مبلد دیگر فصوصیات سک ایک اہم چیز قال ابو دُاؤد سے واس کی غرض کا جاننا بہت اہم ہے، چنا پچر بی تو وہ اس سے اختلاف رواۃ نی الامسٹا ذکو بیان کرتے ہیں، اور کبی اختلاف رواۃ فی العناظ الحديث كوبيان كرتے ہيں، ادركہي مرن تعدد طرق دخيره كي طرف اشار ه كرتے ہيں، اب ہرمقام يرت ال ابودًا ود كامطلب ممنا إوراك اختلافات اورفروق كوممناجن كوده بياك كرنا ماسة بي، ايك المم كام ب ان امّا دیل ابوداودک مِتندُمِع تشریح وتوشِع صاحب بذل عَبِو د نے کی ہے ، ایس کمی ا ورشارح نے ہمارے علم کے احتباد سے بہیں کی ہے۔

یل ایک مادت مصنعت کی پیسیدے کہ وہ بعض مرتبہ جب کمی حدیث کی مسند کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک مسند کے کیسا تھاک مدیث کی دوسری مسند مجی ساتھ یہی چلادیتے ہیں، اور پھر ہرسند کے جوالفاظ مروی موتے ہیں ان كوالگ الگ ممتاز كرديتے ہيں، اس طرح اگر مر دوسرے حضرات مصنفين مجى كرتے ہيں ليكن بہت كم. سنن ا بوداؤدیں یہ چیز بہت کٹرشسے یائی جاتی ہے، فائباً اسی وجہسے اس کو اس کیا ہے خصائف میں ذکرکیا

ما آسے۔

" معنعت كايك عادت يرسيم كدوه بساا وقات ترجمة الباب ك ذريع جمع بين الروايات اور دفع تعارض كالموانات اور دفع تعارض كالرائدة الكايا جاسكتا المدائدة والكايا جاسكتا المدائدة الكايا جاسكتا المدائدة المدائدة الكايا جاسكتا المدائدة الكايا جاسكتا المدائدة المدا

یک منظماس کے دوسے می کی تعریح مصنع بنے خود فرمائی ہے ،آپنے اس خطیر جو انخوں نے اہل کر کے نام لکھا ہے، دوسے دوسے کہ امام ابودا ڈواس سن میں کسی ایسے راوی کی مدیرے کو بنیں لائے ہیں، جوان کے نزدیک متروک ہو۔

ه ای طرح معنعت سفرای سن کے بارے میں یہ مجی فرایا ہے اندریت مروایت الاحتدم خالاه فظ یعن اگر کسی مدیرت کی دوسندی این میں ایک کے داوی اقدم ہیں (دہ سندها فی اور کم دمالا والی ہے) اور دوسری سندے داوی احفظ ہیں تو وہ اقل الذکر کو اختیاد کرتے ہیں گو اس کے دواۃ احفظ ہوں ۔ گو اس کے دواۃ احفظ ہوں ۔

الم نیزممنٹ کی ایک عادت یہ ہے جوان کے ای رمالا فدگورہ سے مستفادہ کہ ان کا اصل منشا یہ ہے کہ از برا ترجمہ ثابت ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لئے اس کے ذیل یو بس ایک بی روایۃ لائی بنر فیکہ اس سے پورا ترجمہ ثابت ہور با ہو، اور اگر وہ کی فاس فائدہ کے تحت ہوتی ہے ، مشلاً یہ کہ اسس دوسری صدیت ہیں کی مقط کی ذیا دتی ہے جواوّل بیں ہمیں پائی جاتی یا اور کسی فاس فائدہ کے بیش منظر اس خصوصیت کا حاصل یہ ہے کہ مصنف کا مقصود جمع دوایات اور کھی روایات ہمیں ہے ، بلکہ ترجمۃ البا کہ نابت کرنا ہے جس کے لئے ایک یا دو مدیش کا فی ہیں ، بخلاف امام منائی وامام مسام کے دہ ایک ماری وارس کو متعدد طرق سے لئے ہیں ان کے بیش منظر کھی طرکتی وارس محدیث کو ای کتاب میں دسس کو متعدد طرق سے لئے ہیں ان کے بیش منظر کھی تربہ وہ کمی صدیث کو ای کتاب میں دسس بارے کہ ماری لاتے ہیں۔

ے نیز معنفٹ نے اس دمالہ میں اپنی ایک مادت پر بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ بسااوقات طویل مدبٹ کا افتقار کرتے ہیں ،ا دراس مدیث کا عرف وہ معند کا عرف کے مناسب اوراس سے تعلق ہو ،اکسینے کہ پوری مدیث ذکر کرنے کی مو دست ہیں اس مدیث کا جوجز ومقعود ہے وہ بعض اوگوں کے حق میں ممنی رہ سکتا ہے ، یعنی یہ بتہ چلنے میں وشواری ہوگی کہ اس طویل مدیث کا کونسا معتر مقعود ہے ۔

نیرایک خصوصیت اس کی حسب تعریج مصنف یہ ہے کہ اسمول نے اس کتاب کی احادیث جو عرف چا دہرار
آ محد ہو ہیں ان کا انتخاب پانچ لا کھا حا دیث سے کیا ،جسب کم مسلم کے بارسے ہیں یہ مشہورہے کہ اسس کا
انتخاب تین لا کھا حا دیث سے ہے۔

1 اس كتاب كى الكف خصوميت يرب كريداول السن ب ييناس طرزى يربيلى كتاب ب اور

اس سے مہلے مدیث کی تعمانیف جوامع اور مسانید کے قبیل سے تمیں۔

ا المارث كا مِتنا برا فرخروا سي با ياما اله ي الماري الكام برايى ما من كآب اس سے بيلے بنيں لكى كا ، فتى اماديث المارائی الماری الماری

یہ بحث بھی خصائص الوداؤد میں سے ہے، اور طلب کے مابین اختلانی ہے، اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ امام

ماسكت عندا بودا دركى بحث

ا بوداؤد روايات كي تخريج كمن من اختلاف رواة في الاستنادكو بي بيان فرات ربيت بين، اور بجر بس راوی کی متابعت ان کے عکم میں ہوتی ہے اس کو مجی ذکر فرادیتے ہیں جس سے ایک روایت کا را ع اوردوس كامربون بوناخود بي مستفأدا ودمترقع بوجاتاب، فرضيكه ايسامينع إختياد فرملت بي جس سے فن مديث ہے مناسبت رکھنے والے باخرمفرات انداز لگا سکتے ہیں کہ پردوایتک درم کا ہے، اور معن مرتب معنفدج خود کی طریق کے را جع ہونے کی تعری یا کم از کم اثارہ فرما دیتے ہیں بیکی بعض جگدایسا ہوتا ہے کہ روایۃ ذکر كرف كر بعد بالكل فاموش يط جائد يس ، روايتريس كو أي اختلات ياكى تسسم كاكو في اضطاب كورسي بيان فرمات ،اب بہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جس دوایت پرمعنف سکوت بسرمارہے ہیں ووکس درجر کی ہے، وسوال تسم کی روایات کے بارے میں معنوث نے اس برمال میں جواہل کدک نام ہے، مکما ہے مالمواذ کوفت ہ شينانهومتانع ينى بس مديث بريس كوئ كام مذكرون اس كومساع يعنى قابل احتماج سممنا ماسية ،اب معسنعت نے تو فرمادیا کہ اس طرح کی روایتہ میرے نز دیک معبّرا ور قابل استدلال ہوتی ہے ، کیکن معزا ہیت محدثین کا اس بی اُنتلاف ہے۔ اور اس بین تول مشہور ہیں ،ایک قول دو ہے میں کو این مندح و اوراین اُسکن سف اختیار کیا ہے وہ یہ بے کم ناسکت علید الودادد بلاتردد جمة اور محسب، ووسرا قول وہ سے جس کوامام اور ق ا درابن العلام في اختياركياب وه يركر أكرفارج سے اس كاضعت ثابت بنوتو وه من كے درج ميں سبے مجة اور قابل استدلال ہے، تيسرا قول وه ہے جس كو حافظ ابن جرائے اختيار كياہے وه يركر جس روايت برمصنعند مكوت فرمائس اس رواية كاكوئي شابدا ورمويّد تلاش كيا جائة ، أكّراس رواية كاكوئي شابر ملجائة تب تودہ مجتم ہوگ ورنہ وہ روایۃ قابل توقعند ہے، اور حافظ اسے اس تول کی وجربر بیان کی ہے کہ

سن الوداؤدي كوئى صربت اللي مع يا منه الما المناس على الكريد المال بريب كراس

علام سخا دی سے فتح المغیث میں لکھاہے کہ سنن الو دانود میں ایک صدیث ثلاثی ہے، اور مہ صدیت وہ ہے جو حوض کوثر کے بیان میں ہے جس کے داوی حفرت الو برزۃ الاسلی ہیں، مفنون اس کا تئے کہ ایک بار مبیدا لشرین زبا و ابیر کوفہ نے ان محابی کو ابی مجلس میں طلب کیا، چنا نچہ وہ تشریف نے گئے، امیر نے عرض کیا کہ میں نے آپ کواس لیے بلایا ہے آگہ آپ سے معلوم کروں کہ آپ نے جناب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے حومِن کوثر کے با رسے میں کھے بلان کے بطایا ہے آگہ اس صدیث کی تخریج ایا م الو داؤد دھنے اوا خرکاب لینی سنسرے السنہ میں، جاب فی للون کے تحت فرمائی ہے، اس کے بارے میں علار سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث مستد کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیس یہ اس کی بارے میں علار سخاوی نے لکھاہے کہ یہ صدیث مستد کے اعتبار سے ثلاثی ہے، بیس یہ ان کا تساخ ہے یہ بسیاں میں بے شک یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی ہے، بسیاں یہ اسکولی ایک تسام کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی ہے، بسیاں یہ اسکال

له ١١م ابودا و ذكى برساله بعض شنع أبوك الدك الخرين عبوع برقابل مطالعب اورعظاً مرزا بداكوثرى كم تمين كيساتم معرشات ميديكا

غور کرنے سے معلوم ہوجا یا ہے کہ ٹلاٹی مہنیں بلکردیاجی ہے البتراس مدیث کورباعی ٹی حکم اٹھا ٹی کھرسکتے ہیں ،اس نے کہ اس مدیث کومحابی سے روایت کرنے والے تابعی ایس اور تابعی کے شاگرد بھی تابعی ہیں، لبذا تحاد طبقہ کی وج سے دورادی ایک کے علم یں بوسکتے ہیں، مواس لحاظ سے اس کوٹائی کماجامسکت ہے۔

اس مدیث کو بعض مفرات سے مدیث الدوران سے تعیر کیاہے، جس ک وجریسے کدا بو بردہ المی مجانی راوی مدیث د مداع بین بستیر قداور مجاری بدن تنے، اور عبسیدالنزی نیاد نے ان کودیک کربلود منز د مداح کہا تھ مِن كُوسَ كُرَالِهِ بِرِزُهِ بِشْنِهِ نَاكُوارِي كَا الْلِمَارِفِرِ مِلْيَا ثَمَّا

اس كربدمانا إاس كرمديث ثلاث كاطلبيب كتب صحاح ميس ثلاثيات كاوجود كمسنف كتب ادر منورسل الدمليد وم كورسيان

مرن تین داویوں کا واسلم ہوا وداگرمرٹ دو ہول کے تواس کو ثنائی کماجائے گا، محایا سنتہ بیں سے کی کما ہے يس مديث من أني نهيس ہے، البتر موطا مالك ميں بين روايات ثنائى يائى جاتى بيس، اور ثلاثيات محاج مسترميں سے بعض میں این اور بعض میں بہیں، تر مذی سشریف میں مرف ایک مدیث تلاقی ہے جو کت ب المناف میں سے اجم كركا وى صفرت النه بن مالك بين بعنمون مديث يدب كماكي مستلى الشرطيدوس لم في ارشاد فرمايا بالدي الناس م ما ت العدا بحرفيه وي دينه كا نتاب خده الخير ، يمن لوكول برايرانها نهائد آف والاسيطي من برقائم دمنا ايسا مشكل بوكا بيسے چنگارى كو يا تو ميں لينا. اور آبن ما جرميں ياغ ثلاثيات بيں اور سب سے زيادہ بحن ارى شريعت يس رس اس يس بائيس مدينيس ثلاثي بير، اورنس أي وتحسل شريف بيس كو في مديث ثلاثي بنيسه، الدواون كنابون ين دائد سے زائد ماوسىندىكى دبا ى سے اور تام مماح سستى دباى بكرت اى بى

وسائل دین رمال سند) کا کم بوتا موشین کی اصطلاح یس مؤسسند کہلاناہے ، اورجس سند کے داوی کم بهست بساس كومسندخالى كيته بي، ا دواس كامتابل بدمسندسافل با بازل مما يومست بي زا تبيعة اكم بونزول سے وہ مشاری ہے ، چنا نچر تر مذی اور نسب کی میں ایک مدیث مشاری ہے ، یعنی وہ مدیث جس کی ت

یں معاصب کیاب اور مفور ملی الٹرملیر وسلم کے دومیان دس واویوں کا واسط ہو۔

الن يوزئ كي تشروني الروايات كي وم سع ملاسدان پرنقذکیاہے،اس سلسلہ پر کسننقل تعیانیٹ ہیں، چنانچ ر احدد. لکی جس تا انفول نے مسندا مرکی ایسی <del>وہ</del>س

امادیث کومستنی کیاہے جس برای الجوزی نے وضع کا حکم تگایا ہے، مافقاً فراتے ہیں کدان چوہیں روایات يس عجب يدب كمايك دواية مسلم شريف ك مى وجدانا غفلة شدىدة حسنه اورعلام سيوفي تفايك دسالدلکھاہے جن کا ام التولائے۔ فیالاند جو السن ہے اس من اسموں نے ایک ہو ہیں احادیث سے زائد کا استثناء کیاہے جن میں ایک دوایتر ہے ایک دوسری کتاب علامر سیولی کی اقتصار کی اور ایک روایتر سلم شریف کیہے، ایک دوسری کتاب علامر سیولی کی اقتصارت کی تفدیم الاو خور نے جسا کہ حضرت میں خریر فرایا ہے ، بیتن مواحا دیث کو مستثنی کیاہے ، جن میں سے ایک روایت میں کا دوایک بخاری کی ہے ، اور ۱۹۸ روایات مستدا حدی ہیں اور تیش تر مذی شریف کی اور ایک مستدا حدی ہیں ،اور تیش تر مذی شریف کی اور این کا ور این کیاہے کہ یونوی این اجری میں ،اور تین اور تین اور تین کیاہے کہ یونوی این اجری ہیں ،اور تین اور دوایات کیاہے کہ یونوی مستدرک حاکم کی ہیں ،اور شریف کی اور میں ،اور تین اور دوایات کیاہے کہ یونوی بین ، صدین الدواؤد کی جن اور دوایات پراین الجوزی نے وقع کا حکم تھایاہے ، وہ یہ ہیں ،

بالمصريث ملوة الشيح

ي مديث ان بن عاره في مدم توتيت السي

ير مديث معاذبن جبل في جيع التقريم في النغر

ي مديث الماك من وان جار على فرس.

مدیث لاتمن پرلائی افزی العنت کی کاب الکان

و حديث من سُل عن عِلْم فكتم و الجم بلجاج من ناد

ي مديث لاتقلواللح بالسكين،

🛕 مديث القدرية مح س بنده الاحة

م مديث المؤمن فؤكرهم والنافق فب يتم

علامرسیوطی کُنُه الناش سے بعض کا تو الحقول العسی فی المذب عن السان مردحاب دیاہے اور بعض کا المنظباً علی المنظبا علی الموضوعات میں این میڈا برت کیا ہے کہ یہ موضوع بنیں ہیں ، بلکہ واقع برہے کہ محاج سستہ میں سے کی کتاب میں میں معاوہ این ماجہ کے ، ان شار النرتعانی کو فق مدیث موضوع بنیں ہے ، ہم نے پربات الفیض المائی کے مقدم

مل سنوابوداؤدگا ان دوایات کو موخوع کھنے کا یہ معلیب نہیں کہ امنوں سف اس تعریک کے ساتھ یہ فریا ہو کہ فلاں فلاں حدیث جومسنو الجوزاؤدیا ترخ کا جی ہے وہ موخوع ہے بلکہ امنوں نے قوموت احادیث موخوع ہرا کہ نمنے کتاب لکی ہے اس میں امنوں نے مرف ان دوایات کو جمان کی تحقیق میں موخوع تقییں جی فرادیا ، اب جو نکہ ان کا تشدد حلمار کے باین شود مقاء اس نے معلوم نے ان کی اس کمآب کا اس نیت سے جائزہ لیا کہ ان احادیث میں کوئی حدیث الی تو بہیں جومحاح میں سے کی میں موجود ہو ،اس تھیت سے معلوم ہوا کہ سنوا کے واؤد میں الی دوایات نو ملی ہیں ،

میں بھی لکمی ہے

منجله النامورك بن كاجاننا طالب مديث كم سقرا بم اودمفيدب ووشروط المرمدين شهر بم شروح وحوافي

امام أبودًا وُ دكى شرط تخريج

کے اندرکٹرت سے دیکوا ور پڑھوگے کہ فلاں مدیث ہونگ ام بخاری کامشرط کے مطابات ہنیں تی ، یا حسلاں مصنف کے ہونگ شرط کے مطابق ہنیں تی ، اس لئے انحول نے اس کوابی کتاب پی ہیں ہیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرات می دیشن و کولین می باج سستہ کی تخریج ا حادیث کے لئی ابی ابی کچونا می شرفیں ہیں کہ جو روایت ان کے نزدیک ان کی اختیار کردہ سٹرا کط اور معیاد ہر اترتی ہیں ان پی کووہ اپنی کتاب ہی جگر دیتے ہیں ، حضرت می شیخ ان کی اختیار کردہ سٹرا کط اور معیاد ہر اترتی ہیں ان پی کووہ اپنی کتاب ہی جگر دیتے ہیں ، حضرت می شیخ ما درک کی شد و طا الانشد تہ الخدست مشہور و معروف ہے جس پر طلامر ڈا ہوا کوٹری کی تعلیق بھی کے گئے ، جنانچ حادی کی شد و طا الانشد تہ المستد ای موخوع پر مشتیل کتاب ہے ، اور اس سے پہلے ہے ، ای طرح این طاہر المقدی کی شد و طا الانشد تہ المستد ای موخوع پر مشتیل کتاب ہے ، اور اس سے پہلے بھی جب کہ کہ مسب سے پہلے ایام ابو و الموز کی اس موخوع ہیں ، ہیں کا میں بیس کے کہ بی جانا جائے کہ امام ابو واؤد پی اس کتاب ہیں کیا شرائط ہیں ؛ جس کو ملی فار کھتے ہیں۔

اس سلدیں بھایک بہت مخقراد وہا می بات معادت السن میں طی، جوا نفوں فے طامہ افر شاہ کشیری کے سے نقل کہ ہے ۔ اس میں مخقرا خارجی اکثر محاج سستہ کے معنفین کی شراکط کو بیان کر دیاہے ، اس کو ہم بیان کرتے ہیں جس سے امام ابودا و دو کی شرط کا بحی علم بوجائے گا، نیکن ان شراکط کے جانے ہے بہتے یہ بات بی ہم دلیا چاہتے کہ بعد مام بات کی تعمری کی ہے کہ الی تعفرات معنفین محاج سستہ نے کمی مقام پریہ تعمری بنیں کی کہ بماری اس تعینف میں فلاں فلاں مشروا ہے ، بلکہ صورتِ حال یہ ہے کہ مغرات محد بین نے ان محاج سستہ کا مطالع کرکے ان کے معنفین کا طرز عمل درکے کرکہ ابن کا آب میں دوایات لینے کی ترتیب کی ہے ، اورکس درج کی دوایات کے نقل معنفی کی شرط کی دوایات کے اور فلاں معنفی کی شرط کی دوایات کی ہے کہ فلاں معنفی کی شرط تخری یہ ہے اور فلاں کی یہ ہے ، اب سنے وہ شراکط جن کو مولانا یوسف بنورک کے قلاں معنفی کی شرط سے معادف السنی ہیں ذکر کی ہے ، شراکط جن کو مولانا یوسف بنورک کے قلام الورشاہ کھیری کے کوالم

آمام بخاری کی شرط الاتعال وکثرة طازمترالراوک المشیخ ہے بینی امام بخاری ایسے داوی کی روایت کو لیتے بین جس میں دوصفتیں پائی جائیں ، اوّل افعال جس کا حاصل بیسے کر راوی کے اندر قوت منظ کے ساتھ اہمام ، مفظ کی شان موجود ہو، دوسری صفت المازم السینے ہے، یعنی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر باشی اور الولِ محبت اس کوحاصِل ہو۔

ا مسلم کی شرط مرف اتقان ہے کثرة طاذمتر شرط نہیں بلکدا ن کے نزدیک تومرف اسکان لعتار در معامرة بین الرادی والمردی مذکا فی ہے۔

اورمعامرة بين الراوى والمروى مذكا فى بعد. امام الودا در وآمام سائى ك شرط مرف كثرة ملازمة سيصد كراتقاك -

اماً م تر مذي شك نزديك دونون كايايا جانا مرورى بنيل يط

ماحب منبل نے ای مندہ سے نقل کیا ہے کہ امام ابوداؤ دکی شرط لیلے دواۃ کی احادیث کی تخریج کرناہے جن کے تمک پراجاع بنو ( بین جو بالاجاع متر دک بنوں ) اس کے ساتھ سندیں انقطاع وارسال بنو بلکہ حدیث متعبل السند ہو۔

سن الوراور كي نفخ اور تعدد سنع كا مشار المانا بالتي كان كتب ما ع كي منت بين الوراود كي نفخ بي منت الدين بيان

بریر موال ہوتا ہے کہ تعدد تنے کا خشار کیا ہے ہو جا ناچاہے کہا رہے ذیا نہ یں تحقیل مدیث کا طریقہ اور محددت یہ ہوت ہے کہ طالب علم مدیث کی کتاب سا بنے رکد کرکی استاذے اس کو بھے اور پڑھے ، اور جس زمانہ کی یہ تعین ہے ، اس طریقہ سے کتب مدیث جس زمانہ کی بر تعین ہے ، اس طریقہ سے کتب مدیث حدیث مطبوعہ نہیں طبح مربی کا اس زمانہ میں مطابع ہیں بلکہ اس زمانہ میں معربی اس طرح پر ہوتی تی کہا کہ طالب مدیث اس طرح پر ہوتی تی کہا ہے اور ان کی مدست یہ جا کہ عرف کتا ہے کہ بس آب ہے کہ ایک دوایات کا سائ کرناچا ہتا ہوں اور ان کو معلوم کرناچا ہتا ہوں اس پر وہ محدث ایک اصل کرنا ہوتا ہتا ہوں امادیث اور ان کا اسانیہ کو ما اس کرنا ہوتا تھا ، جو پہلے سے ان کے علم میں یا کی کتاب میں ان کے میں سوجود ہوتی تھیں گویا اصل روایات کو ما میل کرنا ہوتا تھا ، جو پہلے سے ان کے علم میں یا کی کتاب میں ان کے ہاس معرب کہ بیاں جب ہے ۔ بلکہ اب تو یہ ہے کہ بی امادیث کو دہ استاذ سے پڑھناچا ہو دہا تھا ، اور اس زمانہ میں اس جب ہے کہ اس زمانہ میں ظا مرہ اپنے اس معرب کے اس زمانہ میں ظا مرہ اپنے است اذے یا سے بات ہے کہ اس زمانہ میں ظا مرہ اپنے است اذے امادیث کی جس شرکھتے اور جمع کرتے تھے ، ظام ہرے کو اس زمانہ میں ظام دہ اپنے اس موجود ایک رائے تھے ، اور اس زمانہ میں ظام دہ اپنے اس تا ذے امادیث سے اور جمع کرتے تھے ، ظام ہرے کو اس زمانہ میں ظرف اپنے اس نمانہ میں نا میں اس خور اس زمانہ میں ظرف اپنے است اذرے میں سنگر کھتے اور جمع کرتے تھے ، ظام ہرے کہ اس زمانہ میں ظرف دہ اپنے است اذرے امادیث سنگر کھتے اور جمع کرتے تھے ، ظام ہرے کہ اس زمانہ میں ظرف اپنے است اذرے امادیث سنگر کھتے اور جمع کرتے تھے ، ظام ہرے کہ اس زمانہ میں طور اس خماد ہو استاذ ہے امادیث سنگر کھتے تھے ، ظام ہرے کہ اس زمانہ میں طور اس خماد ہو استاذ ہے اور اس خماد ہو تھ کہ اس خماد ہو تھا ہم ہم کے اس زمانہ میں طور میں سنگر کھتے تھے ، ظام ہم کے اس زمانہ میں طور میں سنگر کھتے اور جم کر اس خماد ہم کر اس خماد ہم کا میں ذمانہ میں طور میں سنگر کھتے تھے ، ظام ہم کے اس خماد ہم کو اس خماد ہم کر اس کر

مله كذانى معارت السنق منظر

شاگر دمختلف ہوتے ہیں، بعض شاگر دوں نے امسال بڑھا اور بعض نے گذشتہ اور بعض نے گذشتہ سے گذشتہ ، ای محدث سے سنسکر اعادیث تکمیں توجس سال اس محدث نے اپنے شاگر دول کوجتی روایات میں کا اطار کرانے ان محدث سے ناگر دول کوجتی روایات میں کی دزیاد تی ہوتی تمی ، جیساکہ اس زمانہ میں آپ لوگ اساتذہ کی تقریر منبط کرتے ہیں تو یہ خروری نہیں کہ جتی تقریر اساذ نے اسال کی ہے اتن ہی تقریر اساذ نے اسال کی ہے اتن ہی تقریر گذرشتہ سال کی ہو ، بلکہ کلام کی کی وزیاد تی میں یقینا فرق ہوتا ہے ای طرح اس زمانہ میں نفس روایات کی تعداد میں کی وزیاد تی کا فرق ہوجاتا تھا، سویہ ہے نشار اختلاب ننج اور تعدد ننج اس زمانہ میں یہ بین اور کے تنظر میں کی وزیاد تی کا فرق ہوجاتا تھا، سویہ ہے نشار اختلاب ننج اور تعدد ننج اور امام کا داب آئیں یہ تبنانا ہے کہ اس کتا ہے کہ تس کے کئے ننج ہیں ، سواس کے بہت سے ننج ہیں جن میں زیادہ مشہور امام ابوداؤ دکے جار تلا مذہ کے جار شخ ہیں ، جن کو حضرت سمار نور کی افران انتر مُرقد ہ نے بذل الجبود کے مقدمہ میں تحریر کر مایا ہے۔ فرمایا ہے۔

فرمایا ہے۔ ۱- ایک نخ ابوطی او کوئی کاہے جن کا پورانام محد بن اجر عروا بھری ہے، المتو فی مختلاع واللو اوری سنسوب الی بیج اللو او ایمی نوی است موتوں سبع اللو او ایمی او کی موتی است موتوں سبع اللو او ایمی او کی تجارت ہو تیوں اس کوامام وغیرہ کی تجارت ہو تی ہوئی دیاں اس کوامام الودا دادے روایتر کیا ہے اوریہ آخری اطارہ جوا موں فی سند ندکور بی کرایا، کونکہ یہی سال مصنف کا اودا دادے روایتر کیا ہے اوریہ آخری اطارہ جوا موں فیسے ۔

۲ - دوسرانخ ابن دا سدگاہے جن کا پورانام آبو بخر فحرب بخرین داسہ التمادالبعری ہے . بلاد مغرب میں ہم اسخد مشہور ہے ، اور سن ایوداؤد کے بھی شارح بیں اسخد مشہور ہے ، امام ابوسیان انحابی جومشہور شراح مدیث میں سے ہیں ، اور سن ایوداؤد کے بھی شارح بی امنول نے سن ابوداؤد براہ راست ابن داسر سے اخذک ہے ، وہ فرائے ، ہیں خوات میں بلاحر ہے سے ابی بحر بن داست ، اور پھرافذ کرنے کے بعدا ہے اس نے برشرح بھی مکھی ہے جو معالم اسن کے نام سے مشہور ہے ابن داسہ اور و کو کی سنوں میں فرق مرف تعت ہے مقافر کا ہے کی زیادتی کا بنیں ۔

۳- تیمرا نخرابومین الرفی کام، ان کارورانام ابومین النی بن موی الرفی مهد، وراق ابوداد و کے لفت سے مشہوری، وراق کے معن بظاہر محافظ کتب فائے دی، وحدہ النسخة تقدوب نسخة ابن

م - چوتخانخ ابن الاعرابی کاہے ، ان کا نام ابوسعیدا حدین محستدہے ، المؤ فی سنتہ \_\_\_

ا بن الاعرابي كنيت ميمشورين، يرنخ ناقص سے اس بين كتاب الفتن، كماب الملاحد، كتاب العروف، اور ای طرح نسف کتاب اللیاس نہیں ہے۔

۵- یا نیوان ننخ ابوالحن عبری کاہے ،اس ننخ میں بعض رواۃ اور اسا نید برالیا کلام ہے جود ومسرے ننوں میں بسيايا جابا نبهعليه الحافظ ابن عجر رحمه الله تعالى

الشروح والحواشى معرت فرالمردة كوان مقدم بذل من ( وكرموز فيرمطوع منه) الشروح والحواشي المن المردة كوان مين اس كياني شروة تومشوراور

کا مل ہیں، اکثران میں سے مطبوع می ہیں۔

معالم السنن، يرشرح امام الوسليان حد بن ابراميم الخطابي المتوني مشاع كالماييف سيع ،ان كيرشرح لنجذ ابن داسہ برہے جیماکداس سے پہلے ہم نے بیا ن کیا، اور یہ شرح کا مل جامع ومختر ہے، بندہ کا خب ال تماكية فالله اقدم الشروع ب، اسك بعداس بات كى تفريح مجد كوفيض البارى بس ل كى كريه اس كتاب، کی سے پہلی شرح ہے۔

۲ ۔ ایک شرع شباب بن دسلان کے بھی لکمی ہے جو حافظ ابن مجر کے شاگر دیں اس کی پیشرح شرح ابن دملا کے نام سے مشہورہے ،سسناہے کہ بہشرے کا فی سبوط آٹھ مبدوں میں ہے ،لیکن اس کا کا مل نمخد وستیار مہیں ے، اس کی متفرق جلدیں بعض مضرات کے باس محفوظ ہیں، اس کے دو جزر مضرت سہار نبوری اورالتر مرت دہ جسساد مقدس سے اسپنے ابتمام سے نُقل کرا کر بیبا ں لائتے ہتے، جومنظا برعلوم کے کتبخانہ میں محفوظ ہیں ،حضرت سشيخ نورالله مرقده اس شرح كى بهت تعريف فرمات في اورمفرت في اس كموجوده اجزار سي ابى تاليفات يسكانى استفاده فرما يابي

س- مرقاة الصعود الى سنب الودا ودير علامر جلال الدين سيوطى المتوفى سال عج كى تصنيف ب، على بن سلمان الدمنتي رفين اس شرح كالمخيس كى بدراس الخيس كانام ب درجاة مرقاة السعود، مفرس سباران يورى م بذل الجبودس جو فرماتے ہیں کذافی الشرح اس سے بہی شرح مراد ہوتی ہے۔

٣ - المختفرللمنذري، اس كانام مصنعتُ سنے المجتبی ركھاہے، حافظ ذكى الدين منذرئ اورا ن كى اس مشرح كا ذكر

راء ابن آلاع ابی ندا غیراین الاعرابی اللغوی المشهور ، وبوحسد بن زیا دا لمتوفی مستایج وبْدا الثانی اقدم من صاحب الشخة ا قادة أمولاً المسجيديا لتبوري،

ہارے کلام میں بہلے آچکا۔

۵ ۔ تہذیب النسن، یہ علامرابن قیم کی تصنیف ہے ، اس یں ہرمدیث پر کلام ہیں ہے ، بلکہ چیدہ جیدہ ابدا ابدا ہے اور بعض جگہ خوب تفصیل سے لکھاہے کوئی کمر ہنیں جوڑی -

یہ پانچ توقدیم اور شہور شرعیں ہیں ہاور تین شرعی اس کی بعد کی ہے، بن کوسٹر وج جدیدہ کہت مناسب ہے۔

ا - عون النبود سشرح سن الوداؤد ، بدایک الل حدیث عالم فی تکھی ہے جن کا نام محواشرف غلم آباد ک ہے بیشرح سکل ہے ، اور چار نفی جندوں میں ہند ہیں بلے کہ ہیں ، اس شرح میں فوائد مدیشیر کا نی ہیں ہیکن شامی سے مل کتاب اور قال ابود اؤد کے بیان مواد میں بہت می جگر آسامی ہوا ہے جن کی ہارے حضرت سہار نہوری نے اللہ ہودیں متعدد مقامات پر تنبیداور نشاند ہی فرمائی ہے ، اور چونگ المی صدیف و فیرمقلدیں اس لئے علمار مقلدیں فعوصًا احداث پر اسستطالہ کسان (زبان دوازی) کی ہے ، جس کی وج سے ہادے صفرت سہار نہوری ان سے نافوش تے ، جس کا ذکر خود صفرت نے مقدم بذل میں فر مایا ہے ، اور یہ می تحریر فرمایا ہے کہ میں اس شرح سے کوئی مفہون اپنی سشرح میں اس وقت تک نقل ہنیں کرتا جب تک میں اس معنون کوامس کتاب سی منقول عذمیں نہ دیکھ لول۔

۲ - بذل الجبود فی مل ابی دا ؤدجو بما رسے اور آپ کے سلتے مختائ تعارف بنیں یا کم از کم بہیں ہو فی جا ہیتے، یہ شرح ممزوج یا نچ مخیم ملدوں میں ہے، مل کتاب اور قال ابو دا ڈد کے بیا ان مراد میں اس سے بہتر کوئی مشرح نہیں ہے، مفرت شیخ نورا لٹرمرقد اُہ نے اپنے اخیر زمانہ میات میں اس کو اپنے حواشی کے امنا فہ کے ساتھ بیروت سے معری فرزیر بلیع کرایا ہے، جو بیس مبلدوں میں ہے۔

اس شرخ کی تا یعن می معزت مهاد نبودی نورا نشرم قد ه که تقریبادی سال عرف بوت، اس تا یعن میں مغرت شیخ نور الشرم ت فرات مقد میں مغرت شیخ نورات مقدم بندل الجود میں اس تعاون کا ذکر کرتے ہوئے میرے بارے یس تحریر فرما دیا تھا حو میران بنب اللہ خذال شدح ، اس عبادت کویں نے لیے باتھ سے قلم دکر دیا تھا ، جب مغرت مهار نبود کی کس بر نظر برکی تولاجها یہ کیا کی اس میاد نبودی تولی ہوئے ، معرف باری کی اس میاد نبودی نے مقدم بذل یہ بی نے عرض کیا کہ حفرت اس میں بذل کی ابات ہے ، صفرت فا موش ہوگے ، معرف میاد نبودی نے مقدم بذل یس مفرت شیخ کی اس تا لیف میں اعانت کا تذکرہ افنا فول سے کیا ہے ، سورا عان مقدم بذل یس مفرت شیخ کی اس تا لیف میں اعانت کا تذکرہ افنا فول سے کیا ہے ، سورا عان مقدم بندل یس مفرت میں اعان مقدم بندل ہوئے ہوئے کہ معرف احداث خطوری معرف احداث کی مقدم نا الحداث الحداث مقدم نا الحداث ال

حفرت شیخ نورالته مرقده کے بھر قیمتی حواشی ہیں،ان میں سے بہت سے حواشی بذل الجبود معری کے ماتھ ماسٹیر پر بلیع ہوگئے ہیں، احترفے بذل الجبود سے استفادہ کے ساتھ ان حواشی سے بھی استفادہ کیا ہے اس تقریر الوداؤ دیں نا ظریق بذل الجبود اور حفرت شیخ کے ان حواشی کا بکٹرت حوالہ پائیں گئے،اسیدے کہ یہ تقریر بذل الجبود صفر بین عالمہ کی طرف رسانی کا ایک عمدہ اور آسان ذریع ہوگی۔

س المنہل العذب المورود نی شرح سن انی داؤد ، یہ محمود بن محدی نظلب سبکی کی تصنیف ہے ، طاراز م سی محدی است جو بڑے جید عالم ہیں اور ما انکی المسلک ہیں ان کی پیشسرت پوری ہیں ہے عمرفے و فائد کی مس کی جی سے شرح کی تنمیل ہنوسکی پر شرح محالم ہیں اور ما انکی المسلک ہیں ان کی پیشسرت پوری ہنیں ہے ، ان کا طرز علام مین کے اس طرز سے مثر تی تنمیل ہنوں نے شرح محالم میں اختیار کیا ہے ما در اس کے دو تین حواشی شہور و معروف ہیں سے مثر اور و د ، یہ اواقی موسف میں مانسی میں مواج سستہ ہر حواشی ہیں ۔

طار سیرو ملی کی طرح الن کے بھی تمام محاج سستہ ہر حواشی ہیں ۔

۲ - التعلیق المحمودید مولننا فخر الحن گنگری المتوفی سند کا ماستید به بوحضرت اقدس مولانا رستید احسد ماحب گنگری کی المتوفی سند کا ماحب مناحب المتورد می سند این ،

٧- ا نوارا نحسبود على من ابى وا دُد. يه دراصل مفرت مشيخ المند بعفرت مولانا خليل احرمها حب مهاد نبو دى " مولانا انورشاه كثيرى اورمولانا شبيرا حدمها حب مثانى، الن مغرات كى درى تتمادير كا جموع سب، بن كوكى ما حب سف جن كيا بد،

اس کے علاوہ اور بہت سے حضرات نے اس کی شرع لکھنی شروع کی لیے تھیل ہوگئ چنانچہ امام او وک منے میں شروع کی ملامی ن الم بھی دیا ہے۔ اس می شروع کی جس کا انتواں نے عمدۃ العاری شرع بخاری میں حوالہ بھی دیا ہے۔ اس طرح حافظ عراقی نے جاب سعود المسهو تک کی شرع سات جلدوں میں لکھی، کہا گیا ہے کہ اگریہ شرح پوری کسب کی اس بسلاوں میں پوری ہوتی۔

معرت سنخ فودا لشرم تدؤ كامعول بمارى طالبعلى كے زمانہ سے

ا داب كا لي حكريت الإداد شريف كے سن من اوراس كے بعد بمارى طالبعلى كے

دور ميں بخارى شريف كے سبق ميں طالب مديث كے لئے دس آداب بيان فرلم نے كا دستور تفا ميں بما مام طور سے سبق بين ان بى دس آداب كو بيان كيا كرتا ، بول بحى ذرا تفسيل سئا وركبى اختصار كے ساتھ اس وقت بمى مختفر أبى سنئے ا

ا - آخلاص نیت ۲-ایگام المحضور فی الدرس یعی مسیق کی پابندی س نے اپن طالبعلی کے زمان میں بھالٹر

خوب یا بندی کی ہے ، مجھے یاد بنیں کرمی نے عمبی شرع جا می کے سبت میں بھی بورے سال میں ایک غیرما مری کی ہو چہ جائیکہ مدیرے کے سبتی بین بچی ٹیس کہ خیر ما خری نہیں بلکہ دخصے بھی ہنیں لی، اس لئے کہ جو سبت اسبتاذ کے ساسنے پڑسصنے سے رہ گیا ہس مجوکہ وہ رہ ہی گیا . خیرما خری س تعلیم کا بڑا نقتم ان ہے ، اور بیر ب بركى كابا حث سب، ١٠- الأصفاف بيى صف بندى، طليرسبق بي معن بناكرة اعده سے ل مكرميں یہ ہیں کہ در معاوین دیرسے پنج دیے ہیں، اور حیکسے آگریجے کی جانب سے دروانے میں بیٹرجسائیں م - بئیت جلوس کی اصلاح یعی مودب اورجهال تنگ موسیکے دو ڈا او ہو کرمیٹیں .غرضیکہ جوزا نو باؤں پھیلا کرند بیٹیں، ۵- تقدم النوم فی اثنارالدرس، دوران سبق زموے اورسبق ذرق دمٹوق کے ساتم مستعدم وکر سيد منش ففلت من زگذر جائد، ١ مدم الاحماد على الكتاب يعي كتب برايك زاتكائس اس بركهني وخيره ركد كراوجه نددي، ٤- مَدِم السُمُك في بعض الفاظا لحدود لين كتاب الحدود وغيره بين جب فِش اوركالي ك الفاظ آئیں توضیعہ رہ اگران کا ترجہ اددویں کیاجائے تواس کوبڑی متانت اورسبنیدگی کے ساتھ كربنى وفيره بالكل ندائت، بارسه حفرت شيخ نور النرم قده كاهادت شريغ يرتمي كدكماب الحدودك لی مدیث پس جب کوئی فش ا درمحالی کا لفظ اکا تواک لفظ کا ترجرار دو پس میایت میاف فرما دیتے، ا ور معنرت يرفرماياكرت شے كرع بى كى كالى سے ، جب خرورة ومعنلى سرودكوشن مىلى الشرطيروسلم اكسس كواپى زبان مبادک سے ادا فرماسیے یں قوماری کیا میٹیت ہے، جانچ معرت مین کاب الحدود میں جب یہ لغظ أيكتها يا بخار كاسشريف ميس برصلح مديد والى مديث من مدين اكرك كام من يرافظ آيا، أمّه مد كِنْدُ اللانت، تواك لفتول كا اددو بين ترجرم زح كواستے، ٨ - آلّا دب بائمة الغفريمي فقها ركوام كے مسيات انہایت ادب واحترام کامعاط کرنا ،ایسانبو کہ کوئی مدیث ائمریں سے کی امام کے خلاف سامنے آتے . تواس ا مام کے بارے میں موراد لی کی بات ذہن میں آئے اس سیندیں مغرت مشیخ تحضرت کنگوہی کا واقعہ سنات سے جومنرت نے ای تعانیف آپ بی وغیرہ یں بی کی جگر لکھاہے وہ یہ سے کرمنزت اقدس محظوى اؤدا لشرم وقدة أسني اسيط درس مديث بس ايك أنسي مديث كي جوبظا برمنغيد كم خلاف تني بميت اجى آ جیرا در آویل فرمانی ، شاگر دول بین سے کی ایک نے وض کیا کہ اگر صفرت امام شافق اس تومیر کوس بیلتے تواب قول سے رجوع فرایتے ، اس پرمغرت قدس سرة ف فرایا قدر توبر استغفرا لشرمغرت امام شافق اگر موجود ، وقع تومیری یتمریرایک مشبر بوتی ، اور مفرت مجتبداس کاجواب فرما دیتے ، اب تو بونکرائم فہمدین بمارے ساسنے موہود نہیں ہیں، مرف ان کے اقوال بمارسے ساہنے ہیں۔ ان اقوال میں سے ہم ایام اومنیعہ کے قول کو اقرب الحالقرآن والحدیث یاتے ہیں، اس اے اس کی تائید کرتے ہیں ورزا تم مجتبدین میں

ے (بالغرض) اگراس وقت کوئی موجود ہوتا تواس کی اتباع اور تقلید بغیر جارہ کا رنبوتا، ۹ ، آخرام العسلم والعلار مین اساتذہ کا اوب نہ مرف تا ہرا بلکد ل ہے، ورنداستاذ کی ہے ادبی علم ہے مو دمی کا توی سبب ہے ، استاذی ہے ادبی علم ہے مو دمی کا توی سبب ہے ، استاذی بنیں تکرار کرلئے وللے ساتنی اور رنبی ورس اور کتاب بلکد درسگاہ اور تیائی کا بی بس پر کتاب رکھکر پڑھے ہیں ان سب کا اخرام ملح فار کستا چاہیے، ۱۰ - آصلاح البیتہ بعنی ابنی بیت و منع قطع اور لباس موحدیث سے ثابت اور منقول ہواس کی رمایت رکھن اور بس مسلم بیاس کا مدیث میں ذکر ہواس میں صلحات وقت کا اتباع کرنا، چنا پی وسیسران کریم بس ہے واتبع سبیل من اناب الی وقایق

بحسمدالشرمقدمة الكتاب پورام در باہے، مرف سند كا بيان باقى ہے، آپ كوياد ، دوگا كرم نے جمال سنن الوداؤد كے تشمير مااؤنك كر متا روسر دار ، حرف كر من كرم كرم كرم موقد مارة بعض

کی بحث تھی و ہاں انواع کتب مدیث کا اجالاً ذکر کیا تھا، اور وہاں ہم نے کہا تھا کہ اُ کندہ اگر موقعہ ملا توبعض انواع کتب مدیث اوران کی تعریف،مصادبی وامثلہ بیان کر بعد گے۔اب ان کوسٹنے !

حفرت فیخ فوالد مرقده فراتے تے کہ جب می فی مشکوتہ سریت پڑھائی تواس وقت تک مجے اور تلاش سے مرف دس بارہ انواع کتب مدیشہ معلوم ہو سکیں ، اس کے بعد جو ب جو ا انتخال ہائی تشخ اور تلاش سے مرف دس بارہ انواع کتب مدیشہ معلوم ہو سکیں ، اس کے بعد جو ب جو ا انتخال ہائی تک اور کتب مدیشہ کا مواس نے آئی گئی ، چنا نچہ مقدم کہ ان تمی ، اب آپ بیس سے ذاکد انواع معلوم ہوگئ کتب ، ب بات مفرت شخ نے درس کا دی میں بیان فرمائی تنی ، اب آپ سے مورث اور ان کی مثالیں تسریر سے کے مقدم ہیں ہایت مورث اور ان کی مثالیں تسریر فرمائی درس ما تو میں بیان فرمائی ہیں ، اور بندہ نے مقدم نہ بذل اور مقدم کہ ان کو سامنے در کو را اندے رکو را اندی فرمائی ہیں ، تعرف اسے درکورالفی فال انہا کہ و دونوں کو سامنے درکورالفی فال انہا مسامنے بیان کے ہیں ، تعرف اماؤہ کہ تسب مدیش ہوں کہ و انتخال مائی سامنے بیان کے ہیں ، تعرف اماؤہ کہ ان کو ان کے داروں کی تصنیف و تا لیف میں مفرات مورث میں تا ان مون ہی سے واقعیت عاصل کریں ، اور یہ دیکھ لیں کہ ان مفال سامنے بیان کر تے ہیں ۔ فرائی کے میں مفاد تی کہ دری ہوں ہی سے واقعیت عاصل کریں ، اور یہ دیکھ لیں کہ ان مفال سے میں مفاد تا ہوں ہی سے واقعیت عاصل کریں ، اور یہ کہ اس مفاد سے دری کہ وائی ہیں ہی کہ دری ہوں تا ہوں ہی ہوں ہی سے دا تعیت عاصل کریں ، اور یہ دیکھ لیں کہ ان مفال سے میں مفاد تا ہوں ہی ہوں تا ہوں ہی ہوں تا ہوں ہی ہوں کہ دری ہوں تا ہوں ہی ہوں کہ دری ہوں تا ہوں ہی ہوں کہ مائی مائی ہوں ہوں تا ہوں ہی ہوں تا ہوں ہی ہوں کہ تا ہوں ہی ہوں ہوں تا ہوں ہوں تا ہوں ہی ہوں کہ تا ہوں ہی ہوں کہ تا ہوں ہوں تا ہ

ک ترتیب شو فانبو، بنانچ ایم کتب بی سرخی بی محابی کانام لکهاجاناید است استدانس بن مالك، اور برم مفرف دری روایات ذكری جائیں جو مفرت الني بسے مروی بول خوا و كی مفرون كى بول-

بر رسی بر بعض می شین نے تواس میں حودت بھی کی ترتیب کا اعتباد کیا ہے، لہذا جسنہ محابی کے نام کے شروع میں العن بوگا بہت و این بن الک وابق بن کعب وغیرہ ، اور بجراس محابی کی روایات کو ذکر کیا جائے گا، میسے برار بی عازب وبلال بن الحارث وغیرہ ، اور بجراس کے مرات سے شروع میں بار ہوگی، میسے برار بی عازب وبلال بن الحارث وغیرہ ، اور بعن سنے مرات میں خلفار داشدین کی روایات کو مقدم کیا جائے گا، حالا کر ان کے نام کے شروع میں بین ہے ، سنداحداور سندالودا وُدا لطیائی جو مدیث کی کتب متداولہ میں سامی یہ دولؤں مرات می جائے ہیں، اور بعض اسس میں قب کل کی ترتیب محوظ رکھتے ہیں، اس مورت میں سامی میں سب سے پہلے بنو ہا کے میں دوایات کو لیتے ہیں، اور بعض اسس میں قب کل کی ترتیب محوظ رکھتے ہیں، اس مورت میں سب سے پہلے بنو ہا کیشن کی روایات کو لیتے ہیں، اور بعض اسس میں قب کل کی ترتیب محوظ رکھتے ہیں، اس مورت میں سب سے پہلے بنو ہا کیشن کی روایات کو لیتے ہیں، ٹی الاقرب و

ادرَّمَبی مسندس مرف ایک محابی کی روایات گوجن کرنے پراکتفارکیا جاتاہے ،مثلاً مسندا بی بجر یا یہ کہ محسابہ کی ایک جاحدت کی روایات ذکر کیجائیں ،مسٹسلاً مسیندا لادبعہ جس پر ہمرف خلفا را دبعہ کی روایات

بین اورمسندالعثره جسی مرف عشره مبشره کی روایات ذکر ک جائیں۔

م - مشیعت، مدیرت کی وہ کتاب کم با تی ہے جس س روایات علی ترتیب السیوخ بیان کی جا ویں ایسسن مسنف نے جواما دیث اپنے کی ایک شیخ سے سی ہیں ان سب کو یکیا جن کر دسے اشالا اسما مسلی سنے مدیت الائمش کو جمع کیا، اور امام نمائی شنے نفسی لی بن عیام نی کا مادیث کوجمع کیا ہے۔ یہ مشیم الفالاسین خ کی جمع ہے۔

۵ ۔ آلمعب وبعض نے اس کی تعربیت کی ہے ، متاید کوفیہ الاحکاد بیٹ علی ترب المذبیرخ ، لیکن حفرت شیخ ہے مقدم کا سے میں تحر برفر بایا ہے کہ یہ تعربیت تو مسینے کی ہے ، اور بھر کہتے ہیں حدیث کی اس کاپ کو ساید کو فیہ الاحکاد بنٹ علی تربیب المه جَلاء ، لین جم سے اغرواحا دیث حودت ہی کے اعتبار سے ذکر کیجائیں ، اب اس کی تربیب خواہ معا دست ہو خواہ سیون کے اعتبار سے ، لذا بھم اوپر کی دولوں مموں یعی مسانید اور مشیخ کو شامل ہوئی، جنائی مطران کی تھم کیرکی تربیب اس ارمحاب کے اعتبار سے ہے ، اور بھم اور مغرکی تربیب شیون کے اعتبار سے ہے ، اور بھم اور مغرکی تربیب شیون کے اعتبار سے سے ادر کیا جا تاہے دونوں کو تھم ہی ۔

۱- التونيب معاجم الدرم أندي بونكرم فناين كى ترتيب الموظ بنيس بوقى اكس له اس ميل في كوكى معنون نكالذا آسان كام بنيس بيداك معنوات محدثين في مغرورت مجى اللبات كى كدايك فوع كتب معنون نكالذا آسان كام بنيس بيدان مسانيداد دمعا بمكى دوايات كومعنون كه اعتبار سے ترتيب ديا جائے مديث كى وہ بونى چاسيئے جس بي ان مسانيداد دمعا بمكى دوايات كومعنون كه اعتبار سے ترتيب ديا جائے

بندا اب الترتیب الواع کتب حدیث میں ہے ایک متعل فوج ہوگئ، اور بعد کے علمار نے حدیث کی اسس خدست کو بھی انجام دیا ہے۔ جتانچ مسندا حد کو بھی ترتیب دیا گیا ہے، حضرت میں نے نے مقدم تران مع میں اس کی بہت میں شاہیں تھی ہیں، میرے والدصاحب فودالترم قدہ نے بھی بھم مغیر کی احادیث کے مضایوں کی فہرست متر فی انکر م

مرتب فرمانی ہے۔ ٤- الاطوات مدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ہر صدیث کا عرف سرا یعی سشروع کا معتد ذکر کر کمے اور ی مدیث ك الرف الثاره كرديا ملئ ، اور بمروه صديث جن حن كتب يسجس مسندسے مردى بوات اسانيدكوبالاستيا ذكركرديامات ياجن كتب يب وه صريت ب مرف ان كاحوالرديديا مات الناظام مقدى كى تفينف المراف الکتب السندیں ایرا،ی کیا گیہے، یعی وہ مدیث محاج مسندیں سے جس کتب یں ہے مرف اس کا حمالہ دياب، اورما نظر جال الدين المزي كي تحفر الاشراف بمعرفة الاطراف تيم أول كي تبيل سعب، يربي برك فاتد ادر کام کی چرہے، کر مختمرے وقت میں معلوم موجاتاہے کہ یہ مدیث کس کس کتاب میں ہے، اور سندے ہے، یہ تمام چیزیں بیک و تت معلوم ہو جاتی ہیں، اگر خود ظاش کرنے بیٹیں شمعیلوم کتا وقت خرج ہوجاتے ۸- المستنهاف مدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جو کی دوسری کتاب کوساسفے دکھر لکی جائے اوراس کے اند وه اجادیث ذکری بایس بوکه اس کاب یس بون جائے تئیں کونکه وه معنف اصل کی شرط پر بوری اتراتی ہیں، لیکن کسی وجہ سے بنیں ہیں ، مثلاً اگر کوئی شخص بخاری پرامستدراک کرناچاہے تواس میں یہ بوگا کرایک كتاب الى ألمى جائة حس مي ال تمام اما ديث كوليا جائة كا . جو بخارى بيس بون عاسة تميس عى شردا ابخارى ہونے ک بنا پرنسیکن بخسیادی پیں وہ کمی وجہسے بنیس آ سکیں تویہ کتاب جوبعد میں تھی گئی سندرک علی ابخاری كملائے گا، جنائيم ماكم نے اكتسس كى ايك كتاب يحيى برتكى ہے جس كوستدرك على العيمين كبا جا تاہے۔ مستدرك كي مُدكوره بالانعريف ميصملوم بواكراس بين مرت وه روايات بوني ما مين جوامل كتب یں بنیں ہیں، نیکن ماکم کولیک تسابل پر ہوا کہ بعض روایات اسموں نے مشدد کے پس ایسی و کرفر باوی جوامل يعن ميمين مين موجود ين اوردوسرا تسايل ان كاجومشورب وه يدكدا منون في مستدك مي بعض متكم فيدروايا کوہی نے لیا جومعنعت امل کی شراکے مطابق بنیں تھیں ای نے علارنے ان کا تعقب کیا ہے ۔ ٩. المنتخري - مديث ك وه كتب به جسي كى دوسرى كتاب كى اماديث كى تخريج كمات، اوروه اس المرح کیما حب مستخ ج اصل کماب کی ہم ہرمدیث کوامس ہی کی ترتیب کے مطابق اپن مسندسے الگ كتاب يم ذكركر حد اس فرح كر اس كاستدك درميان معنف اصل واقع نهو بلكما صب سخرج كى مسندمعنعن اصل كے مشیخ المشیخ السین اللہ اسے آئے مل كرس جات، اوراس كا فاكرہ تقويت مديث

ہے، اب ہر کتاب کی دوسندی ہوگئیں،ایک اصل کتاب کاسنداوردوسری ستخرے کی، میے ستخرے استخرے استخرج استخرج اسامیلی ہوئیاں کو مینان ہو میں اور ستخرج الوقعی استخرج الوقعی المستخرج المستخرج الوقعی المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج الوقعی المستخرج ا

پرہے، محدثین نے متخرخ کے لئے ایک شروایہ می مکی ہے کہ صاحب متخرج البی مسندسے مددل نرکرے ہو مصنعتِ اصل سے قریب ہو، مثلاً انحراس کے پاس الری مسندہ ہومصنعتِ اصل کے کیننے سے ل دای ہے تو ہم البی مسندنہ لاسے جومصنعتِ اصل سے کیننے البیننے ہیں جاکر مل دبی ہو، البتراگر مددل کی کوئی غرض میم ہو مثلاً علم مسندد غیرہ توام آخرہے۔

ا - الانزاد والغرانب، مدیث کی وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں کی شیخ کے تفردات ذکر کے جائیں، وہ روایا ہے جو اس میں کی شیخ کے تفردات ذکر کے جائیں، وہ روایا جو اس مین کے دوسرے امحاب ( تلا مذہ ) کے پاس بنیں ہیں، اب ٹلا ہر ہے کہ اس میں بنی مدیث میں بوگس بر میں اس میں جو ارتبای کی تناب الافراد ہو بہت مشہور اور جائع ہے، امام مسلم کی تقدا نیف میں بھی ایک کتاب اس ٹوٹا ک ہے ۔

المسل، مديث كا وه كتاب كملا في معرس الما نيدك على كوبيان كياجات. على جمع من علت ك، عليت

محدثین کی اصطلاح میں سند کے پوشیدہ عیب اور نقی کو کہتے ہیں، بینی ایک مدیث کی سند بطا ہر سیدی بھی میں میں نیا اور قبی اس میں کوئی بادیک اور دقیق نقس ہے ، جس کو ما ہرین و ناقدین مدیث ہی ہو سکتے ہیں بس علی مدیث کی وہ کتاب ہوئی جس میں اسانید کے دقیق اور پوشیدہ نقائص پر تبنیہ کیجا ہے ، اس ام سے بہت کی کتاب العلل امام بخاری کی کتاب العلل دارتطیٰ کی ، اور امام ترمذی کی اس میں ووکتا ہیں ہیں ، ایک العلل العنی ہو ترمذی کے اخریں طبق ہے ، اور ایک العلل الکیر، اس طرح العلل الکیر این مام کی ، اورا لعلل الکیر این مام کی ، اورا لعلل الکتاب بیتری العال المتناب بیتری العال الکیر این جوزی کی ،

مها - تعالیق ، حدیث کی دہ کتاب ہے جس کے اندر مرف متونِ احادیث بیان کی جائیں ، اسانید کو حذب کر دیاجا ہے ، جیسا کہ معایج السنة اور مشکوۃ المعایج یس ہے ، ان دونوں کی یوس مرف متونِ احاد پراکتفا کیا گیا ہے ، البتہ معاصب مشکوۃ فی محابی کے تام کا احاد کر دیا ہے ، نیز مدیث ذکر کرنے کے بعد کتب مشہودہ یں ہے جن میں وہ حدیث پان کہا تی ہے ، اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے ، اور تعالیق بہت بی ، مصر جع بین العموں حدیث پان ہوائے دزین بن معاویہ العبدری کی ، جامع الامول ابن الاثیر المجاری کی ، ادر جمع الزوائد ہی کی ، جس میں امنوں نے محابے سستہ کے ذوائد کو چوک بوں بین مسانید تلاش

منداوسد ، مسندالبزاد، مسندالبولی اور طبران کی معاجم الانه سے جمع کیا ہے، یعی ان چوکت کی مواد اور ان کو جمع کیا ہے، جو محاج مستدیں ہیں، اور ان کتب کی وہ احادیث ہو محاج مستدیں ہوجود ہیں ، اور ان کتب کی وہ احادیث ہو محاج مستدیں ہوجود ہیں ، اور ان کتب کی وہ احادیث کو بالا ستعاب لینے کا تصدی حمای مدین مدین میں موجود ہیں سب اس میں آجا دیں، لکین ظاہر ہے کہ یہ کام بہت مشکل متا جنا پی معند کا انتقال ہوگیا۔ اور کام پورا نہو سکا، اس کتاب کو اعنوں نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس طرح کہ احادیث قولیہ کو مرتباً علی الحروث اور احادیث نعلیہ کو اسمار محابہ کی ترتیب پر ذکر کیا، سیوطی کی جا محادیث قولیہ کو مرتباً علی الحروث اور احادیث نعلیہ کو اسمار محابہ کی ترتیب پر ذکر کیا، سیوطی کی جا محالی ہو محدیث کی مشہور و معروث کتاب ہے ، یہ سیوطی کی جمع الجوامع ہے کی ترتیب ہے کی میں ، اور کنزالعال جو حدیث کی مشہور و معروث کتاب ہے ، یہ سیوطی کی جمع الجوامع ہی کی ترتیب ہے جس کو سینے علی مقی مشہور وصوفی و محدث نے ترتیب دیا ہے ،

10- المسلنلات مدیث کی وہ کتاب ہے جس میں مرت امادیث مسلم کو ذکر کیا جائے اور الحدیث المسلمل وہ مدیث ہے میں کی مسئم کے تام رواۃ من اولہ الی آخرہ یاسند کے اکثر رواۃ کی فاص و معن ہیں مشترک دمتی ہوں وہ میں الحدیث المسلمل بالا ولیہ بین وہ مدیث جس کو ہم شاگر دنے لینے استا ذہ سب مدیثوں سے بیلے مسئا ہو گرمحد ثین نے اکھا ہے کہ اس میں تسلمل اوّل سے آخر تک نہیں پایا گیا، بلکر سند کے بعض معتہ میں پایا گیا، ایسے ہی الحدیث المسلمل بالعانی دہ مدیث جس کو ہم شاگر دنے المسلمل بالعانی دہ مدیث جس کو ہم شاگر دنے المسئمان دسے معافی کے ساتھ مسئا ہو، ایسے ہی الحدیث المسلمل بقرارۃ سورۃ الععن بین ہم شاگر د نے جب استاذہ سے معین فی کے ساتھ در اللہ میں میں سب سے ذیادہ تی معافی کی اور ت تحدیث سورۃ معن کی الاوت کی، ما فظا این جر فراتے ہیں کہ اما دیث مسلملہ میں سب سے ذیادہ تی معمل المقرارۃ سورۃ العین ہم میں میں ہو معانی جاتھ ہیں میں ہو ما تی ہو اللہ میں میں ہو معانی جاتھ ہیں ہو میں ہو تھا کی جو میں سب سے بہنے مضرت شاق و کی اللہ ہیں، مشہور ہے ، مدارس میں ہو معانی جاتی ہوری فورا لئرم تدہ فراتے ہے کہ اس کتاب کو سب سے بہنے صفرت ہولانا فلیل احسد ما حب سبار نبوری فورا لئرم تدہ فی میں طبح کریا تھا،

۱۱ - شیح الافار یہ بی افواع کتب مدیث میں سے ایک خاص مست ہے، ادراس کو علم تادیل الحدیث اور نسبت ہے اور اس کو علم تادیل الحدیث اور منظف الحدیث بی المحت المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث بیدا کیجائے یا بعض کی بعض پر ترجیح تابت کیجائے . اور یہ کام وہی حضرات مستفین کر سکتے ہی جوعلم حدیث بیدا کیجائے یا بعض کی بعض ہوں ، چائیج اس لوع کی بعض تا لیفات یہ ہیں ، امام شافئ کی اختلا المحدیث اور امام طماوی کی سنسترے معینا فالا تاراور

مشكل الأثار بنهايت ما مع كمايس بي،

14 - الكتب المؤلف في الادعية الماؤدة، الواع كتب مديث يس بعض كن بي اليى بي جن بي مون ادميداوراذ كارى احاديث في إلى بي جن بي مون ادميداوراذ كارى احاديث كري بي عمل اليوم والليله المام ن المام ن الكوري بي بي ملى اليوم والليله المن في مرتب كري بي المحمل لحمين في بن فحدين فحد بن فحد بزري المام ن الحرائي بي بي ملى المحمل فحدين فحد بن محد بن محد بن محد بن محد بن محد بن المحد بن المحد بن محد بن محد

یہ مخقر طور پرمشہورا اوا با کتب مدیث ہم نے بیان کردی ہیں، تفسیل کے بنے مقدمہ لا معاورالفیغ المائی کا مقدمہ دیکھا جاتے۔

بعددالله بندان و ونیقه یهان مکتمهیدی مفاین مقدم العلم والکتاب پورسے ہوگئے ، اب مرف سندکو ذکر کرنا باتی ہے ، اس کے بعد کتاب شروع ہوجا سگی ،سند بیان کرنے سے قبل ایک اور مفید مغمون جوذہن میں ہے ، اور مجی کجی سسبق میں اس کو میں بیان بھی کیا، کرتا ہوں چونکر اس کا تعلق بھی سندسے ہے لہذا پہلے اس کوس لیجئے !

ہم اوگوں کی سندی بلکہ یہ کیئے کہ محد بین ہندی تام اسانید مندوستان میں علم حکر بیٹ استان میں مندی تام اسانید مندوستان میں علم حکر بیٹ مدیث سے دا تعین نے لکھا ہے کہ ہندیں گوعلم مدیث کا سلسلہ کھا میں بہت کم اور برائے نام ، چنانچہ شروع میں مرف منان کی مشارق الا نوار پڑھے پڑھانے پر اکتفاکی جاتا تھا، اس کے بعداس میں مث کوۃ شریف کا اصافہ ہوگیا تھا اور بس

دسویں مدی کے وسط سے بلا دِعربیدی علم حدیث کا انحطاط شروع ہوا، اوراس کے ساتھ ساتھ حق تمالی شانہ نے اس کے بالمقابل ہندوستان کے باسشندوں کو حدیث کی تحصیل اور فدست کی طرف موج فرمادیا، چنا نج دسویں مدی میں حضرت شیخ علی ستی برہا نبورگ ما عب کنز العال ، من کی وفات معلیم میں ہے ، کو حق تعالیٰ شانہ نے بیدا فرمایا اوران کو فدست مدیث کے لئے منتخب فرمایا، چنانچ امہوں نے علم میں علار جاز سے ما میں فرما کہ ہندوستان میں آگراس کا چرچاکیا، ان کے بعدان کے شاگردوں کا سسله جلا میں شیخ عبدالوہا ہر با نبوری المتونی سات میں اور شیخ محد طاہر پٹی ڈالمتونی سات میں کی تصنیفات علم میں

یس بہت مشہور ہیں ہیں جمع الحارجی کو تام محاج سنة کی شرع کما جاسکتاہے الیے ہی تذکرہ الموضوعات وغیرہ

اس کے بعد بھر گیار ہویں صدی میں دورا یا حفرت شخ عبدالتی محدث البخاری ثم الد ہوی المتونی سفت الدی کا استونی سفت الدی کا مرکزاتنا ہوت سفت کو ماصل کیا، اور ہندوستان میں دہلی کو اس کا مرکزاتنا ہوت بنایا، اور شروع مدیث میں بعض او تی کتا بیں لقینت فرائیں، جنا پنج موصو من فی مشکوة کی دوشر میں تصنیف فرائیں، بینی اشتر اللمعات بعران کی اولاد واحفاد میں، فرائیں، ایک عربی میں لمعات استفتی اور ایک فارسی میں بینی اشتر اللمعات بعران کی اولاد واحفاد میں، محدثین بیدا ہوئے جنول نے مدیث کی شرو مات مکسی -

ال کے بعد بار ہویں صدی میں شیخ الشّائغ حفرت شاہ ولی اللہ اجر بن عبدالرجم دہوی قدس سرہ العزیز المتو العزیز المتو المتو فی طنالہ جم کا مبارک دورائیا، شاہ صاحب نے مجاز تشریف لیجا کر دہاں کے مشائغ خصوصًا مشیخ ابوطی اہر مدن مدت مدتی سے علم مدیث عاصل فرمایا ، اور کچر ہند دستان والیک کے بعد دین خدمات خصوصًا علم مدیث کی خدمت میں ہمرتن مشخول ہو گئے ، اور آپ ہی کے ذیا نہ سے ہند وستان میں محاج مستہ کے درس و تدریس کا سسلسلہ شروع ہوا

ا در مجر تیر بور مدی میں مفرت شاہ صاحب کے بعد آپ کے امحاب وا دلاد کا سلا جا ہیں میں حفرت شاہ عبدالغریز صاحب قدس سرہ المتونی شاہ میں سے بعد آپ کی نیا بت کوئی ادا فرما دیا۔ اوراس کے بعد ان کے تواسع ان کے تواسع معرب شاہ محداسی صاحب مہاجر کی المتونی سلا ہے اور بجران کے تلا مذہ میں سے مفرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مدنی المتونی سلا ہے جن کے درس مدیر شدے ہندوستان اور مجازیس محدیث کی المتونی میں جہتا لا سلام قاسم العلوم مفرت مولان قاسم معامی نافوقی المتونی المتونی منافذہ میں جہتا لا سلام قاسم العلوم مفرت مولان قاسم معامی نافوقی المتونی منافذہ میں جہتا لا سلام قاسم العلوم مفرت مولان قاسم معامی نافوقی المتونی منافذہ میں جہتا لا سلام قاسم العلوم مفرت مولان قاسم معامی نافوقی المتونی نافذہ نے منافذہ میں جہتا لا میں معامی نافوقی المتونی منافذہ میں جہتا لا میں معامی نافوقی نافذہ میں جہتا لا میں معامی نافذہ نے منافذہ میں جہتا لا میں معامی نافذہ نافذ

 فی الواقع بی بمارا ان محدثین عظام کے سلسلہ میں شول فریائے، میں طرح مورۃ سندِ مدیث میں ان صفرات کے ساتھ شمول ہوگیا ہے تواس کی دحمت ہے یا یا سے کیا بعید ہے۔

ذمانہ میں ہرداوی ہم مدیت کواپن مسند سے صاحب مدیث تک بہنچائے ، بداس اشت محدیہ کے مقائق کی است ہم دیا گار است محدیہ کا میں ہیں ہوئی ، علام سیوطئ کئیتے ہیں ادسال واعمنال کیساتھ میں سند کا سسلد بہت سے بہودیں گویا یا جا آہے ، لیکن وہ اپن سندکوا خر تک بینی موٹی مطید السلام مک انہیں بہنچا سکے ، بلکہ ان کے اورموٹی علیا اسلام کے درمیان بہت سے دسا کہ باتی ہو جاتے ہیں جن کو وہ پورا بنیں کرسکے ، وہ علمتے ہیں بل یقعنون جعیث یکون بی بہو و بین موسی اکٹریں ثلاثین عمار والنا الله عدن الله بین عموا والنا الله بین موسی اکٹرین ثلاثین عمار والنا الله بین سندی است محدیہ ہی کو علا فرائی ہے کہ اور بوس سے آگے ہیں بہنچ سکے ، بس یرخو وسیت الشر تعالیہ نے مرن است محدیہ ہی کو عطا فرائی ہے کہ امنوں نے است میں بہنچ سکے ، بس یرخو وسیت الشر تعالیہ نے مرن است محدیہ ہی کو عطا فرائی ہے کہ امنوں نے ایس کے مرق والسلام کے ہرق ل و فلک جا کھر کا مت و سکنات کو پوری امتیا ط اور سند امنوں نے اپنے بنی علی العام مسلم سے مقد مرسل کے ساتھ والی است کہ کہ است میں نے بال سند ذکر کر سنے کا اہمام شمیل کے ساتھ والی است کہ کہ اور ان اور آثار محابہ کے ساتھ والی است میں بہنے ہو اور آثار محابہ کے ساتھ والی است کہ وہ اور آثار محابہ کے ساتھ والی آئے ہو وہ اسااوقات انتہ کہ میں سند کے ساتھ بیان کرتے ہو ایس کی مسند کے ساتھ والی کہ کہ ایسان کرتے ہو ہی اور آثار محابہ کے ساتھ والی کی جا تھر اور آئار محابہ کے ساتھ والی ان کہ کہ وہ اسااوقات انتہ کہ کہ اقوال ذکر کرنے کے دور اسلام کی مسند بھی بیان کرتے ہیں۔

سران سندگی احتیاجی این بات ایک بدیمی می سے کہ کوئی مدیث خواہ مرفوع ہویا موقوت موجویا موقوت موجویا موقوت موجویا سند کے ثابت اور معتبر ہئیں ہوسکتی ہے ، کی ثفس عالم ومحدث کی جلالہ شان اس کو بیان مسند ہے شہر سند کے ثابت اور معتبر ہئیں ہوسکتی ہے ، کی ثفس عالم ومحدث میں اس سے کوئی محالی اللہ شان اللہ والے موجود کی محدیث بیان کرتا میں کو اس سے اس ماج حدیث پراستحلات کرتے رکھ پہلے آپ اس بات پرقیم کی شے کہ یہ حدیث میں نے حضور سے سنی اس ماج حدیث پراستحلات کرتے وہ اس ہے ، اس بے مثال ضبط واحتیاط اتعان واہنام کے ساتھ احادیث کا یہ ذخیرہ اور ہا را دین متبن نعق ہرتا جلا آیا ہے ، بعض اکا ہر فقہا رومو فیا سنے ابن تعمان کو بیان استدلال واستمنیاد کے ذیل میں حدیث براسند بیان کردی ہیں توامش پر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست شاد کے ذیل میں حدیث بلاسند بیان کردی ہیں توامش پر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست شاد کے ذیل میں حدیث بلاسند بیان کردی ہیں توامش پر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست شاد کے ذیل میں حدیث بلاسند بیان کردی ہیں توامش پر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست شاد کے ذیل میں حدیث بیان کردی ہیں توامش پر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست میں مدیث بیان اسانید کے دیل میں حدیث بیان کردی ہیں توامش بیر آنے والے علمار کو بیان اسانید کے واست کو بیان اسانید کے دیل میں حدیث بیان کردی ہیں توامش کی دیل میں حدیث بیان اسانید کے دیل میں حدیث بی توامش کو بیان اسانید کے دیل میں حدیث بی توامش کو بیان اسانید کے دیل میں حدیث بی توامش کی کردی ہیں توامش کی کردی ہی تو اسان کردی ہیں توامش کی کردی ہیں تو کردی ہیں کردی ہیں توامش کی کردی ہیں کردی ہیں کردی ہیں کردی ہیں توامش کی کردی ہیں کر

غرفیگاس زمانہ میں بڑوت صدیت یا مخراستدلال بالدیت کے لئے مرف یہ کا نی ہے کہ مروم وہشتہرہ کتب مدیث میں میں شک بنیں کراپی پوری سندکو بیان کتب مدیث بین کردیا جائے، لیکن اس میں شک بنیں کراپی پوری سندکو بیان کرنا اور اس کو موز فار کھنا با عیث برکت اور سرمایہ انتخار ہے، اک سائے ہمارے اسا قدہ کران کا معمول رہا ہے کہ دہ شروع سال میں کتاب کے شروع کرنے سے تبل این سندیان کرتے ہیں، اپنی کے اتباع میں ہم بھی ابنی سندیان کرتے ہیں، اپنی کے اتباع میں ہم بھی ابنی سندیان کرتے ہیں، اپنی کے اتباع میں ہم بھی ابنی سندیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد ہم اصل مقعود میں اپنی سند مدیت کو بیان کرتے ہیں، یہ بہلے آچکا کہ ہماری بلکہ جلہ محدثین ہندکی مختلف سندی سب کی سب معرت شاہ ولی الشرما حب قدی سرہ سے جاکر ل جائی ہیں، ہمارے اسا مذہ مدیث فعوماً مغرت شنع فود الشرم قده کا معمول سند کے سلامی یہ تھا کہ وہ اپنی سندم دف معزت شناہ ولی الشرما حب قدی سرہ فتی بیان فر بایا کرتے، اور پھراس سے آگے کی سند کے بادے میں مغرت شنع نے فرات ہے کہ شاہ ما حب نے ابنی سندی تحریر فر باکر شائع کر دی ہیں، جو مطبوع ہیں، اور ملتی ہیں سند الاس شاہ اللہ معمات الاسنلا، اور میں نے مثانی کے طور پر شاہ ما حب کی ایک سند مقدم او جزیں ابنی سند کے ساتھ بیان کردی ہے، جی چاہے تو وہا ل دیکھ لین، بندا اب سند کے گویا تین جقتے ہوگئے، ایک ہمارے سے سے کر شاہ ولی الشرما حب کے ساتھ بیان کردی ہے، جی چاہے تو وہا ل دیکھ لین، بندا اب سند کے گویا تین حقتے ہوگئے، ایک ہمارے سے سے کر شاہ ولی الشرما حب کے دور سراحق شاہ ولی الشرما حب سے کے کرما حب کی آب سے لے کرجناب رمول الشرمی الشرتعالی علید دسلم تک، تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ ما دیس سے لے کرجناب رمول الشرمی الشرتعالی علید دسلم تک، تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ ما دیس کی تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تاہ ولی الشرعالی علید دسلم تک، تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ ما دیس کی تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ ما دیس کی تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ کی تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو میا کہ تیمراحقہ تو فود کانب میں تیمراحقہ تو کرکٹ بیمراحقہ تیمراحقہ تو کرکٹ بیمراحقہ تو کرکٹ بی

موجودب، بیں بہاں مرت بہااحتر بیان کرنا ہے،

ابدان المراسة المراسة

بندہ کی دوسر کا مسند مفرت شیخ کے سہے اور مفرت سینے کی تین مسندیں ہیں و مسندی قرارة اور ایک مسندی آور اور ایک مسندی آور اور ایک مسندی آور ایک مسندی آور ایک مسندی اور ایک مسندی آور ایک مسال کی سال تک دورہ کی اکثر کیا ہیں مفرت مہار نیوری کے پڑھیں، اور اس کے بعد مسئدی آو قرار اُور کی اور تیسری سندا جاز آہ ہے۔

معزت سینے کی پہلی سنداک طرن کے ، معزت روایۃ کُرتے ، یں مولانا محدیمی صاحب ہے ، وہ معزت اقدی مولا ادس سیدا حدما حب گنگو ہی ہے ، وہ شاہ عبدالنی مجدد گاہے ، وہ شاہ ابوسعیدمجدو کا کسے ، اور وہ شاہ عبدالعزیز مادئ سے۔

منرت شیخ کی دوسری سنداس طرح ہے۔ حعز ت شیخ روایۃ کرتے ہیں حفرت مولانا فلیل احمامائی مہار پوری کے ۔ وہ حفرت مولانا محمد کلم نا نوتوی کے ، وہ حفرت مولانا مملوک علی ٹا نوتو کا کے ، وہ مولا نا دسے پرالدین فان دہلوی کئے۔ اور وہ مغرت شاہ عبدالغریز صاحبے سے ۔

دخرت سیننے کی تیسری سندجواجاز ہیں۔ وہ اس کرے ہے۔ حضرت سینے روایہ کرتے ہیں مولانا منایت الی مناحب (مرسر کے ہتم اوّل) ہے، وہ روایہ کرتے ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث سمار نبوری کے ہے، وہ شاہ محداسحات ماوی ہے، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے فردھند مؤت دھو

حضرت سینے کی اسانید طاقی سے تمبری مُند ہواجاز ہ آہے، اس کواگر آپ فورسے دیمیں گے توسور ) ہوگا کہ شاہ معاصب تک اس میں ایک داسل کہ ہے، اس نے دہ سندسند عالی ہوئی رہے تین سندی ہوئی ، ہمارے مفرت شیخ لود الشرم قدہ کی، اس میں مفرت مولانا فلیل احمد صاحب مہاد نیوری کی م من ایک مند آئی ہے۔

ما ننا ماسئے کرمفرت سمار نبوری کی بھی تین سندیں ہیں۔ ایک تور بی جو اوپر مذکور ہوئی۔

د وَسری به کرهفرت سپاد بنوری گوا جازت مدیث مامیل ہے ،حضرت شا دعبد النی مجددی شہرے ،اور شاہ معاجب کی مسند اوپرگذر گئی۔

تتیمری سنداس فرحهه که حفرت مهار نیوری شفه ابو داوّ دشرفت ، بها و رمعنان المبارک دخرت بولاما عبدالقیوم صاحب بُرها نوک نیم نبیرهٔ مثناه عبدالعز برصاحب و داماد شاه اسحاق صاحبی سے پڑھی، اور بولانا عبدالقیوم صاحب بڑھانوی شاگر دہیں شاہ اسخی صاحب کے ، جن کی سندا و پر مذکور بردکی ۔

اس کے علادہ دوسندی مفرت سہار نبور ک کی سلاس جازیریں ہیں، بس وقت مفرت سارپوری

حجا ر مقدس تشریف در استم تو بعض علمار مجازے آپ نے اجازت مدیث مامل فرمائی متی ، ۱-عن استیج احد دطان ، ۲-عن الستدا حرابرزنجی ، اس طرح حفرت مهار نبوری کی کل پانچ مسندیں ہوگئیں ، جن میں دوسندیں قرارة ً ، بین اور باتی تین اجازة -

ت دکورہ بالاسسلاد اسکانیدیں اب آپ بی ٹائل ہورہ ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تمالی سلد کر کا سے ہیں دعا فرمائی کہ اللہ اسکا کی تونیق عنایت سے ہیں نوازے اور ہیں اس کی لاج رکھنے کی تونیق عنایت فرمائے ۔ الن اکا ہرومشائے کے اتباع کی تونیق عنایت فرمائے۔ (آین)

قد تهت المبادى من مقدمة العلووالكتاب، والله وللتوفيق والمسداد وَاخر دَعوانَا اَن الحَسُللهُ مَنْ إِلهَا لَهُ مِن وَسُونَ اللهُ مَنَا لَ عَلَى خَدُ خِلْتُهِ سَيْدِمَا ومَوَ لانامع شَدوالبي ومُعَبِّب اَحْبُمِين

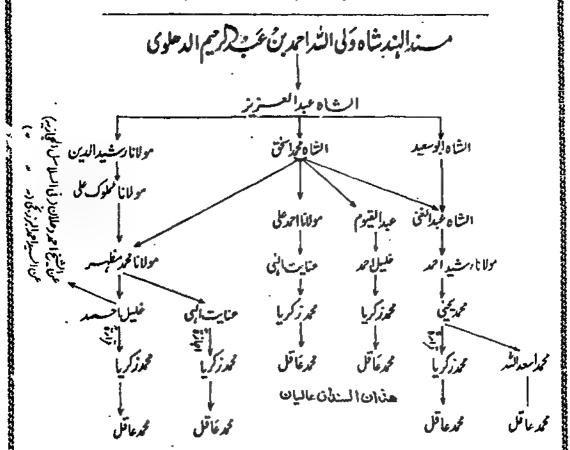

کا اتباع کرتے ہوئے قال تعانی افرا باسم ریکے معلی ہوا کربسم الدرسے ابتدار ہوئی چاہیئے اسی طرح مدیدے ہیں ہو کل اسسر ذی بال لم بسیداً فنیٹ بسسم الله فعوا بنتر اورالیا ہی دوسسم سے مغرات صنفین متقدمین نے اپی تعانیف میں کیا ہے ، بیسے امام مالک کے مؤمل میں اداع احدین منبل نے سندمی اوراسی طرح صنفین محاصرت میں سے سد، ای نے علاوہ ادام مسلم کے بسسلہ پراکٹنا فرمایا : حمدار کودکر نہیں فرمایا -

اب رہا یہ اشکال کرایک روایت میں جس کوسنفٹ نے بھی اسسن میں ڈکوکیا ہے حد کا ذکرہے ، کل اموذی بال لایب دائنیے بعد وانفہ ضہوا قطع ، گویا معنف کے آئی بیان کروہ روایت پرممل بنیں کیا، عمام سے اس سے شعد و جوارب و بیٹے ہیں ۔

1- اس نقام پرابودا دُد کے نینے نخلف ہیں ، بین نوں ہیں بسسلے بعد مدمی نڈکورہے ، بدل الجہو دیس اس سنے کی عبارت کھی ہے۔

۷ ۔ اس روایت میں گابت کی تیدنیں ہے، بلک مرف ابتدار بالمحد ند کورہے برسکتا ہے معنف فی فیطر کی گابت کے بعد حدکوزبان سے اداکیا ہو، جیسا امام احث مدک بارسے میں منول ہے کہ دہ دولت مدیث کے وقت میں الله علیه وسلم زبان سے کتے تھے تھے تھے نہتے۔

مار یہ روایت جس میں حد فرکورہ سے سنداد معیف ہے، اس کی سندیس معنف نے کام کیاہے گاب الا دب

م س ابتدار بالمحد مفوص في خطاب (بيان وتقرير) كيما تدكرب فطوط اس بين داخل بين، دين اس پر مفور صلى النه وين اس پر مفور صلى النه والله و الله و

ل ذكره مولمناخبرإحدالش في نعلًا عمد الزرقاني، قلت قال الحافظ المرْبِيَّة كان من بركة العم الن يتسبيك فالديره

هذاما مَّا ضى عليه لحهد وسول الله وغيره وغيره.

۵ ... حد مع معقود نفس ذكر ب زكر محفوص لفظ حد بيساكر مسندا حدى دوايت مي نقريج بكل امرد كاجال لمدير بيداً بذكرالله فيهوا تنطع وابدى اورنش ذكربسسل مع ماصل موكيا

٧ - حد كيت بي صفات كما ليرك الهادكو اوريم عى يقينا الرحدن الرحيم من ما مل بوكة . ير بواب مفرت شيخ ك والدمول المعترين ما وي كويسند تفاء

صاحث ہے۔ علام اورت ہ کشری و قرائے ہی کریہ جومفرات مصنفین ابتداء بالمسسملہ والحدار کی روایات میں تعلیق بیتے ہیں کہ ایک مجگرا بتدار تعینی اورایک جگرا بتدام اصافی مراد ہے ، سمیح بنیں ہے ، اس سے کہ مدیث بسسملہ وحدار الگ الگ دوصد شیں نہیں ہیں کران دونوں ہیں تعارض ما ن کریہ حواب دیا جائے بلکہ ایک ہی روایت ہے جس سے اندر اضطراب ہے بعش رواۃ حدل کو اوربعض رواۃ بسسملہ کو ڈکو کرستے ہیں۔

## كتَابُ الطهارة

معنف ڈسف سب سے پہنچ کاب الطہارة کوذکرکیا جس کی دم اس کتاب کے نام سے فام ہے وہ یہ کہ برکتاب مسنن کے تبیل سے ہے اور سن الواع کتب مدیث میں سے اس او سا کو کہتے ہیں جس کی ترزیب ابواب نقیب کی تر نیا۔ پر ہو اور چونکہ مغرات نقیار کوام کمتب فقہ کو کتاب الطہارة سے شروع کرتے ہیں اس مسلے امام ابودا ڈوسنے اہی اس مسٹ کو کتاب الطہارة سے شروع فرمایا۔

اب یہ موال رہ جاتا ہے گر فقارگاب اطہارہ سے کیوں شروع کرتے ہیں، مواس کی وجریہ ہے کہ انسان کا تخلیق عبادت کے لئے ہون ہے جن تعالیٰ کا ارشادہ و وماخلفت الجن والانس الا لیصدون الذہ اورام العبادات معنوہ ہی ہے ۔ اس الله الا الله وات معمد اوسول المقاوة الذاس میں الشرطیہ وسلم کا ارشادہ ہے ، بنی الاسلام بی خسس شہادة ان لا الما الا الله واق معمد اوسول القصادة الذاس میں آپ نے تام ادر کان پر نماز کو مقدم کیا ہے ، اور نماز کے شرا کط بی نمیں اقوی شرط طہارہ ہے اور یہ ظاہرہ کے کشرط ہیشششرد طیر مقدم ہوا کرتی ہے بوج موقون علیہ ہونے کے شرط ہیشششرد طیر مقدم ہوا کرتی ہیں ۔ علیہ ہونے کے مشرا نماز کو تاریخ و کرکرتے ہیں ۔ علیہ ہونے کے مشرا کیا ، عبار بحتساکیا جاتے یعی جن میں اور کیا ہے کہ اور کیا ہے کہ اگر سائل کا ، عبار بحتساکیا جاتے یعی جن اس کے اس کیا ہے کہ اگر سائل کا ، عبار بحتساکیا جاتے یعی جن سے اس کیا ہے اور کیا ہے ۔ اس کے اس کیا ہون میں کہ اور کا کیا ہے ۔ اس کے اس کیا ہون میں کہ اور کا کہ اور کیا ہے ۔ اس کے اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہے ۔ اس کے اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کہ اس کیا ہون کیا ہون میں کہ اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کا ب اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کا ب اور کیا ہے ۔ اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہون میں کا اس کیا ہون میں کہ اور کیا ہون میں کہ اور کیا ہون کو کو کو کیا ہون کی کو کو کو کو کیا ہون کیا ہون

رہ کتاب درباب کی اصطلاح کا استمال زمائڈ تا بھین سے جے جیٹا کے معاصر منہل نے بران کھیا۔

کہ جس متعددالواغ کوجامع ہوتی ہے اور کاب کے معن بھی لفۃ جمع ہی کے ہیں، ادراگر مسائل کا اعتبار ہو جہا کیاجائے میں مرت ایک اور کے مسائل کا اعتبار ہو جہا کیاجائے میں مرت ایک افت میں اسس سلے کہ باب کے معن ہی ایک لفت میں اور کا کہ بیان کرنا مقصود ہوتواس کونسل سے ایک لفت میں اور کا کہ بیان کرنا مقصود ہوتواس کونسل سے تعیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اقبل سے مقاد کرتے ہیان کرنا مقصود ہوتواس کونسل سے تعیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اقبل سے مقدل اور جلسے ،ان تیوں کے درمیان آئے نشہت ایلے ہی ہمتے جیسا کہ مناطقہ کے بہاں جن ، اور منعن نے درمیان ہے۔ بینی جنس عام ، جیسے الحوال، اور عناص بھیے الان ان اور منعن نصر، بیسے الان ان اور وی ایسے ہی کتاب عام ، باب خاص اور معلل خص ہے۔

طہارہ کے معتی اوراقسام استفادة معددے طهد بيطهر كانداد كرم ہے اس كے معن لؤى ي

پاک و صاف ہونا، اورشرمًا طہارت کے ہیں، سازا کرمدٹ اضبت کے این گا عدہ سنوی کے مطابق احدالمطہون ۔۔
(۱ی المار والترب) کواستمال کرنا، قوطہارت کی ووسیں ہوئیں، ۱- انوا کہ مدرشہ ۱- ازائہ خبت، ہجراول کی وو تعمین ہیں، اے منا الحدث المامخرس کونس کہتے ہیں، یہاں پرمطسلق اور تعمین ہیں، اے منا لحدث المامخرس کونس کہتے ہیں، یہاں پرمطسلق اور جنس طہارت مادہ ہے اس لئے کرمنٹ کا مقعود دولوں کوذکر کرناہے ، چنا نجرم اذل سے فارغ ہو کرنسس ان کی کوبیان کریں گئے ۔۔

صوفیہ کے پہاں طہارت کی پندتھیں ہیں، الم غزالی دِفرائے ہیں اس کیجاتھیں ہیں، استطہرالقامر عن الحدث والخبث، ۲-تعلیم الجوارح عن الحوام، ۲-تعلیم القلب عن الروا ک، ۲-تعلیم السرعاسوی الشرتعالی دیمی اندرون قلب کو غیرالشدے تعلق سنت پاکسکرنا۔ مظر پاکسکن قلب م اتواز خیال فیرخویش، وقال الوالطیب۔

عددُ لالعوادُ لَلْتَكُولُ ثامي السّاطعة معرى المسبقينية في سودا شه

## بَالِلْتَغْلَى عَنْدُقْضَالْلُعَاجِةِ

يمان يرموال بوناسب كرمن فضف طهارة كالتدار أداب استفادكيما تعركون فرمانى ؟ جواب يدم كرمعزات فتهاركوام

ل مند بہتے ہی امس وق کو وحقید ہو کی آید کیساتھ ، جیے الانسان الروی مل ابوداو کی مشرح فایر المنفود می اس کو باب تعروض سے مکا ہے ۔ بقا ہم یہ کی بت کی فعلی ہے میج افقاض بنیس قرب ہے جغرت نے بدل میں اسس پر تبسید فرا کی ہے ۔ ن انعاب که وضوراور شل سے پہلے تعارفار ترسے فارغ ہونا اولی اور سخب ہے ، موجب پر بات ہے تو مناسب ہواکہ طبارہ کی ابتدارا واب استخابی سے کیجائے تاکہ ترتیب ذکری ترتیب فارجی کے مطابق ہوجائے ہم سنے پورک کتاب کو دیکھنے سے بھا آوادہ آگا ہے کہ صنف علقم رحمال ترتیا تی ابواب کی ترتیب قائم کرنے میں وجود منابع اور کی ترتیب قائم کرنے میں وجود منابع اور کی ارتیب کہ طبارہ کا وجوب آدی سے منابع کی اور فواتف وضوی اس وقت تعلق موجود ہو ورند این اس کے تعمیل حاصل ہے ، اور فواتف وضوی اس وجوب و مند این اور فواتف وضوی کی تراو تو و مند این اواب کو پہلے کی تاریب کو پہلے کے ان اواب کو پہلے کے ان اواب کو پہلے کا دور کا کا کہ میں کا مقابل کا کہ کا دور کا کا کی کا دور کا کا کہ کا دور کی کا دور کا کا دور کا کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور ک

معنف رُنے آوابِ فلاریا ل کرنے کے لئے تقریباً بھی باب منقد فرمائے ہیں۔ اود ان سبیں آواب استخار کوبیا ل کی ہے۔ اور ان سبیں آواب وکر فرائے ہیں استخار کوبیا ل کیا ہے۔ این العربی رُنے عارفۃ اللاح وَی سشوح تر فری ہیں استخار جیسی معولی چیز کے لئے اسس قدر سبحان اللہ اجلنام تأدیب باداب الشویب معمولی چیز کے لئے اسس قدر اواب زُن - اللهم اجعلنام تأدیب باداب الشویب معمولی جا میں باداب الشویب معمولی جا میں مسلم بالفنل القلوة وال تعیب ہے۔

یہاں پر معنف صب سے پہلے ہوا دب بیان کیا ہے وہ تخی ہے مین است بارے کے نیخ طوت و تہائی اختیار کرنا، زماز البیت میں یہ بوتا تھا کہ بلا کلف ایک دوسرے کے مناسخ بیٹکر تعنا معاجد کرتے ستے اور آپس میں باتیں بی کرتے سہنے ستے اور آپس میں باتیں بی کرتے سہنے ستے ، اسلامی تعلیات نے آکر اس کو ختم کیا ۔

نیز جاننا چاہئے کہ اس الدکا ایک اور باب کتاب میں آگے آر باہے، جاب الا استفاد فی المخلاء سے
دو ادب انگ الگ متقل ہیں، تخلی مستقل ادب ہے اور تستر مستقل ادب ہے ، تخلی مامل ہوگ انتقال مکائی اور
تباعد من الناس سے کہ آبادی سے دور بٹا جائے ، اور استقار کے لئے ابعاد مزودی بنیں سے بلک اس کا تعلق آبادی
سے بی ہے ، چنا نچر است نجار کے لئے آباد مگر کے علاوہ کوئی فالی مکان نبوتو اسی جگر پر دہ قائم کرنا ہوگا، اسی سلئے ہم
نے کہا کہ یہ دو ادب الگ انگ ستقل ہیں۔

ا۔ عن المغیرة بن تشعب ، اس باب مستقط دومدیثی بیان فرز کی بیں ایک مفرت مغیرہ بن شعیر کی دوسری مفرت جابر ہن منت منت کی دوسری مفرت جابر بن عبدالشرخ کی دولوں کا مضمون ایک کے سبے ، البتر دوسری مدیرے میں تقور کی سی زیادتی سبے جومعنسلوم جو جائے گی ۔

توله کان ا ذا ذهب الم ذهب الم ذهب الم و من آب مل النوطيه و مل جب تعنام عاج آك من ما تقودود كا فتيار فرمات يعن آبادك وروگون سے ، اب يدكر آب كتنى ورك افتيار فرمات ، اس مديرت يس ندكور بنيس سے ، اس سے الحل مديث يس مقدار بُعد كو بيان گيا گيا ہے اورائس بي ہے حتى لايوا الحدة ، كراتن دورك افتيار فرمات كروگوں كى نظرون سے ا دمیل ہوما میں اوراستخار کے وقت کسی کی ننظرنہ پڑرہے ، معارف اسنی میں جمع الغوائد کے حوالہ سے دکھا ہے کہ طبران کی ایک روایت میں اس بُعُد کی مقدار سینین کیسا تھ میان کی ہے مینی دوسل کے قریب ۔

اب یرکداس العاد کی حکمت کیا ہے، علمائے لکھا ہے کہ گوتستر کینی ہوگوں سے بردہ اور تنہائی آیا دی میں محاصل ہوسکتی ہے، لیکن دورہ اسفہ یس یہ فائدہ ہے کہ اطمینان سے اور کھل کر فارغ ہوسکے گا ، اگر قریب یں اوگ ہوں گے آزا فراج درئے ہیں تا سل ہوگا اور حسیا آئے گی، نیر آبادی والوں ک مجی اس بین عملحت ہے ، گندگی ان سے دور درہ گی، گوآ ہے۔ صلی الشرعلیہ وسلم کے نفطات رائے کر دید سے محفوظ متے بلکہ آپ کے فصائف ہیں سے یہ بات منقول ہے کہ آپ کا فعنسا رہین میر طاموا بنیں دیجھاگیا ، زیرواس کو نگل لیتی تی ۔

قول البعد ينالناس، اوربعض شراع نے کا منعول کا امتيان ہے جوبہاں فرکورئيں ہے تقديرع بارت يربح سكتى ہے ابعد فنسسه عن المناس، اوربعض شراع نے کا مسلم کے اُبعد يم بہاں پر فعل لاؤم کی جگرام شال کيا گياہے ، ای بعد عن الناس اورنس متعدی کولازم کی جگر بعض مرتبر مبالذة استحال کيا جا آب بي بينے ذيد يعطى، يعن ذيد نوب بخسش کر تلہے، ايسے اورنس متعدی کولازم کی جگر بعض مرتبر مبالذة استحار مرتب المحدر بی بہاں پر مبالغ متعود ہے اور ترجر يہ بوگا کہ وودگ افتياد فرائے تھے، اللہ ذهب، بين دوا خال بي يا معدر سي مراوق الما جا فرف مكان ہے، اورا لوف لام بر مال مبد فار جی ہے۔ بین جب آب جاتے ہوئے کوفوص جانا اور کفوص جانے ہے مراوق الما جاتب ہوئے جاتے جانے کی جگر جس سے مراد بیت الخلام ہے شراح نے کہ جانا ہے، اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا جب آب جاتے جانے کی جگر جس سے مراد بیت الخلام ہے شراح نے کھا ہے کہ لفظ غلام مرفق برحاض اور کنیف ہے کہ مدن ہیں۔ سی مراض اور کنیف ہے کہ مدن ہیں۔

اس مدین سے معنف تے ترج الب بین تخلی و ثابت کیا ہے ،اس مدیث یں گونظ تخلی موجود ہیں ہے لین یہ سن معنف نے آب کا مقعود فلوت حاصل کرنا تھا، صیت کی مطابقت ترج الباب سے کمی تومری یئی نفظ و معنی ہوتی ہے اور کمی مناسبت مرف من ہوتی ہے یعن بطریق استنباط، توہا ل پرالیا ہی ہے اور گرمنف یہاں پر بجائے تخلی کے باب الابعاد یا باب المتباعد عند الحاجہ ترقائم فراتے، جیسا کہ بعض معنفین آمام نسانی و آبین ماجہ نے کیا ہے قرمطابقت نفظاً و معنی ہر فرح ہوجاتی، فیکن اس صورت میں ترج ترا الباب یک کوئی وقت اور باریکی ہوتی ،ام م تر ذری نوتی ،اب ایک استنباط کی شان بریا ہوگئ ہے ،ام م تر ذری نے اس مدیث پریہ ترجہ والم کی اور کا برے باب ماجاء ان الذی منی ادفاہ علیہ وسلم کان اذاذ ھب المذھب اجمد ، یہ ترجہ بلفظ المحدیث ہے ، اور نوا ہم جام تر ذری کی باری باری ہیں ہے سادگ ہے ، مواح سستہ س سب سے زیادہ آسان اور سسید ہے سا دے ترا جم جامع تر ذری کے ہیں ۔

صی اح سند کے مراج کا باہی فرق و مور سے اعلیٰ اور سناہ ماحث نسرہ نے ہیں ۔ ہیا کہ اعلیٰ تراج تو می بیا کہ اعلیٰ تراج تو می بیا کہ اعلیٰ تراج تو می بیا کہ اور بخاری کے بیان تراج اس قد بایک اور قیل تراج بخاری میں کہ نیا کہ نیوا کو تقول واقع ہوئے ہیں، شراع بخاری کو تراج بخاری حل کرنے کے لئے سنتقل امول مرتب کرسنے پڑے مؤت نیخ خوا تشریر اور اس کی بہی ہی می سے بات کی حال یہ ہے کہ تراج می نوارد ، خرایے نیان فرائے ہیں، اور اس کی بہی ہی می سے اس کا حال یہ ہے کہ تراج می نوارد ، خراج میں میں سے موری نیان فرائے ہیں، اور اس کی بہی ہی میں خاوین اور تراج میا ابوا ب اعوں نے از خور قائم کی تراج میں اور اس کے تراج می کا اور اس کے تراج می کا فی تراج میں میں تراج میں کا فی ترق اور وزن ہیں می تو ان کا ترجم بخاری کے ترجم سے بائل بی بہتا ہے ، غرفیکراس کے تراج می کا مل کرنا بھی کو تراج می کا فی ترت طلب ہے، اور اس کے بعد مجر درج ہے سن الودا دور کے تراج می کا اور اس کے بعد مجر درج ہے تراج می کا فی محت طلب ہے، اور اس کے بعد مجر درج ہے سن الودا دور کے تراج می کا اور اس کے بعد مجر درج ہے تراج می کا فی محت طلب ہے، اور اس کے بعد مجر درج ہے سن الودا دور کے تراج می کا اور اس کے تراج می بہت بھی کا فی محت طلب ہے، اور اس کے بعد مجر درج ہے سن الودا دور کے تراج می کا اور اس کے تراج می بہت میں اندا کی کو اس کو اس کی تراج می بہت سے مادے اور اس کے تراج می بہت میں اندا دور ان کی میں۔

یا شکال ہوتا ہے کرمفرست بی اگر کی بیت مفعدوالی دوا بہت جو جاب المدخصة فی استقبال القبیلة میں آر، ک ہے وہ اسس کے خلاف سے اس سے آپ کا مکان کے اندر قضاد صب جر کرنا ٹابت ہور ہاہے ، مفرت نے بذل میں اسس کی دو توجیہیں تکمی میں یا تو یہ کہا جائے آپ کی عادت ودر جانے کی بنا را نکنف ٹی البیوت سے بہلے کی ہم یعی جب گروں ہیں بیت انخلار نہیں ہوتے تھے بھر بعد میں جب گرز یں بیوت انخلار سنے شروع از کے توآب فیاس ابعاد کو ترک فرادیا ،اور ما یہ کہا جائے کہ یہ عادتِ شریفہ جواس صدیت یں فدکورہے اس کا تعلق سفرے ہے ، بعنی سفر میں جہاں منزل اور بڑاؤ ہوتا تھا اس وقت قریب یں است خار نہ فرماتے نے بکہ فاصلے پرجاکراستہا، فہاتے تے مفریں یہ عادت دکتی ۔

را البار ال

تَالَ حَثْنَاعِبِالْعَزِيْرِ. نِيْرَ مِرْمَادُ كُومِهِ قَالَ سَى شَرُوعَ كَيَاجِاتِ وَمِحْفَقْت مِ وَبِالسندالمنقِل مَنَا الْحَالَمُعَافَ

کانا سا اخانہ کی خرورت اس لئے ہے تا کہ ہر حدیث کی سند مکل ہوجائے کیو تکہ کتاب میں توسند مرف معند ن سے شروع ہورہ ہے ،اب سند کے شروع کا حقہ یعنی ہم سے تیکر معنف کئے کہ لانے کی خرورت ہے تو اسس مبارت سے سند کے اس حقہ غیر ند کورہ کی طرف اشارہ ہور اسے اور ہراستا ذو مدرس ایک سند سند شروع سے لیکر معنف کتاب تک پہلے دوز سبق میں بیان کر ہی دیتا ہے اور ہمار کی اور آپ کی سند ہر مدید ہیں معنف کی سند سے پہلے وجہ ہر مدید کے شروع میں معنف کی سند سے پہلے وجہ قال پر منا تکیل سند کے کانی ہے ،اور اگر کوئی مشر وع سند میں اس جلہ کو نہیں پڑسمے تو کم اذکم ذہن میں اس جلہ کو نہیں پڑسمے تو کم اذکم ذہن میں اس جو کوئی کی ماری کوئی مشر وع سند میں اس جلہ کو نہیں پڑسمے تو کم اذکم ذہن میں اس جو کوئی کا ہے ۔

نيرجا ثنا چا جتے كہ نغط ابن اتبل كاصفت ا ور ا بے ابعد کی طرف مضاف ہوتاہے، اور چونکہ موموف سفت کا ا مراب ایک ہوتا ہے تو جواعراب ابن سے سیلے والے اسم کا ہوگا دی اعراب نفظ ابن کا ہوگا رہیے بہاں عبد الله بد مسالة من ابن عبدالترى مفت ب، اورعبدالله فا مل بوئيل بنار برم وفرع ب اس طرح ابن مجى مرفوع بوگا، اورسلم ابن كا معناف اليدب اورسب بي جكرابن كا ما بعدمفاف اليرج وتلب، لبداس يرمضاف اليروالا اعراب برما جاً يكا-نیز ابن کا قاعدہ پرہے کراگر وہ علمین سناسلین کے درمیان واقع ہوا دراس سے پہلاام منون ہوتواس کی شوین م ساقلہ وہ الی ہے بیعینے مسدّ گرہن مُسَوْمِت دیس مسید دمنون تھا لیکن ابن کی وجہ سے تنوین ساقعہ ہوجا کیگل ، اس کو مُسكة دُبنِ مُسَرِعتَ بِدِيرِ مِن كما وراى طرح ابن كاالف كمابت مع مذف كرديا جا ماسيد، إلّا يه كم شروع سطري واتع ہوا دراگرملیں متناسلین کے درمیا ہوا آقع بھولو ویاں ابن کا الف لکھا جاتا ہے اورابن سے ماقبل جوتوین ساتط ہوتی ہے وہ بمی ساتط ہوگی بلکر پڑھی جائے گی بھیے مت: شناعبُ دُ الله بن مَا للجدابث جُعين تر أيبال پر دوسرا ابن علین متناسلین کے درمیان وا نُع نہیں ہور ہاہے اس نے کہ مالک عبدالشرکے والدیٰ اور محیہ عبدالشر ك والده أي يعنى الك كار وم تو مالك اور محيد أيس بي شناسلين بني رسي بلكر رومين بي ، اور ابن معدية مي النظابين ماقبل ائن مالك كى صفت بنيس سے بلكماس سے يسلے جواسم ہے يعيٰ عبدا للَّه كى مفت ہے، كوياعبدا للَّه كى د دمغتیں ہوئیں ایک پر کہ وہ ابن مالک ہیں، دومسے پر کہ وہ ابن بحیہ ہیں، یہاں پر مالک کے بعدابن کا العت لکھا جائے گا گویڑھا ہس جائے گا، نیر ما لگ سے تنوین کمی سا قط نہیں ہوگ، یہ لفظ ابن کے تکھنے اور پڑھنے کے قوا عد یں بن کا جا ننا ایک طالب مدیث کے لئے لائبری ہے ورنہ ہمیٹہ ٹر منے اور کھنے یس خطا کھا کے گا ، لبذا خوب سمولينا ياب، عبارت مديث كاميح برُمنا أنها لى ضرورى ب، من كذب على منحد أ الميتبوا مقعده س الدنار کے ذیل میں اصحابی تھے ہیں کہ مجھے اسس مدیرے کی بنام پر اس طالب علم کی طرف سے بڑافط واور

خوف رہتا ہے جو مبارت مدیت کو قواعد کے خلاف پڑھے اس لئے کرمفور ملی التریلیہ و کلم نے تو تواعد کے مطابق المغط فرمایا تنا، اور وہ اس کے فلاف پڑھ کرآپ کی طرف ضوب کررہا ہے۔

تحدیث واخباروغیرهالفاظ بین فرق کی بحث امان اصطلاع کا جاننا مردری به ده

یہ کہ حدد شنا اور اخبوفا میں کیافرق ہے ہاس سے کہ کمی یہ آ تاہے اور کھی وہ ، تواب یہ ہے کہ اخبار و تحدیث کے در میان بغتہ تو کوئی فرق ہنیں ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں کوئی فرق ہے یا ہیں ؟اس میں محدثین کی دوجاتیں ہیں، شقد مین اورا کشرعار ان دونؤں کے در میان فرق ہے قائل ہیں ہیں، بلکہ یوں ہستے ہیں کہ یہ دونوں نفط ایک ہی منہوم پر دولا اس کرتے ہیں. بعض اصاب درسس نے ائمہ اربعہ کا بہی مسلک نکھا ہے میٹ عدم الفوق اور متنا فرین ان وونوں کا مفہوم جدا جدا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا تواس وقت کہب جائے گا جب استنا ذینے پڑھا ہوا ور شاگر دینے مسئل ہوا ور اگراس کا بر کسس ہو کہ شاگر د پڑسے اور استنا ذینور سے تو استنا دونوں کا مفہوم خواہے تو متنا فرین کے یہاں دونوں کا مفہوم نمتین ہوا۔

ا مام بخاری کاشار بی متعدیوں میں ہے ای طرح امام زمری اورامام مالک امام بخاری کے آوای مقدر کے سے کتاب العلویں ایک باب قائم کی ہے اور یہ کا بت کیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق بنیں ہے ، اوروہ باب ہوں کہ ناری المعدد شاور خبونا واندا نا، اور شاخرین جوان الفاظیں فرق کے قائل ہیں ان میں امام سلم دامام نسانی فاص طور سے قابل وکر ہیں جیسا کہ شراح نے لکھ ہے اور ہیں کہتا ہوں کر میں مال ہما ہسے امام اور کی کھن اخبار و تحدیث کے فرق کی وج سے بعض مرتبہ مار تحویل لاتے ہیں ۔

ایک افتلان بہاں پریہ ہے کہ مهاغ من لفظ ایشنے جس کو متا خرین تحدیث کہتے ہیں اور قرارۃ علیائشنے جس کو اخبار کہتے ہیں، دولؤں میں مرتب کے اعتبار سے کون انفل ہے؟ مواکٹر محدثین کی دلئے یہ ہے کہ تحدیث اخبار سے افغل ہے اور امام اعتفرُ دغیرہ بسن مقباء کا ندہب اسکے رعکس ہے بین اخبارا دنی ہے تحدیث ہے ، اور تیسرا ٹول بہاں پریہ ہے کہ یہ دولؤں مرتبے میں مساوی ہیں، اور میں قول امام بخاری کا د تریارہ میں ہے۔

يا جا ہاہے

جَمَّلِ صَدِيثَ كُورِ مِنْ الْمَا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ا

یجو تھا طریق المناولے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹینغ کی طالب کواپی اصل سماع یعی وہ کما ہے جس یں اس کی مسموطات ( دوایات ، مکمی ہوئی ہیں بعیدوہ یا اس کی نقل دیدے دوایت کی اجازۃ کیسا تھ کہ میری طرف سے تم کو اسس کی روایت کڑئی اجازت ہے یا بغیرا جازت کے اور اسس صورت ہیں بوتیت روایت کہا جائے تھا حد ثنی خلاصہ مناولٹ ما خاولی خلاق

پاتخوان فریق تحل الکتاب والم الله تب به یشخ کی طالب کوکوئی مدیث فود مکمکریا کی سے لکھوا کرفے بس کو دی مدیث فود مکمکراس کے جوالہ کر دسے یا غائب ہوکہ مکمکراس کے باس بھجدسے اس کی پھردولسیں ہیں گتا بہ مجر وہ اور دوسری مقرونہ بالاجازہ ، قیمنا طریق تمل دہ ہے بس کوا مطلاح میں الوجادة کہتے ہیں، و جادہ کا مطلاب بہ ہے کہ کی طالب مدیث کو کی کا سات جس میں مدیش کمی ہوئی مول کی لرح مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے ہال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے ہے ہوں ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال باوجا ہے ہے۔ مال باوجا ہے۔ مال ہے۔ ما

ھائدہ ۔ یہ معوم ہوری چکا کہ یہ تعبرات کا فرق سا فرین کے بہاں ہے : در سعدین کے بہاں طرق تمل توہی ہیں جن کا بیان اور کرائیا لیکن ان کے بہاں طریق تعبر برایک کا فقعت اور جدا بنیں ہے

مرشر و السند المعناء العزمز بعن أبن أعد ، يرعبالعزيز بن محدالدرالادى كساته المستر و السند المدالادى كساته المعناء و المعناء و

الدين بوتترواية اسلفك روايت مديث محيل مديث كعبدي موتاب اور كمن كدطرق جونكر مختلف يس اس الك اس ك من فدسه روايت يس الغاظلائ جاتے بين كمى مدترًا اوركمى اخرمًا وغيره ـ نله اس ير دوسر سباب يس مزيد كلام أز يا ہے - ا دراستاذ کے الفاظ مخلوط منون عاصل یہ کہ عبدالتر بن سلم قے اپنے استاذ عبدالعزیز کا نام بغیر نسب کے بیان کی تعادان کی ولدیت بنیں بیان کی تعی تواب مصنف این طرف سے یہ وضاحت کردہے ہیں کہ میرے اساذ عبدالتر بن سلم کی مواد عبدالعزیز سے عبدالعزیز بن محدہ یعن کے منوی معنی یکر ید کے ہیں اس میں بوضیرفاعل ہے وہ عبدالتر بن سلم کی طرف راجع ہے اور اس معنی کے قائل مصنف ہیں مصنف کر دہے ہیں عبدالتر بن سلم مراد لیتے ہیں عبدالعزیز بن محد۔

عن آبی سلمته برابوسلم بن عبدالرمن بن عوف بی جن کا فقه ارسیدی شارسید ان کے مام سرانسلا ے. بعضوں نے کہا ابوسسلم بن ام ہے بعض مرتبر کنیت ہی نام ہوتا ہے اور کما گیاہے کہ ان کا نام عبداللہ ، دقیل اسداعیل ، حضرت شیخ "ف لکھاہے کر مشیخ سراج احدسر بندی شارح تر نزی کو وہم ہوا، ان سے اس راوی کی تعیین میں تعلی ہوگئی ، اسمول نے لکھا ہے کہ اس سے مرا دمنصور بن سلم ہیں یہ غلط سے اس سنے کہ منصور بن سلمہ طبقه کا شرهیں سے ہیں ان کی محابی سے توکیا یا بعی سے بھی طاقات نہیں ہے ، چربیاں محابی سے بیسے روایت کررہے ين، دومرے يركمفورين سرمسن الوواؤدك رواة يرك نبس بي، مستدد بن مسرهد. يراونج ورج سمے محدث ہیں ، امام ابودا و دان سے اس سن میں بہت کثرت سے روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بعرہ میں سب سے پہلے مستند جومدیث کی ایک خاص نوع کی کتاب ہے۔ اینوں تے ہی تصنیف فرمائی۔ ان کامسلسلہ منب بھی بہت عجیب وغریب ساہے جو بذل میں مدکورہے اوران اسارکی ایک خامسیت بھی مکعی ے کہ اگران بنا موں کو کمی کا غذیر لکھ کر تعویز کے طور پر محموم نینی بخار زدہ کے گلے میں ڈالدیاجا سنے تو بہترین عمل - بخارا ترجا آسے، ہمارے اسے استاذ محرم نا فرصاحب (مفرت مولنا اسعدالشرصاحب) ورائترم قدہ برا۔ اديب اورظريف اللع يتع، ووسيق من فرمات تع مسدد كاسية مسدد. يعيم مددواتعي ام باسمى بي درا مل مدد کے منی تعلی ادراصلاح کردہ کے ہیں اسکے ایسا فرایا، عن ابی المذیبیوان کا نام محد بن سلم بن تدرس المكى ہے، ان كاشار مركسين ميں ہے اور يما ال وہ بطور عنعة روايت كررہے إلى اس الت اس روايت ميں ضعف ہے منعف کی ایکاور بھی دجہے کہ اس کی مستدمیں اساعیل بن عبدالملک راوی کثیرالوہم ہے اس سلے یہ حديث مسنداً مديث اوّل سے كرورى، امام الودا وْدىنے اگرچاس روايت پرسكوت فرمايا سے تكن حافظ منذرك ف اسماعیل بن عبداللک کی بنار پرنقد فر مایاب، اور ماسکت علیته ابوداؤد ایک سنتقل علمی بحث ب. جو مقدم میں گذر چکی ہے۔ الحمد ملله ، باب اول پر کلم بورا ہوا ، اس باب میں بہت ی اہم مفیدا در فرور کا صفافا مات اور ابتدا لی بحق آئی ہیں

له پسی تعیدین المسیب، تامیمین محدین الی مجر؛ عروه کی الزمیره فاتع بی ویدین تایت ، اتوسل بن عبدالرحن بن عجیدالنرس عبدالنرس عتب این مسعود ، ستیمان بن لیساد ۱۶ ( تدویب منبطی) و قبل سالم بن عبدالنربن عربدل آبی سازین عبدالرحمن (ممادفالسسن ج<u>هس</u>ا)

## بابالرجل ينتوالبوا

یه آداب استفار کے سلسلہ کا دوسراباب آیا ہے جس کا تعلق بول سے ہے اور میلے باب کا تعلق براز سے تھا جیساکر تقابل کا تقاصلے بلکریتر بہے کریوں کیا جائے کہ سطے باب میں جوادب مذکورہے مین نخلی وہ عام اور مشترک ہے اس کا تعلق بول دہاز دونوں سے ہے اوراس باب سے مقصود ایک دوسراادب بیان کرنا ہے، مین نرم زمیر، افتیار کرنا اس کا تعلق فاص بول سے ہے، پہلاا دب،مشترک تفا ادریہ دوسرا ادب منقل بالبول ہے يتبوآ بعن مهكانا ادر جگر ماصل كرنا، اس سے مبأن سي بحب كے معنى منزل كے ہيں، مطلب يہ مواكه پيشا کے لئے آدمی کوسناسب جگہ اختیار کرنی چاہتے ، چنانچہ صریت الباب سے معلوم ہوا کہ بیٹناب مکان دیث لینی رخوہ ا و د نرم زمین میں کرنا جائے تاکہ رشاش البول سے حفاظت رسے۔

اب بمان ایک مستملی بات برا موکی ده بر کررشاش البول کا حکم کیا ہے ؟ موابن رسال ن شارح الوداد دنے لكعاب كمامام شافقي كانمب عدم العفوب بدن مو يا تؤب ليكن امام نووي سفع توكوريا ده يح قرار دياس حرج کی دجہ سے ، ادر سا را مذہب در خمار میں اکھا ہے کہ رشاش البول اگر مدن یا کیٹرے پر بڑجائیں تو معاب ہے . نكن اكريان س ملحائين تومعاف بنيس مارفليل ناياك بوجائ كا، وه كيتم بي لان طهارة الماءادكد یعی یا ن کی طہارہ کامستدریادہ اہم ہےجن کی وجنظا ہرہے کہ یانی کی نجاست اس کےمسیال ہونے کی وجہ سے متعدی ہے بخلاف ٹوب اور بدن کے۔

مریث البام کی سندری این اور بردین الباب جن کامفنون البی ادر گذرا، کے راوی الوری المون نے عبداللزین عبائش کی خدمت

میں ان سکے استغباد پربعرہ بھی جاں ابن عبامس مقیم ہتے ، اسستغباری حودت مال برہوئی کرابن عبامسس م بعره میں حفرت علی کی جانب سے والی بنا کر بھیجے گئے تھے انفول نے دیاں سنجنے کے بعدا ہل بعرہ سے وہ مدیثی سنیں جن کوابل بعرہ ابوموسی اشعری خصیری کر روایت کرتے تھے تواین عیاس کے بعض ان احادیث کے بارے یں جوا مفوں نے اہل بعرہ سے سنی تقیں الو پوئی کی طرف مراجعت کی چنانچ اس کے جوا ۔ یں ا ہوئی نے ابن عباش کی طرف حدیرث الباب لکہ کرمیجی۔

مزیدتونع کے لئے جاننا چاکسے کر مفرت عبداللہ بن عباسٌ سے پہلے بھرہ میں خودابو موسی اشعری کا تسیام تھا، کرنیکر دہ اسس وقت مفرت عرض کی جانب سے وہاں کے عالی تھے، ایک بھرہ نے ابو موٹی سے جو مدیش

سنى تىس دە بىلابراى زماند قيام كاتىن،

یرتو ہوا مدیث الب کا میچ میچ منہوم معیج ہم نے اس نے کہا کہ بعض شراح سے بہال نفرش ہوگی ، اور وہ یہ کہ انموں نے خصاف فی شکت کو بجائے مین کا مجبول کے مید معروف پڑھا ہیں سے مفنون میں غبروا نف ہوگیا، ایک بات بہاں پر رہ کمی کہ دوایت کے جوالفاظ ہیں یہ شکلہ عن اشت و اسمار تو یہ میم ہوا ہے کہ ابن عباس کا استفرار چندا ما دیث سے تعلق تھا اور بہاں جواب میں عرف ایک موجوث فرکورہ نے ، اب اس میں دوا فتال ہیں، یا تو الو موئی ہی کی جانب سے جواب میں کہ سے مدیث کی کم آئی اور یا یہ کہ بہاں روایت کو میں داوی نے افتحاد کر دیا۔ والمد تعلق تعلق اعلم برا صواب

ہر ریک ارکا کیک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کر بیٹا، ہے۔ اندر تیزی اور شوریت ہوئی ہے جس سے دیوار کی بنیا د کو نقصان پہنچنا ہے تو آپ نے دوسرے کی دیوار کی جڑیں کیوں بیٹنا ہے کیا ، ظام رہے کہ آپ کی نٹان سنے سے بعید ہے کہ آپ سے کمی کو نقصان پہنچ ،اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔

ا - داد مادى تى يىنى بران جوكنى كى ملك سى بنيس تى بيركيام ج-

۲۰ ۔ ہوسکتاہے آپ ملی انٹرطیہ دسلم دیوادسے ہرے کرشیٹے ہوک جہاں سے پیشاب دیوار کی جڑتک نہیج سکے لیکن را دی نے قرب کی وجہسے اس کو مجازاً ہی اصل جہذی سے تعبیر کر دیا۔

س \_ بوسكتا ہے آپ كومالك كى رضا مندى ماصل بود اذن مالك كے بعدكوكى اشكال بى نبيل رستا۔

م \_ ده منهدم مکان کی ٹوٹی بھوٹی دیوار تھی جے کھنڈر کیتے ہیں، بھرکیا نقصان ہے -

الروایة بالکت بند ایراس مدیث سامول مدیث کاایک سند ثابت بورباسه وه یک الروایة بالکت بند ثابت بورباسه وه یک الروایة بالکت بند کردایة بالکت به جائزید میات پیلے گذریکی که تمل مدیث کے فرق میں سے ایک ایک برت می بیات بیلے گذریکی که تمل مدیث کے فرق میں مدیث لکھ ایک بردایة بالکتابة کی دونسی بین، ایک بجرده مین مرونس مدیث لکھ کر دید یجائے، دومری مقرونة بالاجازة، یعی شیخ کی طالب کومدیث لکھ کر دیدے اور ساتویں روایة کی اجازت کی دونوں تمیں روایة کی اجازت کی دونوں تمیں

معتبر، یں مجردہ ہویا مقرونہ بعض علمار جیسے قاضی ابوالحن ما در دی شافعی کتابۃ مجردہ کومعتبر ہنیں سمجھتے جمہور کے یماں دونوں مورثیں مقتر ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مکتوب الیہ کا تب کے خط کو پہلے نتا ہو، ا دربعض نے بتیز کی معی شرط لگائی ہے نیکن یہ منعیف ہے۔

ا منشآ الدير حادث سلم بين بمسندول بين دوحلد زياده مشورين ايك حادين سلم مشرح السبند دوسرے حادبن زید، موئی بن اساعیل اکٹر د بٹیتر حاد بن ملہ ہی سے روایت کرتے ہیں ، حاد بن زیدسے ان کی روایات بہت کم ہیں، علامہ سیوطیؓ نے مکھاہے کہ موسی بن اسماعیل جب مطلق حا د ہولتے ہیں توان کی مراداسے مادبن سلم ہوتی ہے، آبوالتیا سے یکنیت ہے ان کانام پزیدبن میدانشی ہے شیخ برے میاں یا ستا ذدونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ راوی مجبول ہے، مسندا حدی روایت میں لفظ فیخ کے بچا سے رجل اسود طومل واتع ب عن ابى موسى ان كانام عبدالله بن سي ب

راوی مجہول کی روایت کا حکم ایسان برایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کدراوی مبول ک كا روايت معترب يا بنين ؟ جواب يدب كداس يس تفعيل مح

مجهول كى دوتمين بين، التجبول العين، ٢ مم تجبول الوال جبول العين كيت بين، من لوميروعن، الآواحد . یعی دہ رادی مسے روایت کرنے والا مرف ایک بی شخص مو مجبول العین کی روایات کے بارے میں تین قول ، بي ، ا- تمطلقاً مقبول، ٢- تمطلقاً غير مقبول، اورتيسرا قول يه ب كهاس مجبول العين سے روايت كرنے والا را وي اگر الساب عبس كى عادت مرف ثقة سے روايت لينے كى ہے تب توا يے مجبول كى روايت معتبر ب ورن غير معتبر، اس الے کہ بعض روا تھ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مرف تقریب سے روایت یہ بین، مسے عبدالرحل بن مدی ا وریمی بن معیدالانصاری ، دوسری تسم جبول کی مجبول الحال ہے جبول الحال کی بھر دو قسیس ہیں جبول الحسال 'فا مِرَّا وبا لمنَّا اودَمِهَوَلِ الحال با لمنَّا لا فا بِراً. تعِيْجِس كا فا برمال توبهتر بوليكن بالمن مال كاعلم بنو،اس كومسستورجي كيت یں جمہد رکے نزدیک قیم اقل کی روایت مروود ہے اور ٹانی یعیٰ مستور کی معتبرہے، اور صنفیکے نزدیک مستورک

مله مونی بن اساعل کی حادمین زیرست دوایت اگرآید دیکھناچا بیر تو البواسب ا لمواقیت بیر مباب مست نا ح عن سلوة ( ونشها ك ميرك مديث و يكفر اس ير سي مصد شناموسي بن اسماعيل ناحدادعي ثابت، یہ روایت تریزی اورنسائی بی مجی موجودہے اور وال حسمادین زید کی تفریح ہے۔

ردایت معتبر ہونے کے سے یہ شرط ہے کہ وہ قرون ثلاثہ یں سے ہو ورز معتبر بہیں ہے۔ فاعلاء نیرایک بات اورجا نزایا سبتے وہ یرکہ بیتمام تفاصیل اورا قسام اس مجبول کے بارے میں ہیں جوغیرمحالی مو اوراگرسندس كوئى محابى مبهم اورجمول مركور بوتوامس سے كوئى فرق بنيس برتا ہے اس سے كدا لعجابة كله عدول جمورها اركامسلك ب اى نے كتب رجال مي كى محا بى كے ترجميں آپ يہنيں ديكيں گے كداس كے بارسے میں لکھا ہوکہ نقسے مجت ہے اور مقبول ہے اس لئے کہ محابہ کرام محت بے توثیق ہی ہنسیں ہیں اور جرح کا تو سوال ہی پیدا ہنیں ہوتا نہ

## ناب مَا يقول الجل ذا دخل لخلاء

منجلہ اُدا سب خلامے ایک بیسے کہ جب اُ دمی بیت الخلاریں داخل ہونے کا اوا دہ کرے تو وہ محایر ہے جو ما تُور ومُنقول ہے الله قرآئ اعوذ بلے من المغبث وائنبائث، جيساكر مديمت الباب بيں ہے اورسسن سعيدبن مفود كاروايت بش ہے كم آپ ملى الشرعيرو كلم جسعوالله اعوذ بالله امن المخبئث وَالحبَا فِيثِ جُرْحاكرتے ستے ، اس روايت ين انقط بسوالله كى زيا د لىب، ما قط فرمات ين يرزيادتى على شرط مسلم ب-

جہور کے نزدیک یہ و عادا ندروا خل ہونے سے پہلے بڑھنا چاہئے اس بی بعض مالکیدا برا ہیم نفی ابن سیون اور <u> عبدالشربن عمروبن العاص کا اختلاف ہے ، ا ن کے بہاں داخل ہوئے کے بعد بی پڑمہ سکتے ہیں شہل میں ایک واقعہ</u> لكماس عرز في كم ين كدين تعبى كے ياس كياك اگر مجمع بيت الخلامين جمينك أست توافعك دنام برمون يائيس ، الغول في كما كرئيسي جبتك كرباً مرز أجاء وه كية إي بجري ابراميم تحني كرياس يس في الساف ال بى بى سوال كيا، المغول ف فرمايا إخت داخلة خان العد ديمعت دولايهبط \_ إن إ مجوع بنيل ب بيت الخلامين المدالشر برعواس في كرحد الشرقال كاذكر اورعس صافح ب، وه أوبراً سان كى فرف يره مائيكا ینے کی طرف بنیں آئے گا ، بخلاف نجاستہ کے وہ نیچ گرجاتی ہے ، یا شارہ ہے باری تعالی کے قول السید يصعداً لحادالطيب والعدل المسافح كالرف بمرمال اس واقدس ايرا أيم تحتى كاسلك معوم موكيا-مديت الباب من الرمي اذاد خل الخلاء كالفظ بي جس سيفام معلوم بواب كريد دعاربيت الخلارين دا مَل مونے کے بعد فرحی جائے، لیکن الاوب المغرد کی روایت میں اذا الادان ید حل الغلاء واقع ہواہے جس سے بات مان بوكئ، قولسه من الخبث والخباشث، فبُث باكه خم اودسكون دونول كرما تعسير ممرك مودت یں مبیث کی جمع ہے ، اورسکون کی مورث میں دواقبال میں یا تور کہا جائے کر مفرد ہے مرورہ اورشر کے معن میں ، یا یوں کہا جائے یہ بھی جمع ہی ہے، بارکو تخفیفا ساکن کر دیا گیا ہے، ویلے قاعدہ بی ہے کہ ہر ذی تمتین ہیں ثانی کو
تخفیفا ساکن پڑھ سکتے ہیں، فبت اور فبائٹ کی تغییر میں تین قول ہیں، ا۔ فبت سے مراد ذکران المشیاطین اور
فبائٹ سے مراد اُناٹ الشیاطین، دوسرا قول یہ کہ فبت سے مراد قبائح وشرود ہیں اور فبائث سے مراد معاکی
تیرا قول یہ ہے کہ فبت سے مراد سنیاطین اور فبائٹ سے مراد نجاسات، اوراس تمسرے قول کی تشریح بعض فرفا م
تے یہ کی ہے کہ جب، اعود فبائلت میں الخبث، کم کرسٹیاطین سے پناہ چاہی گئ تواب وہ مشیاطین جو بیت الخلاریں
جمع ہیں و إل سے منتقل اور نسٹر ہوں گے، اب اس انتقال وانشار کی وجہ سے احمال تعاکم نجاست الحبطر لگ جائے۔
اس لئے کہا گیا والخبائث یعن نجا سات سے بھی پناہ چاہتا ہوں ۔۔

توله قال عن حماد آلا بهال پرسندی معنف کے استاذالاستا و و داہم ، الم المه کا معنف کے استاذالاستا و و داہم ، المحکور المحکور المحکور الله کا محکور المحکور الله کا محکور الله کا محکور المحکور الله کا المحکور المحکور

۲ - عن ذبید بن ارقیق او براس باب کی دوسری صدیت به اس می دعار ندکور کے علاوہ علت استفاذہ کو بیان کیا گیا ہے اوروہ یدکہ بیوت الخلار صفود سشیاطین کا محل ہیں، لہذا اس میں داخل ہونے کے وقت النرنعالیٰ کے بیان کیا گیا ہے استفاذہ کرنا چا ہے، اور بیوت الخلار محتقر یعنی محل صفود مشیاطین اس سے ہیں کہ وہ ذکر النہ سے خالی ہوتے

ك اودكها كيدي فُرِّتْ سے مراد فها تُت لين نسق ومجود اور خبائث سے مراد افعال ذمير اعلانصال دوية -

ہیں، جہاں پر ذکراور اللہ کا نام بہیں لیا جاتا و بال شیاطین پہنچ جاتے ہیں، اس معدم بواکہ ذکر اللہ سیاطین سے بین جہاں پر ذکراور اللہ کا نام بہیں لیا جاتا و بال بر شیاطین کا تعرف زیا دہ بہیں ہوگا، تر مدی شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کو انہوں نے کتاب الامثال میں ذکر کیا ہے کہ ذکر کی مثال ایک محفوظ وضبوط کا ایک محفوظ وضبوط تعلی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کو انہوں نے کتاب الامثال میں ذکر کیا ہے کہ ذکر کی مثال ایک محفوظ وضبوط تعلی کی سے بیاری کی مستقب سے ایک صفیوط قلعہ کے ذریعہ سے بہولت نے سکتا ہے اس فرخ سے ایک میں اور ڈریعہ بی کے سکتا ہے ورنہ یک کو بخشتے نہیں۔

قوله ان هذه الحشوش، يدهن الم الحارى جمعها وربعنون في المرك وشلت يعن عام برتينون مركس برطام، ال كمعنى ي كموركم جند درخت جوايك بكر كمرسه بول، جونكه عام طورسة آدمى جب بنكل بين بتواهه تو درخون كى آراس بيطر كرامستنيا وكرتاسه س ليع حشوش بولكر مجازاً تفنار هاجة كى مبكر مراد لياماً ماسيع -

یهاں پر ایک طابعلها نہ اشکال ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ اس مدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ درختوں کے نیج بیٹھر کر استخار کرسکتے ہیں تو بھر بیر مدیث اختوا اللّاعِنین والی مدیث کے خلاف ہوجا تیگی جو آئندہ الواب میں آرہی ہے، جس میں لوگوں کی سایہ دار جگر میں بیٹھ کراستخار کرنے کی محافقت ہے ، اس کا جواب اس مقام کی تقریر دیکھنے سے مل ہوجائے گا، بس بھال پر تنہیں کردی گئی۔

جاننا چاہئے کہ زید بن ادقم کی اس مدیث کی سندیں اضطراب ہے جس کو ا مام تر مذک نے اپن کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اس اضطراب سے یہ بات بھی معسوم ہوتی ہے کہ بعض روا تا ہے اس مدیث کو مضت تر ا ن کی طرف شوب کیا ہے اور اکثر صفرات نے زیدین ارتم کی طرف شوب کیا ہے اور می بی ہے کہ اس کے را و ی زیدین ارتم میں جفرت الن کی طرف اس کی نسبت ورجم ہے ۔

# عَ بَابَكُواهِيةَ اسْتَقْبَالُ لَقَبِلَةَ عَنُداقَضَا إِلَا اللهِ اللهُ عَنْداقَضَا إِلَا اللهِ اللهُ عَنْداقَضَا إِلَا اللهِ اللهُ عَنْداقَضَا إِلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَنْداقَضَا إِلَا اللهِ اللهُ عَنْداقَضًا إِلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَنْداقَضًا إلى اللهُ اللهُ عَنْداقَضًا إلى اللهُ اللهُ عَنْداقَضًا إلى اللهُ اللهُ عَنْداقًا عَنْداقًا عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ اللهُ عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ اللهُ عَنْداقًا عَلَيْهِ اللهُ عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ اللهُ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْداقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدُونُ عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عَلَيْهِ عَنْدَاقًا عِلَيْهُ عَنْدَاقًا عَلَيْهُ عَنْدُ عَلَيْهِ عَنْدُونُ عَلَيْهِ عَنْدُونُ عَلَيْهِ عَنْدُ عَلَيْكُ عَنْدُاقًا عَلَيْكُ عَنْدُاقًا عَلَيْكُ عَنْدُ عَلَيْهِ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْهِ عَنْدُونُ عَلِي عَلَيْهِ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَنْدُونُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ

منجلد آوابِ فلارکے ایک اوب یہے جس کو بہال ذکر کیاجاد ہاہے کہ قعنار حابۃ یعیٰ بول وہزاز کے وقت یں منجلہ آواب فلار کے ایک اوب یہ ہے جس کو بہال ذکر کیاجاد ہاہے کہ قعنار حابۃ یمیں ایک بہتے ہاہ بیں معنوث نے دو باب قائم فرمائے ہیں ، پہلے باب میں مطلقاً محافظت کا دوایات کو ذکر فرمایا ہے ، اوراس سے ایحے دوسرے باب میں جواز استقبال کی روایات کو بہت کو بہت کیا ہے ، بود نگر بطاق مرد وایات میں افتلات ہے اس سے علام میں بھی افتلات ہوگیا جنانچاس کے اندوا تھ نہم ہور ہیں کیا ہے ، بود کی اندوا تھ نہم میں اور بعض مطلقاً اس کے قائل حنفیہ ، ابن حزم ظاہر کا اور بعض میں بھی این العربی اللہ میں بھی این العربی اللہ میں بھی این العربی میں بھی این العربی الع

س البواز مطلقاً ال كے قائل عردہ بن الزبیر الدین المام مالکت كے استادا ور دا ذر ظاہر تی ہیں۔
س البزق بین العجار والبنیال مین محاری کراہت اور بنیان مینی آبادی كے اندرجواز بلکم محاری می اگر کوئی جنر در سیان میں مائل ہو تب ہی جائز ہے۔ یہ ائر ثلاثہ ادرائی بن وا ہو یہ کا خرہب ہے۔
س سے الغرق بین الاستقبال والاست دیار ، مینی استقبال مطلقانا جائزا وراست دیار مطلقا جائز ہے واہ محار ہویا بنیان ، یہ مام الومنین وا ام احرار سے نواہ محار ہویا

۵ - النهی للتنزیر استقبال وامستدبار دونول می کوام تنزیمی به بیمی امام ابو مینفز دا م است است ایک روایت به میا

۷ ۔ مرف دست رباد مرف بنیان میں جا کڑھے، باتی تین صورتیں یعنی استقبال فی البنیا ن استقبال فی الصحدار است دبار نی العجامیہ تینوں ناجا کڑیں میں امام الو پوسٹ بھے ایک روایت ہے،

ے ۔ انہی کیٹل انقبلین مین قبلہ منوفر بیت المقدس اور غیر منوفہ بیت النّدشر بیف دونوں کی طرف استقبال داست دبار منوط ہے ، یدا براہیم نختی اور ابن میرین سے منقول ہے ۔

۸ ۔ النہی بخص با بل المدینة ومن علی سمتم كراستقبال واستدبار كى انعت مرف بل مدیندا وران اوگوں كے دف ہے جن كا قبلہ بجانب جنوب ہے، يہ متقول ہے اور ابل مدینہ كا قبلہ بجانب جنوب ہے، يہ متقول ہے ابو عوار شعے جو مزن كے شاگر دبیں

دوسراافتلات بہاں پریہ ہے کہ علت منے کیاہے ؟ جہود کے نزدیک علت منے احرام قبلہ ہے کہ تصارفاجہ
کے دقت استقبال دامستدبار میں قسبلہ کی ہے حمق ہے ، اور قبی کے نزدیک احرام معلین ہے بعن محرام کے اندر جو فرسنے اور جنات نماز پڑھے ہیں ان کی رعایت اور احرام کی دجہ ہے مانعت ہے ، ایک اور اختلاف یہ ہے کہ
اس استقبال دامستدبار میں ہے حرمی کس بنا برہے ؟ بعض نے کہا خروج نجاست کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں
کشف عورت انی القبلہ کی وجہ سے ہے ، اہذا جن چیزوں میں خروج نجس یا کشف عورت بایا جاتا ہو توان کا موں کے دقت بھی استقبال واستدبار ممنوع ہوگا، چنانچ قعداور جاتہ میں خروج نجاست ہے اور دفی . فتا ن اور استحداد میں کشف عورت ہے اور دفی . فتا ن اور استحداد میں کروہ تنزیبی اور تغوط کردہ تحریک ہے ۔

ا - عن سلمان قال تعیل آب، مدین کا معنون یه بے کر حفرت ملائی سے بعض وگوں نے اعتراضاً کہا، اوریہ کہنے دائے مشرکین تھے جیسا کہ مسلم شریعت اور این ماج کی روایت بین ہے۔ مقد علم کو نبیکو کل شی و حتی الخذاء کا کرتم بارے بی جمہارے بی جمیب شخص ہیں کہ ذرا ذرای باتوں کی تعبیم کرتے ہیں یہاں تک کہ تضار حاجة کا طریقہ بھی تبلاتے ہیں

( عبلايه باتين انبيام كے بيان كرنے كى بين انبيار عليم العلوة والسلام كى تعيمات توبست اونجي بوني جائين - ) ا نسنداءة يس فاركاكره اور فتحر دونول جاكز ب اسس كي منى تضارحاجت كي بي . نيز فا تط يعى نفسد يرجى ال کا اطلاق آتا ہے بعفوں کے اس میں کسرہ اورفتہ کا فرق کیاہے ،ایک مورت میں ایک معنی دوسری صورت میں درسے معنى بعفول نے کہاکہ وونوں عنی میں شترک سیے۔

قولية قال اجل ، حفرت سلمائ في معرض كا عراض كا جواب بهت موتر اندازين ديا. يعن جواب على اسلوب الحكيم كو اختیار کیا اور پر فرمایا کہ ہاں؛ بیٹک بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کمبرسے ہو، ہمارے بنی نے داقعی ہیں ہر جیوٹی ٹری چیز كاتعليم فرماني ك اورمر چيزك أواب سكهائ بين المطلب يدمواكدية وخوبي اورتعريف ك بات مي ذكرا عراض كي جواب علی اسارب انمکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائل کے حال اورمو تع محل کے مطابق جواب دیا جائے خواہ وہ جواب موال يرمنطن بويا بموجيد، يسأ لونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والعج ولايم ينزاس سع بمارى شريت محدر مطهره کا جامعیت معلوم ہور ہی ہے کہ اس کی تعلیات کتنی کا مل اور محل ہیں، اور کیوں نبو جبکہ ارشا و باری سے المدیم اكملت ككودينكوراتمت عديكونستى الآية المعمد نثام الذى عدانا للاسلام

قوله وان لانستنجى باليمين، يركا ، زا مُرهب جيسا كفاهرب استفار باليمين شا فعيرنابل كريه ومنزيم ؟ اورفاہریہ کے نزدیک حرام بے اور منفید کے بہال کروہ تحریمی ہے

أستنجارك مباحث اربعم توسوان لايستنعى احدنابا قلمن ثلاث اعام جانا عامية كهاستنا

مِن جار بحش بين مل تحقيقه لغة يم مكرشه ما يما مدوالاجاري الاستنجار بشي تجب

سوجاننا چاہئے کا ستنیا رہا خوذہ بھڑ سے بجو کے معنی غائط بین یا خاند کے بی تواستنیار کے معنی ہوئے غسل موضع النعوا ومستحسه كرمقندكود حونا بالأصيط يتمرد خيره سعصاف كرنار

د دسری بحث استجار کا حکم سشر عی ہے ہو پر سسکا مختلف فیہ ہے ، انمہ ٹلاٹر اور داو د ظاہری کے نزدیک مطلعاً واجب ہے ادر منفیر کے بہاں سنت ہے ، یہی ایک روایت امام مالکٹے سے ہے اور یراس وقت ہے جب بخ فرع سے متجا ور منو ورنہ مجر بھارے بہاں مجی واجب ہے

المه دراصل فرج سے متجا وز بونے کی صورت میں قدرے تعقیل ہے، اگر مقدار متجاوز مادون الدر بم ہے تواس کا ازال متحب ہے ا وربنیرا ذالم کے نمساتر مکردہ منزیجی ہے، اورا گرمقدار متجاوز بقدر در بج ہے تواس کا ازالہ واجب ہے اور بغیرا زائلہ کے نماز کمروہ تحری بوگ، اوداگر مقدار متجاوز ایک در بیم سے وا کد بوتو بیماس کا ازال فرخ ، بے بغیراس کے نادمی بنوگ. سیری بحث می اضافی ہے جنفیہ مالکی کے نزدیک استخاریں ایتاریا تشات خروری ہیں۔ بلکہ مقصودا نقار محل ہح انتقار محل کے انتقار محل کے بھی اضافی ہے جنفیہ مالکی ہے جو جائیں ان ہی کا استعمال خروری ہے ، ابتدائر کوئی عدر شعین ہیں ہے ، دا وُدفاہری کا بھی یہی مذہب ہے با وجو دان کے فاہری ہونے کے ،اوراس کے بالمقابل امام شانعی واحمد کے بہاں ایست ار بالشات واجب ہے ہے ہسیلین میں سے ہرایک کے لئے تین تین ڈھیلے ہونا ضروری ہے ، اوراگر کوئی مجر دواطراف ہو بالشات واجب ہے ہسیلین میں سے ہرایک کے لئے تین تین ڈھیلے ہونا ضروری ہے ، اوراگر کوئی مجر دواطراف ہو اس کے متعدد کنارے ہوں تو وہ ان کے بہاں ہرطرف قائم مقام ہوجاتا ہے ، دلائل ہر کلام انشار اللہ بالاستجاء بالاحجاد ہیں آئے گا۔

جو تقاسستد بھی مختف فیہ ہے، امام شافعی واحمدُ اورظا ہریہ کے نزدیک شی نجس سے استجار امام انرہے ،
حفیہ کے نزدیک شن نجس سے استجار کا تحقق ہوسکتا ہے، بشر فیکہ مقام کا انقار ہوجا ہے، اور مالکیہ کا ذہب بھی
تقریبًا یہی ہے ، لہذا روث ورجع کیساتھ استجار شافعیہ حنا بلہ کے یہاں جائز ہوگا، حنفیہ مالکیہ کے بہاں جائز ہوگا
گومع الکرا ہتہ لیکن یہاں ایک و دسرا اختلات ہے وہ یہ کہ امام مالک کے بہاں ماکول اللم مالور کا روث ورجیع
طاہر ہے ، عرف غیر ماکول کی لیدان کے بہاں تا پاک ہے توان کے نزدیک ماکول اللم مالورگی رجیع سے استجار
جائز مع الکرا حد ہے ، اور غیرماکول کی رجیع سے گوکا نی ہوسکتا ہے لیک متداس مسئلہ کے دلائل آنے والے باب ، باب ماینہی عندان ایستنبی ہیں وکر کے جائیں گے۔

ال مدين مين استغار كے بهت سے آواب ومسائل آگئے بي نيكن معنف كى غرض مرف ايك جزر مقد منها ناصلى الله عليه وسلوان نستقبل القبدة بغائل اوبول سے متعلق ہے۔

البومعادی ان کانام محدی خان مانام محدی خان می الاعش بیسلیان بن بهران بین ، عن مرح الدعش بیسلیان بن بهران بین ، عن مال اور کهاگیا ہے کہ ۲۵۰ رمال عمر بائی ، نیکن ما فظ فے تہذیب التہذیب بین امام ذہبی کا قول نقل کسیا ہے کہ بین ان کی عمر کے بارے میں اسپنسالی قول سے دجوع کریا اوراب میری رائے یہ ہے کہ ان کی عمر اس سال سے متحا وزنہ تھی، مافظ کہتے ، میں مگرا تحول سے دجوع مہیں بان کیا۔

۲- حد شاعبد الله بن عبد النفیل قول آنها امّالکو عِلْوَلْتَ الوالدة - يه کلام بطوتم بيد آپ نے ارشا وفروايا اس التے که آگے جن الور برآپ کو تنجير قرمانا ہے وہ اسی قسم کی باتیں ہیں جن پر بعض مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ الیسی چھوٹی چھوٹی بات ہوئے ہیں جن کو بجین میں مال باپ سکھایا کرتے ہیں ، سواسی لئے آپ نے بہال بہلے ہی فرما دیا کہ میں تمہار سے لئے کہ بنزلہ باپ مول ۔

قول معن الزّدِث والرّسّة - رِمَّة على الرّبيع كبر ميم .كى ، پرانى برُ ى كورميم كيتے بيں ، اور كہا كيا سہے كہ يه مفرد ہے دميم كي معنى بين ، استنجار بالرميم كى محافعت يا تواس لئے ہے كه اس بين كا ستر ، يعني جكنا ہم ف بوتى ہے جس كى وجہ سے متقام كا انقار الجمى طرح بنيں ہوگا ، يا خوف جراحتر كى وجہ سے چہر نہائے ، اور يا نجاستركى وجہ سے اگر عظم مينتہ مراد ليا جائے ، اسلے كه عظم ميترث فعير وغيرہ كے بہاں نا پاك ہے أو نفير كے بہاں طاہر ہے۔

بدل کر اینے الفاظ میں اسس طرح تعبیر کو دیا کر تاہے۔

 مضمون حدیث این داخل ہوئے قوم ال برہم فی بہت سے بوت الخلار الیے دیکے جو تبلار نائے گئے کہ ہے اس رکھ کر دو اس بوت الخلار الیے دیکھ جو تبلار فرخ کرتے ہوئے اس رکھ کہ دو اس بوت میں بہت سے بوت الخلار الیے دیکھ جو تبلار فرخ بنائے گئے تے در کھونکہ دو اس بوت کے بنائے ہوئے ہوئے اس بوت کے بیار کے بنائے ہوئے ہوئے اس بات اور پھرجب وہاں بہنچ کر خیال آتا تو ایک دم ابنا من بلطی سے ان بوت الخلام میں تعطیم جائے اور پھر جب وہاں بہنچ کر خیال آتا تو ایک دم ابنا مرح برلدیتے ، اس بوت الخلام میں دوارج ہوگی اور بھر بھی احتمال ہے یہ مراد ہوکہ ہم ان بوت الخلام کے اندر جل نے اور پھر بھی احتمال ہے یہ مراد ہوکہ ہم ان بوت الخلام کے اندر جل نے دور سری مورت میں عنها کی خمیر قب لہ کی طون دارج ہوگی اور دور می مورت میں مورت میں مراحیض کی طرف دارج ہوگی ۔

یر مدیث جس مین. مکن شرقوا وغزیوا، نرگورب الوعوانه کا مستدل ہے، الوعوانه کا مذہب پہلے گذر بہ کا میں اس کے جہوریہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بین تشریق و تغریب آپ نے اہل مربذ کے لیا فاسے ارشاد فرمایا، اسس کے دہم است فاطب ہیں، مدینہ میں استقبال واستدباد سے بچنے کی شکل ہی ہے کہ مشرق یا مغرب کی جانب دخ کیا جائے اور اگر جنوب کی جانب دخ کریں تو وہال ہراستقبال قبلہ ہوجاتا ہے اور شمال کی طرف کرنے سے استدبار قبلہ ہوجاتا ہے، اور ہم بین اہل ہند کے یہاں تغریب سے استقبال قبلہ اور تشریق سے استدبار قسبلہ لازم آئے ہے، ہم لوگوں کو ال ہی دو سے بچنا مزوری ہے، ہمارے میں اگریہ کام ہوتا تو فرمایا جاتا، والکن جنبوا و شیدا و اور شیدا لا استنجار رو۔

ابوا یوب انساری کی یہ صدیث هما حمسته کی روایت ہے بسند کے اعتبار سے بائکل میمے ہے ، کوئی کلام بنیں ہے ، اور یہ مطلقاً امستقبال وامستدبار کی محالفت پر دلالت کور ہی ہے محسرار اور بنیان کا اس ایس کوئی فرق بنیں ہے ، جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے ۔

عبرت ہوئی آب بمی اس کوسوچے کہ دہ جوار رسول کو فیوڑ کر دین دامسلام کی نشرداشاعت یں مشفول ہو سکے الد وطن مالون مدینہ منورہ کے بجائے قسطنطنیہ میں دفات یا رہے ہیں -

ا سے عن معقل بندرا بی معقل الد، یده عالی این الفحانی ہیں، رشی الله عندسا، اوران کومعقل بن الی الهیشم معی کتے ہیں، غولد ان نستقبل الفقلة بن الدوران مرسب کی دلیل ہے جس سے المراہم نفی اورابن میرین قائل ہیں۔ ابراہم نفی اورابن میرین قائل ہیں۔

حنفی کی طرف سے مربی ایس کے جوابات الے ہی خرب بنند کے فلاف ہے کے وکر گذشتہ تام روایات کے اور یس محلی اللہ کی مطلقاً ذکر کی تھے ہوگا ہوں یا تو یس بنی مطلقاً ذکر کی تک ہے اور یہاں پر محابی این بخراس کو مقید فرما دہے ہیں، اب اس تقیید میں دوا قبال ہیں یا تو اسموں سے معنوں کر کے یہ بات کی اس مورت میں توقام ہے کہ ان کی یہ بات جت ہوگا گئی دوایت در سراا حمال ہوں ہے کہ ان مورت میں دوایت مورت میں دیں گئی ہو اور اس بستنباط کا مافذ بیت مفسر والی روایت موری میں دیں گئی ہو ہو آگے آد ہی ہے دا ذا جارا الاحمال بی للاستد اللی اور بیت صفیم والی روایت کے جوابات ہم وہیں دیں گے۔

### و باللافسة في ذلك

اس باب میں جوازِ استقبال کی روایات کو ذکر کرنا مقصود ہے اور بیجی کہ سکتے ہیں کہ ترجہ سے اسس بات کی طرف اشارہ فر با دسے ہیں کہ منع کی روایات بزیمت برجمول ہیں، اور شوت کی روایات رفصت یا عذر وغیرہ پرجمول ہیں، اور شوت کی روایات رفصت یا عذر استقبال مذکورہ تی ہوگیا فرلاھ کا اشارہ ترجہ سابقہ کی طرف ہے اور ترجہ سابقہ ہی استقبال مذکورہ تی ہیں ہے بلکدا مستدبا رکھ برہے اس سے کہ ماجات گا کہ ترجہ کا اثبات عدیمت الباب سے بطریق قیاس ہے دی مصنف استقبال کو استدبار پر قیاس کر رہے ہیں کہ ترجہ کا اثبات عدیمت الباب سے بطریق قیاس ہے دورہ می کم کہ سکتے ہیں کہ ترجہ سابقہ میں گو عراحة عرف استقبال کرد بر استقبال اوراس کا مقابل اصند بار دولوں مراد تھے از قبیل ، سواہ بل تقدیم والے د. ماس مورت میں قیاس کی خرورت بہیں رہی، قول ما فران میں بیت اور بعض میں بیت کی خوف شیا کی بہن تھیں، بین کے گھر کی این طرف نسبت بی تیا دارہ خوف شری کی دوخوش کی طرف کھی ہیں۔ منعمت کی دوخوش کی طرف کھی ہیں۔ کی نسبت میں دوایات میں بیت کی نسبت ک

سكنى كے لحاظ سے ب ورندوہ بيت تودرا صل حضور صلى الشرعليه وسلم كى ملك تما-

صدین کا حاصل یہ سب کہ حضرت عبدالنہ بن عمر خوات ہیں ہیں ایک مرتبہ پی بہن حف کے گوگیا ، اور وہاں کسی مزودت سے جہت پر چڑھا تو دیکھا کہ حضوصلی النہ علیہ دسلم گبنتین ، یعی دد کی اینٹوں پر بیٹے ہوئے تھاں رما جذفر مار ہے تھے ، اور اس وقت میں آپ کا دخ بیت المقدس کی طرف تھا ، اور مدینہ منورہ ہیں بیت المقدس کے استقبال سے کعبر کا استدبار ہوجاتا ہے ، ابذا اس حدیث سے استدبار قبلہ عند قضارالحاجہ ثابت ہوگیا ، اور ستقبال سے کعبر کا استدبار ہوجاتا ہے ، ابذا اس حدیث سے استدبار قبلہ عند قضارالحاجہ ثابت ہوگیا ، اور سال پر مدین میں ایک سوال ہے جس کی طرف ایمی ہم نے اوپراشارہ بھی کیا وہ یہ کہ ابن عمر نے اوپر جس سے جا کرآپ صلی النہ علیہ وہ تھا ہو ہوا ہا اوپرا ہی گیا کہ وہ قصداً و کی ایمی عمر نے تصداً جراحے سے میں برکہ ہو کہ ہوسکتا ہے انفوں نے قصداً وراس حالہ وہ یک مورث میں کہ اوپر کا مصد دیکھا ہو ، پھراس سے اندازہ لگا لیا ہو کہ آپ کیسے بیٹے ہیں اور اس حالہ دیکھا ہو ہوا ہو اور اس حالہ دیکھا وہ بیٹی نظر تھا ، لیکن اکثر شراح نے اس کو بعید کھا ہے ، اور اس حالہ دیکھا ہو ہوا ہو اور اس حالہ دیکھا کہ اور کی عملی وہ موالہ میں تین پر بیٹھ کر در کرتا چاہئے بلکراونی جگر ہو کہ کہ بران کے در نہ مقعد کے توث کا انداز ہے جانی اکا تربیت ہو ایک کے اس میں بیٹور کر کونا جائے ور نہ مقعد کے توث کا انداز ہے جائے ای کے اس حدیث برا میں بریٹھا کو در نہ مقعد کے توث کا انداز ہو ہے جائی اس حدیث برا میں بران کے اور کا حدیث تیا ہو اور اس حدیث برا میں بران کے اور کو ایک کے اس میں بران کے اور کی کہ کہ بران کے در نہ مقعد کے توث کا انداز ہو ہو برای کے اور میں کے اس میں بران کے اور کو کہ بران کے اور کی کونے کی کہ کرنے کی کونے کہ کونے کا انداز ہو ہو کیا کہ کونے کہ کر کرنا جائے کہ در نہ مقعد کے توث کا انداز ہو ہو کہ کا کہ کونے کا کہ کونے کا کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کے کہ کونے کونے کا کہ کونے کونے کا کہ کونے کی کی کے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کی کونے کر کی کے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کو

حفیہ کی جانب کریٹ البائے جوابات ہے، اس نے مغرات ائد ٹلانہ نے اس سے

ا پنے مسلک پراستدلال کیا کہ قضار جا حذکے وقت استقبال دامستدبار فی البنیان جا کڑہے ،صرف محامیں ممنوع ہے ، ہماری طرف سے اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں ،

على عموم الدعوى وخصوص الديس ، يعنى جمية كا دعوى عام بهد كراستقبال واست دبار دونول بنيان بين جسائز اين اور مديث الباب سے مرف جواز است دبار معلوم بور باہد، لبذا دعوى عام اور دليل خاص بوئي .

علات توقف الاست دلال على تقدم النع . يعن اس صديث سے است دلال كا يمح بونا اس پر موقوف ہے كہ يثن است بوجات كر منع كى دوايات اس سے مقدم ہيں ، اور يہ تابت بنيں ہے . بلكہ بوسكتا ہے منع كى روايات اس سے مقدم ہيں ، اور يہ تابت بنيں ہے . بلكہ بوسكتا ہے منع كى روايات اس كے بعد كى بول .

علے ترج الحرم على المبيع ، يعنى جب محرم اور مبيع ميں تعارض جوتو محرم كو ترجع برنى ہے ، ينهاں بھى تعارض ہور با ہے ، باب اول كى روايات معلنقا منع بر دال ہيں، لېذا ان بى كو ترجع ہوگى۔

عكة ترجيح القول على الفعل، يعنى يد روايت نعلى إ ورمنع كى روا بات قولى بي، قول كو فعل برترج بوتى ب - عطا الفرت بين عين القبلة والجية . يعنى اصل حا فعت عين قبل كاستقبال كى ب ، جبت قب دكى نهيس ب -

ا وربهاں ہوسکتا ہے کہ آپ صلی انٹرعلیہ وسلم گوجہتِ قبلہ کی طرف تتے لیکن عین قبلہ سے منحرِف ہوں -

المعتبرالاستقبال بالغرج دون العدد ، لين يهال پرامستقبال بالغرج معتبر ب ندكه استقبال بالاج الآ بوسكتا ب آب كاسيد دچيره توقيل كي طرف بوليكن فرج كارخ اس سے بشا بوا بو-

معک النظرالغیائی لایقد بر مین حفرت ابن عرضی یه نظر فیائی تھی، لہذا ایک نظر پرمسله شرعی ی بنا رہیں ہوسکتی ہے دیے ایک جواب یہ ہی ہو سکتاہے کہ آپ سلی الشرعلیہ دسم کے فضلات اکثر علامہ کے نزدیک طاہر ہیں، پھراس صورت میں علمت سنح ہی ہسی یائی جارہی ہے ، ماصل یہ کہ یہ آپ ی خصوصیت ہے ،احقر نے آپ سلی الشرعلیہ دسلم کے فضلات کی طباب میں معرت شیخ کے حکم سے مجود کی مواد اور غزام ہاربعہ کی عبارات فقید جمع کی تقسیل، رسالہ شیم الحبیب کے الحق ہے جود کی مناجا ہیں دیکھ لیں۔

ا ۔۔۔ عن جابوبین عَسبہ اللّٰہُ اوْ صفرت جا بُرُ فرمائے ہیں کہ آپ می السُّرعلیہ وسلم نے استنبار کے وفت استقبال قبلہ سے منع فرمایا تھا، لیکن میں نے آپ کو انتقال سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ ستقبل قبلہ پیٹیاب کر دہے ہیں۔

اس مدیرت کا جواب یہ ہے کہ بہت سے علار مثلاً ابن عبدالبر وغیرہ نے اس مدیت کی تفیقت کی ہے، ما نظا بن تیم نے تہذیب السن میں بہت تفییل سے اس برگام کیا ہے اوراس کا منعف ثابت کیا ہے، اورا منوں نے فرما یا کراس کے اندر فرمرین آئی راوی ہے۔ لا یختج یہ تی الاحکام نمین وہ تسر ماتے ہیں کہ یہ حکایہ فہن بل طاعرم آب کے قبیل سے ہے بخلاف احادیث منع کے وہ نہایت مرتے اور مح ہیں، بھریہ مدیث ان کا معاد صب کیے کرسکتی ہے، البتدا مام تر مذک نے اس میں توقف فرمایا ہے درا مس فرمری اس میں توقف فرمایا ہے درا مس فرمری اس می توقف فرمایا ہے درا مس فرمری اس می توقف فرمایا ہے درا مس فرمری اس می توقف فرمایا ہے درا مس فرمری اس میں مقبری میں بھی مقبری میں بیانیس، یہ مختلف فیر ہے، شعبہ کہتے ہیں، ھوا میونا کو میں ناری وسیر کے امام آبی کہ موریث میں معتبری میا بنیس، یہ مختلف فیر ہے، شعبہ کہتے ہیں، ھوا میونا کو میں ناری وسیر کے امام آبی کہ معتبری میں بھی معتبری میا بنیس، یہ مختلف فیر ہے، شعبہ کہتے ہیں، ھوا میونا کمومنین

فى لحدديث، أورامام مالك في في النابرسفت نقد كهاسيد. اوربهال كك فرماياسيم، ديمّال من الدّنجاجِلة ـ

یعی مکار اور فریب ہے، علام عین ان کی شقامت کے قائل ہیں، ادرا مغرب نے اکثر على رسے ہمی نقل کسیا ہے

ایسے ہی سینے این المام فرماتے ہیں نقبہ تفتہ والشرقائی اعم۔
مسلک واف کی وجر میں جمع ایس کی دوایات ہو پہلے باب میں گذری ہیں ہو حنیہ کا مستدل
مسلک واف کی وجر میں ایس وہ سب کی سب قولی ہیں اوراس باب میں معنف نے مرن
دوروایات ذکری ہیں ، اوروہ نول نعلی ہیں . ائم تلاش کے پاس ایک روایت تولی ہی ہے جومسندا حمدوابن أ
میں ہے جس کی سنداس الرام ہے عن خالد بن ابی الفشلت عن عوالا بن ماللہ عن عاشش میں مواجہ کے وقت ارماجہ کے وقت مارہ وقت ارماجہ کے وقت مارہ کے مسامنے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو تعنا رماجہ کے وقت

استقبال کو کروہ سمجنے سفے تو آپ نے فرطیا استقبادا بمقعد فی القبلة، کداگرالیا ہے تو بھرمیرے می قضار مابتہ کا رخ قبلہ کی طرف کرویا جائے ویہ صدیع ہے جائے اور حارفطنی جس می ہے ہے، ایام نووی نے شرح سلم میں ہی کئین کہ ہے، ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ خالد بن ابی الصلت جمہول اور ضیف ہے میں اس کی تحیین کہ تب وجال میں ہے، نیز خالد کا سماع عراک سے ثابت بنیں ہے لیے ہی عراک کا سماع حضرت عائشة فل میں گابرت بنیں ہے ایک مطلقا ممانعت ہے، کہا قال البخاری واحمد، فہذایہ حدیث احادیث می مطلقا ممانعت ہے، کہے مقابلہ مرسکتی ہے۔

باب كيف لتكشف عنك الحاجم

اس ترجم الباب اور مدیث الباب میں ایک نہایت نطیف ادب بیان کیا گیا ہے، اوریہ ادب ایک...
قا عدہ پر شغرع ہے، وہ پر کہ المفنود دی بیقت مد بعث درالفنود دی کہ جو کام خرورت اور مجبوری کی وجسے
اختیاد کیا جا رہا ہواس کو بقدد مزودت ہی اختیار کرنا چاہتے ہی احوظ طریقہ ہے تواسی سلسلہ کا یہ باب ہے کہ
ادی بیت انظام میں جا کر تعنار حاجہ کے لئے بران سے کہا ہٹا سے اور کشف عورۃ کرے تو یہ کپڑا ہٹانا اور کشف عورۃ
بری اور حسب خرورت کرنا چاہتے ، ایک م پورا کپڑا ہیں ہٹانا چاہتے ، چنا نچہ صدیرت الباب ہیں ہے کہ حضور سلی الشر
علیہ دسلم میب تعنار حاجہ کا اوارہ فرمات تو ہا کا کہڑا ہیں اٹھا تے جب تک نرجی کے قریب نہوجا ہے۔
علیہ دسلم میب تعنار حاجہ کا اوارہ فرمات تعری اور کشف عورۃ تہائی ہیں بھی جا نر نہیں ہے ، جیساکہ امام فود گی اور
علامرشا میں نے اس کی تقری کی سے۔

تال ابوداؤد دوالا عبد السلام بع حوب الا الى وديث كاسندكا ما دائش برس ، أعمش كه بهال بر دوشا كردي، ويع اورعبوال الم معنف كامقعود الما خدة اعمش كا اختلاف بيان كرناس ، اختلاف بهال ، ووطرح ب. آول بدك وكيع كى دوايت بين اعمش ا ورمحا بى كے درميان ايك رجل مبهم كا واسل به بخلاف عبدالسّلام كى روايت كے كدوبال محابى اور اعمش كے ودميان واسل بنيں سبے ، دوسرا اختلاف يہ سبت كروكين سنداسس مديث كا راوى محابى ابن عمر كو قرار ديا ، اور عبدالت لام في النسي كو ، ال كه بعد معنع بي مديث تانى كها يدے سي فرمات يى دعوضية تى

منعت کی فاہری وجریہ ہے کہ اعش کا مهاع مضررت الن سے ثابت نہیں ہے، لہذا سس سند بس انقطاع ہے ، اور پہل سندیں وا سطر موجود سے لیکن واسطر رمل مہم کا ہے اس وجرسے اس می ضعف آن چاہتے اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے معنعت کے تزدیک اس دجن مہم کا مصدات کوئی توی را وی ہوگا۔ مسس نے کینے اس ذاتی علم کی بنا پراس کو معیف نہیں کہا، اب یہ کہ وہ رجل مہم کون ہے ؟ جواب بیتی کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ وہ تاہے۔ اورابن تیم معموم ہو تاہے کہ وہ قاسم بن محدہے ، حافظ ابن مجم اور علام سیوطی ووٹوں کی رائے ہی ہے ، اورابن تیم کی رائے یہ ہے کہ وہ معیف ہیں اگراس کی رائے یہ ہے کہ وہ معیف ہیں اگراس کا مصدات معنوب کے نزدیک غیاف بن ابرا ہم ہوتے تو مدیث اوّل پر بھی معیف کا حکم لگاتے۔

یہ جواوپر آیا ہے کہ اعمش کا ساع انٹن سے تابت بنیں ہے ، جبور کی رائے ہی ہے کہ اعمش کا ساع مائے النسٹن سے ڈابت ہی ہے کہ اعمش کا ساع انٹن سے ٹابت بنیں ہے ، جبور کی رائے ہے کہ اعمش کا سندر گن مائنس سے ثابت ہے نہ اور کسی می بی سے ، لیکن اس میں الکٹ اور عبدالٹرین ابی اوٹی کو دیکھا ہے ، اور ان دونو سے ساع بی ثابت ہے ، منذری کے کہتے ہیں یہ خلاف مشہور ہے ۔

فا مثل کا بد جا ننا چاہیے کہ یہ مدیرے ان ہی ووسندوں کیسا تہ تر مذک شریعت ہیں ہی ہے ، لیکن امام تر مذک اُ سے دونوں مدینوں پر مرسل یعنی منتظع ہونے کا حکم نگایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی کی روایت ہیں وکیع اورعبدالسسان م دونوں کی سسندیس انقطاع ہے ، دونوں جگہ اعش اور محا بی سکے درمیان واسطہ مذکورہیں ہی اس صور ت ہیں ا مام تر مذک کی دونوں ہر کام کرنا درست ہے ، ترمذی کی سند کا تقامنہ ہی ہے کہ دونوں معمدے ہوں ۔

وَ بَابُكراهية الْكلام عند الخلاء

قعنا سما جہ کے وقت بلا خرورت وجمبوری کے بات کرنا خلابِ اوب ہے، مکروہ تنزیبی ہے، ہاں! احراس کے ساتھ کوئی اور قباحت بھی شامل موجائے، ممشلاً کشعنِ عورۃ عندالاً فرجیسا کہ مدیث الباب ہیں ہے تواس مورت ہیں یعینا کرا ہت تحریمی موجا تھیگ۔

عد تنى ابوسعيد قال سعت ان قولد لا يفوج الموجلات ، ظاہر يہ ہے كدين كامينس، لهذا اسس كوجيم كري ہے كدين كامينس، لهذا اسس كوجيم كرم كرم كرما است ، اورا كرمنا دع منى كم ابا تت توم فوع ہوگا ، بيضوبات الف دشط مرب الفائط كنايہ ہوا كرتا ہے قضار ماج سے -

مدیث الباب کامفمون ہرہے کہ نہ چاہئے دو تخفول کویہ بات کہ وہ ایک ساتھ تعنا رما ہم کے سے جائیں، اور پوتت تعنار حاج ایک دوسرے کے سائے کشف عورۃ کریں اور بات چیت ہم کرتے رہیں ، اس سے کہ الثر تعالیٰ ایسا کرنے پرسخت ناراض ہوتے ہیں ، ابن ماج کی روایت ہیں اسس مدیث ہیں، بنظر احد حدا الیٰ عورۃ صاحب کی زیادتی ہے۔

اس مدیث میں مقت بعی شدت بعض و عفب کو مجموع تعلین بعنی تحدث عند تضارا الدر مستد بات برم تب کیا جار ہا ہے ، اس میں زیادہ سخت چیز جس کو حوام کمنا جا ہے کشف عورۃ عندالا فر برخور در استد بات کرنے کا سویہ مکروۃ تنزیمی ہے ، لیکن علامہ شو کا نی آس مدیث کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ آس مدیث کا مفتقی یہ سب کہ تضار حاجہ کے وقت میں کلام کرتا حوام ہو ، کیونکہ مقت یعنی شدت بغض و عفی کا تر تب مرف مکردہ چیز پر مہنیں ہو سکتا ہے ، لیکن ان کا یہ استنباط صحح ہنیں ہے جساکہ ہم نے بیان کیا ہے دین جو حکم دو کا مول پر مرتب ہورائی اس کو علی دہ علی دہ مرایک پر کیمیے مرتب کہا جا سکتا ہے ، یہ بات حضرت نے بدل میں تحریر فرائی سب ہے۔

## و باب في الرجل يرد السلام وهوبيول

یہ ترجمہ ہا مسے نسخ میں اک طرح ہے، لہذا یہاں حرف استغبام محذوف ما تنا ہوگا اور بعض نوں یں مرف استغبام مذکورہ ہا اور دوسرا مرف استغبام مذکورہ ہے اس طرح، أيود الستالام وهو يبول، ينى اگر کوئى شخص بيتياب کرر باہے اور دوسرا اس کوسلام کرے تو وہ اسس حالت میں مسلام کا جواب دسے یا ہمیں ؟ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ ایس

مالت میں جواب نہ دینا چاہتے،احد وجائمس کی فلا ہرہے کہ یہ مالت کشفِ مورۃ کی مالت ہے،ا ورکشفی مورۃ کی مالت ہے،ا ورکشفی مورۃ کی مالت میں مطلق بات کرنا ہمی کمروہ ہے چہ جائیکہ مسلام اور ذکرالٹر بعد میں اگر جواب دے تو یہ اسس کا تبرع واحسان ہے واجب نہیں ہے۔

جس طرح جوابیسسلام اس حالت میں مکروہ ہے فودسسلام کرنا بھی کمروہ ہے، اب بہاں پرمنا سہبے یہ معلوم ہوجا کے کوکن کن حالات میں مسسلام کونا مکروہ ہے۔ چنانچے صغرمت نے بذل میں اس معمون کو درمخیا ر سے نعل فرما یا ہے ، جونفلم میں ہے اس کو دیکھ لیاجا ہے شہ

ایک سسلایماں پریہ ہے کہ اگر اسستنجار بالج کرنے والے کوسکان مرکبا جاتے تو وہ جواب و سے سکتا ہے یانہیں، مواس میں اختلاف ہے، عرف الشندی میں یہ لکھا ہے مغرت اقدس گنگوی کی رائتے یہ ہے کرجواب

مله نا فرین کی سبونت کے بینے ان اشعاد کو پہیں نقل کیا جا آ اے رس

وَمن بِعَدِما أَبُدِى يُسَنُّ ويشرع خَطَيب وَمَن يصغى السِهروبيمسع وَمَن بِعثوا في الفِق، دعه ولينغ على كَذَ الاجنبيات الفنسيات استع ومَن حومع احسل نه يتمسع وتمن حوف حال التغوط اشتع سلامله مکروه علی من ستیع مقلِّ و تاکٍ ذَاکرومتعدد شد مَسکردند به جاکس لقضسائه مؤذن ابضًا آدمت بم مددیس دکعاب شطرنج وشبه بغاضه و ددع کسان ڈالیشا دمکتوف ولالا دینا جا کرے ، اور مفرت مولانا مظہر نانوتوی کی دائے یہ ہے کہ جا کر بہیں ہے۔

قال ابوداؤد و دی عن ابن عس وغیرة ، جاننا جاستے که اس باب می معنف نے جوروا بت مومولا ذکر فرمائی ہے وہ بی ابن عربی کی ہے، اب یہاں ابن عمر کی روایت جو تعلیقاً ذکر کر رہے ، یں وہ آگے ابواب التیم یں آر ہی ہے اور معنف کے کام میں غیرة سے الوالجیم کی روایت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور یہ روایت بی ابواب التیم ہی میں آر ہی ہے، لیکن بزل میں حضرت نے دغین کا مصدان ابن عباس کو لکھا ہے، لیکن واضح رہے کہ آسکا بواب التیم میں ابن عمر کی روایت کے علاوہ جودوسری روایت آر ہی ہے، وہ ابوالجیم کی ہے، ابن عباس کی بنیں ہے،

اب یہ کہ معنف کی غرض اس کلام سے کیاہے ، سواس سے دواحیال ہیں، ایک یہ کہ معنف یہ کہنا جا ہے 
ہیں کہ اس روایت ہیں اختصار واقع ہواہے ، دوسری روایات جومفعل ہیں، اس یں یہ ہے کہ آپ ملی الٹرطیر ولیا
نے تیم کے بعد جواب دیا، دوسرا متمال غرض معنف میں یہ ہے کہ اس روایت سے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسلام کا جواب ہیں دیا، دوسرے موقعہ پرجب ہی بات بیش آئی توآپ نے سلام کا جواب ہم کے بعد دائیں دائے متعدد اس معند اس معند

عبادات قائمة لا إلى خلف كے ليے كم كا جوال كربيد سلام كا جواب دينا جائز تنا، ليكون ذكر ملام يس ذكرالله

ب اور ذکرا لٹرطہارت کے ماتھ انعنل ہے اس منے آپ نے فوراً تیم فراکرسلام کا جواب دیا۔

اس سے امام ملاوی نے استدال کیا کہ جوہادات فائت لاائی خلف کے قبیل سے ہیں ایمی جن عبادات کے فوت ہونے کے بعد قفنار نہیں ہے ، شلاً صلوۃ البنازہ ، صلوۃ العیدین ، ان کو ومنورکر کے اداکرنے کی متور میں اگر فوت ہو جانے کا اندلشہ ہولتہ یا تی کے موجود ہوتے ہوئے فوراً تیم کرکے ان عبادات کواداکر سکتے ہیں ، میں اگر فوت ہو جانے کا مدلک ہے ، اتمہ شخراس کے قائل نہیں ہیں ، اس سلتے امام فودی نے اس حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ ایک کا یہ می فرمانا پانی نبونے کی وجہ سے متمالیکن یہ بات خلاف کا ہرہے اس سے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے ، اور آبادی ہی تو یاتی مولا ہی ہوئے ۔

۲ - حدثنا عجمه بوللننی ... وهو ببول فسلوعلی ، دوایات اس با دست می مختف می کر آپ کوسلام کس مالت میں کیا گیا ، اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ عین پیشاب کر فی کے وقت کیا گیا ، نسائی کی روایت میں بھی اک طرح ہے ، دھو بیول ، اورمسندا حدکی روایت میں ، حصان بیبول اوقت د بال ، شک راوی کیسا تھہے لیکن ابن ماج میرہے ، دھویت وضائی مین وضور کرتے وقت مسلام کیا ، اب یا تو ابن ماج کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے کہ اکثر روایات کے خلاف ہے۔ یا مجروہ توجیہ کی جائے جومعترت سہار نپوری شنے بذل میں اسپنے شنخ شاہ عبدالغنی صاحب نودالشرم تعدہ سے نقل فرمائی ہے ، وہ یہ کہ راوی نے بہاں پرامستعارہ سے کام لیا کہ مسبب بول کرسبب مراد لیا بعن سبب الوضور وہوا لبول۔

قوله ان کوهت ان اذکولته تعالی کو الاعلی طبیر، آب ارشاد فراد بین کریس نے بغیر لهارة کے النبوانا) لینا پسند نبین کیا، اس نے کرسلام النّر تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن کریم میں ہے حرادتان الذی لاالد الاحواللا کے القد وس السلام المون الله ، اور الاد ب المفرد میں حضرت انس کی صدیث میں مرفوعا ہے۔ السلام اسمون ایسا واللہ تعالی،

یہاں پر ایک اٹکال ہوتا ہے کہ آپ کایہ ارشاداس مدیتِ عائشہ فرکے فلانہ ہے جوانگلے باب ہیں آ رہی ہم کان یذکونلڈ ماعز وجل علی ایک ہے ہیں، اس مدیث البا اولویت پر محمول ہے، اس کے چند جواب ہو سکتے ہیں، اس مدیث البا اولویت پر محمول ہے، اور مفرت عائشہ کی مدیث ہیں ذکر ہے ذکرت بی اولویت پر محمول ہے، اور مفرت عائشہ کی مدیث ہیں تھا ہے ذکرت بی مراحی مراحی اور میں ذکر کے طرف راجع میں ہے، بلکہ ذکر کی طرف راجع مراحی ہوں کے دکان بذکر انڈ ما عزوج بی فیاری ان کی مدیث ہیں ہے، بلکہ ذکر کی طرف راجع ہوں ہوں گئے۔ کان بذکر انڈ ما عزوج بی فیاری ان کی اشکال نہ رہا ، یہ جواب علام سند می الشراعی وسلم ہے اس مورت ہیں کوئی اشکال نہ رہا ، یہ جواب علام سند می الشرعاليہ وسلم سے بہاں پر ایک دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ بیت الخلارے شکلے وقت کے لئے آپ می الشرعایہ وسلم سے بہاں پر ایک دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ بیت الخلارے شکلے وقت کے لئے آپ می الشرعایہ وسلم سے

# و باب فى الرجل يَذَكُوالله تعالى عَلَى غير طهر

معنفے کی عادت یہ ہے کہ وہ کہی کہی ایسا بھی کرتے ہیں کہ باب کے اخریس اگرکوئی ایسی روایت آ جا جس کے ملاف کوئی دوسری روایت ہو تو معنف اس مخالف روایت کو فوراً انگے باب میں ذکر کر دیتے ہیں تاکداس روایت کو ملح ظ رکھ کواس کا جواب سوچا جائے، چنا نجریماں پر گذشت باب کے اخریس معنوصی انشر علیہ وسلم کا ارشا دنقل ہوا ای کوعت ال افکوناتیاں، حال انکر حفرت عائشہ کی روایت اس کے خلاف ہے ،اس سلتے معنوٹ نے مسلم کا ارشا دنقل ہوا کا تم فرما کر حضرت عائشہ کی حدیث کو ذکر کر دیا، ورنہ ظاہرہے کہ اس ترجمۃ الباب کا تعلق سسمیات وسیات کے جوا بواہب میل دہے ہیں، لینی آ داہب استنجار النسسے نہیں ہے، اس باب ہیں معنفٹ سے جو صدیث ذکر فرما نی ہے اس پر کلام گذرشتہ ابواب میں آ چکا ہے۔

# بابلغام يكون فيه ذكرالله يدخل اللاء

آداب استغام کا بیان چل رہاہے، مصنت خرماتے ہیں کہ منجلہ آداب کے ایک ادب یہ کہ آگر کی نے انگوشی ہیں رکھی ہوجس میں الٹر بارسول افتد کا نام ہو تواس کو بیت الخلامیں جانے سے پہلے آثار کر رکھ دیا جانے کے بیائی حدیث الباب میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورا قدر مسل افتد علیہ دسلم جب بیت الخلام جانے کا ادادہ فرماتے تواپی خاتم ہا ہم آثار کر رکھ دیتے اور یہ اس سے کہ آپ کی انگوشی میں بہعتدی سولا نله کھا ہوا تھا، اس میں انگوشی کی کوئی تضییص منہیں ہے، بلکہ ہردہ چنریا کا غذجس میں الشرکا نام مکھا ہوا ہو، مشل دراہم و دنا نیر کے ساتھ بھی ہی معاطر کیا جاتے بلکہ اگر ذکر التہ کے علاوہ مطلق حروث بھی اس میں کھے ہوئے ہوں دہ کہ ہوں تب بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے کہ حروث التہ تعالیٰ کے کلام اورا سارکا ما دہ ہیں اس میشیت سے مطلق حروث بی تا وراہا رکا ما دہ ہیں اس میشیت سے مطلق حروث بی قابل احترام ہیں ، جیسا کہ حضرت سہار نبور گانے بذل میں تحریر فرمایا ہے۔

یباں برایک فا بعلانہ سوال پرا ہوتاہے وہ یہ کہ معنف فراتے ہیں، جاب الفات ویکون فی اقتیان کا جاب ہے کہ بہاں پر ذکر فاتم میں ذکراللہ کہاں، ذکر تو ذاکر کی صفت ہے اوراس کے ساتھ قائم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بہاں پر ذکر سے ماد وہ الفاظ ہیں جو ذکر پر دال ہیں، اس پر بھی ہم وہی اشکال عود کر ہے گا کہ الفاظ تو لا نظ کی زبان میں ہیں، مذکہ فاتم یا کا غذیوں، ہم یہ کہا جائے گا کہ الفاظ سے ہماری مراد وہ نقوش اور حوف کی تعکیب ہیں جو الفاظ پر دال اس کرتے ہیں اور الفاظ معانی پر تو گویا تین چنریں ہوگئیں، نقسش دال ہیں، جانا المحتال ہو کہ الفاظ پر دالات کرتے ہیں اور الفاظ معانی پر تو گویا تین چنریں ہوگئیں، نقسش انظ ، معنی، حاصل کلام یہ کہ ذکر الشرسے مراد ما پرل علی الذکر ہے اور ما پرل علی الذکر دو ہیں، ایک بلا واسط بھے الفاظ ورایک بالوا سطے بھیے الفاظ

مفودمسلی الشرعلیہ وسلم کی خاتم مبادک زینت کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ آپ کی مہرتمی جس میں آپ کا اسم مبارک کندہ تھا، اورمبرکے طریقہ پر وہ خطوط پر دیگاتی جاتی اس لئے کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے غیرسلم بادشا ہوں کو دعوت الی الامسلام کے خطوط روانہ کرنے کا ارا دہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کر سلاطین کا دسور

یہ ہے کہ دہ غیر فتو م تحریر کو تبول ہیں کرتے، جب باقا عدہ مبرکے ساتھ النکے یاس تعافہ یا خط بہنچاہے اس کو لیتے ہیں تواس فردرت کے تحت آپ نے اس موقع پر بیرفاتم بنوائی تمی،

یہاں پر یہ بھی جان لینا مروری ہے کیو کُھاس کی آئدہ مرورت پیش آئے گی کہ آپ ملی الشرطیروسلم نے شروع بیں فاتم ذہب بنوائی آئین بھر صفور نے شروع بیں فاتم ذہب کو ناپسند فریایا اور بھینک دیا اور دوبارہ آپ نے فاتم فعنہ بنوائی اوراک کو پھر آپ آخر حیات اس فاتم ذہب کو ناپسند فریایا اور بھینک دیا اور دوبارہ آپ نے فاتم فعنہ بنوائی اوراک کو پھر آپ آخر حیات کک استعمال فریات مرب ہے ، آپ کے و مال کے بعد فلیفہ اول اوران کے بعد فلیفہ ان اوران کے بعد فلیفہ ان اوران کے بعد فلیفہ ان معلوم نان فریات مرب ہو مدینہ منورہ کا مشور کو کا مرب عنان فنی میں ہو مدینہ منورہ کا مشور کو کا شور کو ان میں مرب کر کر لایت ہو گئی ، با وجود بہت قاش کرنے کے دستیاب ہوئی ، علی کا کہنا ہے کہ آپ کی فلافت میں مشور و مع و و ن ہیں ، اس مبارک انٹو می کے گم ہوئے کے میں دور کہنی یا برکت تھی ۔

یماں ایک بات بر بھی جان اینی چاہئے کہ اس کی مجم صورتِ حال وہ ہے جو اوپر ندکور ہوگی، لیکن الوال ان کم سی ایک روایت آئے ہے جس کی سندس داوی ا مام زہری ہیں ، ان کی روایت میں یہ ہے کہ آپ میلی الشرعلیہ وسلم نے ناتم نفذ بنوائی اور پھر اس کو ناپسند فر ماکر بھینک دیا جمہورشواح و محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ زہری کا وہم ہے ، آپ نے فاتم فف کو نہیں بلکر فاتم ذہب کو بھینکا تھا، جیسا کہ شروع میں مفعلاً گذر چکا، اور بعض علار نے زہری کی روایت کی ایک تو جبیہ بھی کی ہے جو اپنے مقام پر اکے گی بیباں یہ سب چیزیں تبعًا آگئیں۔

صدرت البارے بارسے بارے بیل محدیث کا اضاف اسے الب قال ابوداؤد کا نی اہم ہے اور قدیت تنفیل طلب ہے ، اور مسنف نے جو دعویٰ کیا ہے وہ مختلف فیہے ، سب مغرات کواس سے اتفاق ہیں سے ، مغرت نے بدل ہیں اس پر تفعیلاً کلام فر مایا ہے ، امام نسانی کی دائے یہ ہے کہ یہ مدیث فیر مغوظ ہے اور امام دار تعلیٰ کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاذہ ہے . کونکواس ہیں ایموں نے اختلاف ردا ہ کا ذکر کیا ہے امام دار تعلیٰ کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاذہ ہے . کونکواس ہیں ایموں نے اختلاف ردا ہ کا ذکر کیا ہے اس کے بالمقابل امام ترمذگ نے اس مدیث کی تحدین فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ غریب بھی کہا ہے ، اب گویا امام اور اُدر داک تا اس کے بالمقابل امام ترمذگ دونوں کی دائے تعقب ہے ، مافظ سندرگ اسس مسلدیں امام ترمذگ کے ہموا ہیں ہیں وہ کہتے ہیں کواس کے دواہ ثقات وا ثبات مسلدیں امام ترمذگ کی طرف ہے ، معزت کو منت ہے ، معزت کی دائے ہے ، توان نہیں کہ یہ مدت منکرے ۔

مصنف کے وعوے کا بوت اور اس بر لفد اس مسنت این دون کر دیا اور اس بر الفد اس مسنت این دعوی بردیل ما کم مسنت این دعوی بردیل ما کم فرمارے ہیں، جاننا چاہیے کہ مدیث منزک کے مقابل کومود دن کہا جا تاہے ، ای لئے معن نکر کا جو مقابل لینی معروف ہے اس کو اپنے قول دانسا دون سے بیان فرانا پہاتے ہیں معنف کی دول کا مامل یہے کہ اس مدیث کی سندیں ہام راوی سے دود ہم سرز د ہوئے ، ایک کا تعلق مسندے ہے اور ایک کا متن سے برسندیں انفول نے یہ کیا کہ این جری اور درسان میں متن سے متعلق ہے وہ یہ کہ اصل میں اس سندکاوہ جو اسط مقابی فریک بلکہ دوم ہو جو این بری گئے ہام کے طاوہ دوسرے رواۃ نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ میں ان البنی میں انتخاب کرکے دور الفاظ میں انتخاب کرکے دور کی اور کی کا کہ دور ہم ہوتے ، ایک ترکی الفاظ یہ بی اس البنی میں انتخاب میں دور ہم ہوتے ، ایک ترکی الفاظ اور ایک تبدیل میں انتخاب میں دور کی میں کہ بھائے اس میں کہ دوسر کی بات ذکر کر دی اور کی کی کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کا ایک تا ایک ترکی کہ کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کا کہ کہ کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کا کہ کرا کے الفاظ اور ایک تبدیل میں کہ بھائے اس میں کہ دوسر کی بات ذکر کر دی اور کی کی کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کر کہ دی اور کی کی کہ کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کا کو کو کہ کہ کردیا اور کرا کی البنی میں الندی کا کہ کی کردیا اور کرا کی البنی میں البندی کر کہ دی اور کی کی کہ کردیا اور کرا کی البندی کی کردیا در کرا کی البندی کی کردیا دور کرا کی البندی کی کردیا در کرا کی البندی کی کردیا در کرا کی اندیکی کو کردیا در کرا کی کردیا در کرا کی اندیکی کو کردیا در کرا کی دول کی کردیا در کرا کو کرا کی کا کہ کردیا دو کرا کی دول کی کردیا دو کرا کی دول کو کردیا دول کر کرا کی دول کی کردیا در کرا کی دول کی کردیا دول کر کرا کی کردیا در کرا کی دول کی کردیا دول کردیا ک

اوردوسرا فری جواس مدیت کو مج ما تماہے بھے امام تریزی ، مافظ منفری اور مفرت مہار نوری ، وہ یہ برفراتے ، یس کر کہنا فلط ہے ، اس می کہ مدیث برمنکری تعریف سادی بہیں آتی سنکر کہنا فلط ہے ، اس منے کہ مدیث سنگری تعریف یں دو تول ہیں اور دو تول ہیں اس سے کہ مدیث منکر وہ مدیث ہے جس کی سند یس کوئی راوی شدیدا لفعت ہو مشاق مہم بالکنب ہواور وہ تقراری کی مخالفت کر دیا ہو، اورد وسرا نول منکر ی تعریف ہیں یہ ہے کہ جس کے اندروازی شدیدا لفعت ہواسس سے بحث بین کہ مخالفت تھ کر دہا ہے بائیں مفرسیکہ ہردو تول کی بنا پر مدیث منگر کے سے فردری ہے کہ اس کے اندرکوئی راوی شدیدا لفعت ہواور ہمام ایسے داوی بنیں ہیں بلکہ تقدادہ محمین کے دواۃ یں سے بی ان کی طرف وہم کی نسبت کرنام محم بہیں ہے ، وسری بات یہ ہے کہ وہ متفرد بنیں ہیں بلکہ تیہ ہی بین المتوکل نے اور دارقطی کی کتب العمل میں سی بین المقربی ہو دوسری بات یہ ہے جس کی کتب العمل میں سی بین المقربی ہو کہ من سے بین المقربی میں المقربی ہو اس کی مناب ہو دوست کی ہے بین محمد ہوا کہ مافظ این حیات میں الفریس نے ان کی متاب ہو بین ہیں جودوست دوں سے مروی ہیں جیسا کہ مافظ این حیات کی میں الکہ کا متن ہے اداد خل المذال مناب کی مانے ہیں میں کہ یہ الگ الگ مدیشی ہیں ایک کا متن ہے اداد خل المذال دونے داند میں میں کہ دونوں اعراض ہے بین کریا گی الگ الگ مدیشی ہیں ایک کا متن ہے اداد خل المذال دونوں حالے دونے داند میں میں کہ دونوں اعراض ہے بینا وہ ہیں یہ الگ الگ مدیش ہیں ایک کا متن ہے اداد خل المذال المذال دونوں میں کی دونوں اعراض ہوں کی دونوں اعراض ہوں کی دونوں اعراض ہوں کریں کریا گی الگ الگ مدیشی ہیں ایک کا متن ہے اداد خل المذال المذال المدروں کو میں میں کہ دونوں اعراض ہوں کریا گی کہ الگ کی کریا گی کہ دونوں اعراض ہوں کی کریا گی الگ کی کریا گیں کہ دونوں اعراض ہوں کی دونوں کی دونوں اعراض کی کریا گی کریا گی گی کریا گی کریا گی کہ دونوں کی دونوں کریا گی کریا کریا گی کریا گی

على ما وسلوا ذادخل الخالاء وضع خاتسه برقوه ب جومعنف فرما رسي اي -

ا در وه روا قد بين عبد المربن الحارث المخزوى، آلوعامم . بشام بن ميان. موى بن طارق جيساكرمشروع المارم برتاب -

اوردوسرے کا متن ہے انعد خاصا من ورق شوالفاظ برایک کی سندالگ الگ ہے ، اول یں زیا دبن معدکا واسل بنیں ہے ، اول یں زیا دبن معدکا واسل بنیں ہے و دسری میں ہے ، آگے میل کر حضرت مبار نپوری فر ماتے ہیں کہ البتراس مدیث کو مرس کم سکتے ، یس کیو نکہ اس کے اندرا بن جریئ داوی مدس ہیں۔

اب ماننا چاہے کرمعنعت پریاشکال وارد ہوتاہے کما مغوں نے مدیث تانی کومعروف کیے قرار دیا مالا كرمشور عندا فمدتين يرسي كراس يرزم كووجم بواسي كرآيف فاتم نفدكو بجبينكا تفا نقل كرديا كماتعذم تفعيله ت مستحق مرم ﴿ يهال برمفرت مهار نبور كُنْ في بذل مين حفرت منكو بِكُ کی تقریرے ایک بڑی لطیف بات نقل فرمائی کے ، وہ یر محہ ہمام کی طرف تو و ہم کی نسبت سمج نہیں کیونکہ وہ لقہ ہیں، باتی یہ کر پیرا منوں نے اس طرح بیعدیث کیسے نقل کردی جو بعق ل مصنعت خلاص مفروف ہے ، اس کے بارے میں حفرت گئو ہی ؓ فر مائتے ، بی غالبًا ہوا بیکہ زہری کی وہ روایت یں خاتم نفذ کے انقار کا ذکر سے خدالجہود خلط ہے اورخللی شوب کی جاتی ہے زہری کی طرف تو ہام سائد يرسو جاكركمي طرح ذبرئ سعد اعتراض بطايا جائدا كدلي كوسيح يرب كرمفود تفاتم فعندكا القارنهي فرمايا تت توبها م نے زبری کی بیان کردہ روایت کی توجیہ ادرا ملاح یہ کی کہ خاتم فعنہ کو پھینکنے سے مرادیہ ہے کہ آپ ملی الٹر عليروسلم بيت الخلار ماف سے يہلواس كوا آبادكر دكمديتے تھے اور يركدا تقاركے متباور منى مراد بنيس بيس اسس مورت میں کو ن زہری کی روایت کو غلط کے گا ، اس توجید کی بنا پر زہری سے اعتراض ہے جا آ۔ والترتعالی اطباعه وا یہ سب باتیں تو تقریباً وہ ہیں جو حضرت سہار نبوری شنے بذل میں تحریر فرمانی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا معرضی اللہ عبد مندعت کی دائے بہے کہ معنف کے کام کی ایسی توجید کی جائے میں سے معنف پرسے اجترام سے وہ بیسے کر مدیث منکر کی توریف میں متقدین کی دائے الگ سے اور متأخرین کی الگ، حغرت اقدس سہار نپوری نورالشرم قدہ نے تعربیٹ منکر کے سلسلے میں جو کچے تحر برفرمایاہے اور مجرمعنٹ

ل قال الحافظ فى مقدته النتج فى ترجمة بريد بن حبدالشرا حسد دفيره يطلقون المناكر على الافراد المطلقة وفي قد المدعن مشكة فرق بين قول المستقدين في ترجمة بريد بن حبدالشرا حسد وفيره يطلقون المناكم الحداث المقافر الني المواقية المستقد من المواقية المستقد المورث والك المحافظ المربواكديد توجيه المس وقت بيل المستقداس برحرف منكركا اطلاق فرات الميك المسابنين ب بلكم صنعت في اس حديث كو وبم بهام قراد ويا بس مياق السابنين ب بلكم صنعت في المورث عند المعنعت في محفوظ ب كل بوداً كالمنسان والمشاعل بدام المخرب كدكمي كومصنعت كالسسانية المربودة المدنون من المربودة المدنون المسلمة المربودة المورث الم

براعترا من كياب وه على رأى المآخرين ب أوروندالمتقديين مديث منكركا اطلاق ، تفووبه الراوى يرجى أتاب

ما ننا پاینے که استبرا مراوراستنجام د و چیزین الگ الگ

جس کو صدیثِ شافر کہتے ہیں خواہ وہ راوی لُقة ہویا غیرتھ ،سومصنت کی مراد بھی بہاں پرمنکرے شافہ علی اسطلاح القرارادر قد ما محدثین محضرت مام احد بن صنبل میں ہورا مام الوداؤد ان کے فاص تمیندرشد ہیں ، اور امام الوداؤد ان کے فاص تمیندرشد ہیں ، ہوسکتا ہے امغوں نے بہاں پرمنکر بمعی شاذ لیا ہو نشبت ماد عاہ المصنف رحدًا لشرتعالی والشراعم بالصواب

#### باب الاستبراء من البول

ترجمة الباب كي تشيشر كاور عز من ا

مرہ مرامیات کی اور استہرار کے دار میں اور سرک اور کر رکے، استہاء کو سنت قرار دیتے ہیں اور استہرار کو لازم لکتے ہیں، استہار کے مباحث و مسائل آو گذر کے، استبراء کی تعریف ہے طلب البراء قاعن بقیۃ البول کہ پیٹاب سے فارخ ہونے کے بعد سٹانہ یا پیٹاب کی الی ہیں ہوقہ طرہ رہ جاتا ہے اس کے اثر سے اجمی الرح برات اور المینان عامل کرنا بی تو وہ استبرائی ہے جس کو فقہ الملازم قرار دیتے ہیں، اور جب تک بیر عامل نہو و منور شروع کرنا مح نہیں ہے، لیکن فاہر یہ ہے کہ مصنف کی مراد بہاں استبراسے عام معنی ہیں یعنی پیٹلے سے امتیا طاکر نا حتی الا مکان اس سے مفوظ در ہے کی کومشش کرنا کہ کسی طرح کی اس کے بارے ہیں ہے امتیا فی نہو نواہ بدن میں یا کہ گرا ہے ہیں، روایات الباب کا مقتفی ہی ہے، ورنہ اجادیث کی مطابقت ترجہ ہے شکل ہو جاتیا طرف علی النا بی اللہ کا مناقبی ہی ہے، ورنہ اجادیث کی مطابقت ترجہ ہے شکل ہو جاتیا طرف علی النا بی اللہ باب البول علی مناصبت الجی طرح واضح ہوگئی۔

تىنبىيىسى: . كَانتاچا سِتَے كرمِنِدمغىات كے بعدایک پاپ باب الاستىداء اور آ رہاہے دونوں ہيں بغلسا ہر پخرارسے ، دفع تنحار پر كلام و بيں كيا جاوے گا-

ا۔ تولد موالبی مُعلی تا میں میں میں میں میں میں اور یہاں پر بحث بیب کہ یہ دولوں قبرو لے مسلم تے یا خیر مسلم، اس میں دونوں قول ہیں، چنانچر الوموش الدی کی دلت بالجزم بیب کہ یہ غیر مسلم تے اوراس کی تاثید اس روایت سے موتی ہے جس میں آیا ہے حلے افرالجا حدیث لیکن یہ روایت منبعث ہے، کو نکراس میں ابن لہیعہ

مله استخاروا سترار کابیان تواویر آگیا، یهال ایک تیمرا لفظ به ستنقار جس که معنی این طلب لفت و قابان بدلاه المفقد بالاحجاد و الناستخار با مجر کرد با به و مجرکومقد المفقد بالاحجاد و الرب کرد با بی و مجرکومقد این اجی طرع رکزید اور اگریانی موقوانگی کومقد بر درگزشد.

راوی سے اور ابن العظار کی دائے یہ ہے کہ یہ قبروالے مسلمان تے، اور بعض دوایات ای کی آئید ہوتی سے ، مافظ ابن قرشے کی کا کر ترقیح دی ہے جنائی ابن ماج کی دوایت یں ہے مرعلی قبرین جدیدین اور سندا حد کی روایت یں ہے مرمان بقیع نیر آپ نے موال فریا می دفئت والیوم ؛ ان سب روایات کا تقامنا میں ہے کہ سلمانوں کی قبریس میں۔

ظامر قربی گُی نی بعض ایل طمسے نقل کیا کہ ان میں سے ایک معد بن معافر شینے ایکن قربی فرماتے ہیں کہ اس قول کو صرف اس قول کو صرف تردید کے سے ذکر کیا جاسکتا ہے معتر بونے کی حیثیت سے بہنیں ،حاصل یہ کہ یہ قول میج ہنیں ہے ، سعد بن مناکز کا واقعہ صدیث میں دوسری طرح آتا ہے ،حافظ ابن مجرُ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صاحبوں کے نام مند معلوم ہوکھے ،کی بھی دوایت میں نام کی تعریح بہنیں کی ، غالبًا رواۃ نے مسلمان کی پر دہ پوشی کے بیشن ظر معمداً الساکما ہے ۔

ایک دو سری مدیث سے اسکال اور فع تعارف ایک انکال کیا جات ہے کہ اس مدیث

اً کے مفہونِ حدیث یہ ہے کہ ان دویس سے ایک کا سبب عذاب اس کا پیشاب کے ہارے میں ترکبا حتیالا ہے اور دوسرے کا سبب نما می اور چغلخوری ہے، ترجمۃ الباب ثابت ہوگیا کہ استبراء من البول فروری ہے در نہ عذاب قبریں ابتلاء کا اندیشہ میمر کی تعربی کی تعربی دوسری جگر نقل کرنا۔
کہ آبس کے تعلقات فراب کرنے کی نیت سے ایک شخص کی بات دوسری جگر نقل کرنا۔

فقولد شود عابعسيد به مناب كامل آپ كل الشرعليد و لم في يدفر مايا كه تروما زوان منكوائى اور طرانى كى دوايت ميں ب كه معزت مدين اكر شهنى لات اس كو حضورا قدس ملى الشرعليد و لم في المبانى ميں چريرايك ايك دونوں قرون يركاڑى۔

۔ وَ لَمَدُ لَعَلَى غِنْفُ عَنِهِ عَالَوْ آپِ فِي ارشاد قربایا امیدہے کہ ان دوشخفوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتے اس وقت تک بہب کاتے بٹینسال خشک بنہوں۔

اس سے معلوم ہواکہ ٹرینیوں کی تری کو تخفیف عذاب میں دخل ہے، اب اس میں علیار کے دو تول ہیں بعض تو یہ کہتے ہیں ہاں! الساہی ہے تری کواس میں دخل ہے اس لئے کہ ٹہنی میں جب تک تری باتی رہی ہے وہ اللہٰ نعائی کی تشییع کرتی ہے تو ذکر اور تشییع کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی قال اللہ تدشی ان و زکر اور تشییع کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی والدا فتر تصابی و درخت اللہ بعض معمد ہوا اللہ بعض صفرات نے تو برخر مایل ہے کہ بہاں تن سے وہ ترج کی میاں تن میں اللہ تو درخت ہوگی کا اس کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی دوسرا قول بیسے کہ تری وضی کو اس میں کچھ دخل بنیں ہے جاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ دالم میں کہا دکم مبتک یہ خوال میں تو دیار اور سفارش کی ہووہ اس تھی تو بیالہ میں تخفیف کی ہوئی یہ کہا اللہ کہ مبتک یہ خیال خطاب میں تخفیف کی معالی تخفیف کو دی مہائی کی معالی تخفیف کو دی مہائی کی دوسرا فرائی ہو لیکن اور عرسے جواب یہ طاب میں کو جب تک تری باتی دہے کی عذاب میں تخفیف کر دی ہائی کی دول اللہ کو سبحانہ اور معالی ا

متعدد فوا مرجو حديث الباب سے حاصل بورے بس

والجاعث كا خرمسها در تقین معزله بی اس كا قائل بی، فین بعن دو سرے معزله اس كا انكادكرتے بی اور دلائل معتله سے ددكرتے بی اور دلائل معتله سے ددكرتے بی در الم اللہ عقلیہ سے ددكرتے بی در الم اللہ عقلیہ سے ددكرتے بی در اللہ معتلہ سے دائل سنت كا خرمب يسب كرير عذاب جم كو ہو تاہے اور ا عادة دون كے ساتھ اب چاہے دون كا اعاده يورسے جم بی ہو يا بعض میں جی كو اللہ بہتر جا تاہے قال العین فر علار نے لكھا ہے كہ بچوں كو قریس جم اور اللہ ما در جس در بجاتى ہے تاكہ وہ النہ تعالى كا معت كا مشا بده كريں ۔

ل اگرید بعیف مجول بوتو خیرداج بوگ عذاب که طرحت، اگر معروف بوتو معدد کاخمیر کامریح یا قوالشر تعالیٰ بیرایامیب رطب ب ۲۔ بول کا مطلقاً ناپاک ہونا ماکول اللحم کا ہویا غیرماکول کا، اسٹے کرمدیث میں لابستنزہ من البول مطلقاً ہے خواہ اپنا پیشاب ہویا جا اورالمطلق بحری علی اطلاقہ مشہور قاعدہ ہے ہی احنا ف اورشوافع کا مسلک ہے، مالک اور حنا لا کا مذہب سے کہ ول ماکول اللح طاہرے ہیں الم محدد فرماتے ہیں۔

مسلک ہے، مالکیا ور حنا بلرکا خرب یہ ہے کہ بول ماکول اللم طاہر ہے یہی ا مام محدُ فرماتے ہیں۔ خطابی تشارع صدیت نے اس صدیت سے استدلال کیا ہے کرتمام ابوال مطلقاً ناپاک ہیں ماکول اللم کے ہول یاغرماکول کے میکن این بطال مالکی فرماتے ہیں کہ یہ استدلال مجے نہیں ہے کیونکہ یہاں اگرچ لایستنزہ من البول آیا ہے مگردوسری جگہ ای روایت ہیں بولہ ہے اور مراد اس سے بول النان ہے، اور بول السان سب

ی کے بہاں نایاک ہے۔

قال حالایت در معان بیت زام این کرتے ہیں نے پہلے بتایا تھا کہ معنون کی عادت یہ ہے کہ بساا وقات و داسا ذوں کی دوسندوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں اوران دولؤں کے الفاظ میں جو اختلان ہوتاہے اس کو آگے جبکر مثاز کرتے ہیں، چنا نچے بہاں پر معنون نے کے دواستا ذہیں آ ہیر اور ہنا د، دولؤں کے تفظوں میں جو تفاوت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، ذہیر کی روایت میں لفظ جستیزہ واقع ہوا ہے اور ہنا دکی روایت میں بستہ ہے استقار سے مرادیا تو استمار بینہ وین البول ہے تب تو یہ مراد ن ہوگا یستنزہ کے آیا سے مراداستمار بین وین البول ہے تب تو یہ مراد ن ہوگا یستنزہ کے آیا سے مراداستمار بین وین الب سے مراداستمار

۱- حد شناع نمان بو ابی شیب او اس مند کا راد مجابہ برہے، مجابہ کے دوشا کردیں، پہلی روایت میں اعتبات میں اعتبات میں اور اس روایت بیں مفوریں وولوں کی روایت میں فرق بیہ کدائمش کی روایت بیں مجابدا و رابن عباس کے درمیان فاد س کا واسطہ موجود ہے اور منصور کی روایت بلاواسطہ ہے، اب موال یہ ہے کہ کو لساطسریق مسم ہے ؟ بالواسط یا بلاواسط این حیات کی رائے بیہ کہ دولوں طریق مح بیں اور بظام مصنعت کی رائے بھی ہی معلوم ہوتی ہے ؟ بالواسط کی مورت یہ ہوگ کہ مجابد کو اولا بواسط کی گاؤس روایت بہتی ہوگی بعد میں علومسند مامسل موگیا ہوگا کہ براہ واست این حیات نے سال یا، یاس کے برعکس،

اس طرح اہام بخاری گئے تھی اس مدیت کی دولوں طراق سے تخریج کی ہے ،اس پر مافظ ابن جوئے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہواکہ اہام بخاری کے نزدیک دولوں سسندیں داسلہ دبلا داسلہ مح بین میں کہا ہوں کہ بنا اس سے جو مافظ و کہ رہے ہیں لیکن امام ترخدی ٹے کتاب العمل میں امام بخاری کی رائے یہ نقل کی ہے کہ سروایت الاحش، امنح اور خود امام ترخدی کی رائے برق کی رائے یہ اس کو

واخ کیاہے، والٹراغم بالعواب۔ قال کان لایستنزمن بولم قاہر ہیں۔ کرقال کی منیرراجے ہے منعوری طرف، کیونکر منعور کی روایت آئش کر مقابل میں اور کردندی سراور میں مواجہ منہاں قریحی لکھا میں لیکورڈ ایوس جون بیٹی قرض کا ورجو میں۔ م

کے مقابل میں بیان کی جار ہی ہے اور یہی ما حب منہل نے بھی لکھاہے لیکن بڈل میں مفرت نے نے خمیر کا مزج جسسریر کو قرار دیا ہے، اعش کی روایت میں البول مطلق ہے عام اس سے کہ بول انسان ہویا ہوئی جیوان، ماکول المح ہویا غیر ماکول سب کوشائل ہے اور منصور کی اس روایت میں من بولہ سے اضافت کی وجہ سے خاص ہوئی انسان مرا د

وقال ابومَعاویت یستنزه بظاہر یمعلوم ہو تاہے کہ الومعاویہ مغورے روایت کردہے ہیں اس لے کہ معنف نے نے منعور کی سندکے ڈیل یں اس کو بیان کیا ہے ، لیکن ایسائیس ہے بلکہ اس کا تعلق روایت اعمش سے ہے جیساکہ حضرت نے بذل یں تحریر فرمایا ہے اس لئے کہ بخاری وغیرہ کتب محاح سے بہی معلوم ہوتا ہے لذا معنف کے ساتھ النسب یہ مخاکہ ابو معاویۃ کے الفاظ روایت اعش کے ذیل یں بیان کرتے۔

سا۔ عن عبد الرحن بن حسن من حضرت عبد الرحن بن مسئة فرماتے بی کہ میں اور صفرت عروین العام ن عفور کی فرمات میں کہ میں اور صفرت عروین العام ن عفور کی فرمت میں جارہے سنتے قویم نے دیکھا کہ آپ تشریف لارہے ہیں و معدد دَقت آور آپ کے ساتھ ایک ڈھال میں ،آپ نے بیٹاب کرنے کے اس کو لینے آگے رکھ کر آٹر بنایا تاکم کی کنظر نہ بڑے شوہال اور پھر آپ

له جودشمن کے ملے سے بیچے کے لئے چڑے کا ایک مکرا ہوتا ہے۔

نے بیٹاب کیا یعیٰ بیٹو کرمبیاکہ مسنداحد کی روایت میں ہے جب ان دولؤں نے صفور کو اس طسسرے بيتاب كرتے بوت ديموا تو كھنے لگے احتظار االدي بيول كما تبول المواقة ويمية آپ كى جانب إكس طرح يثاب كررہے بيں جن طرح عورت كياكرتى ہے۔

اس تشبیری دواحمال ہیں، یاآر اور پردو قائم کرنے میں تشبیرے یا بیٹھ کریٹاب کرنے میں اس الع كرزمانهُ والليت مي مرف قور آول كى عادت بيرة كربيشاب كرف كى شى، مرد كوف بوكريشاب كيا كرتے ستے ، چنائي ابن مام كى ايك روايت يس سے ركان من شاكن العرب البول قائلًا اور بيكُو كريتياب كرنے کوشهامتِ رَجال یعیٰ مردا بھی کے خلاف سمجھے ہتے اور یہی احتال ہے کہ تشبیہ دونوں با توں میں ہو امسس مديث سے دوباتي مستقاد ہوي اول يركميناب ورقعنار حاجت سے يبطے يرده كانتظام كرنا، دوسرے

صريث كى ترجمة الباب معطابقت كى فرض ترجة الباب معديث عامس عابرب س ا ترجة الباب سے حدیث کی مناسبت ظاہر ہے معنفے

میں امتیا لا کو ثابت کرناسہے ، اور ظاہر ہے کروہ پیٹھ کزیشاب کرنے میں ہے نہ کہ قائماً میں۔ ماننا چاہئے کہ ان دومها بیوں نے جو واقعہ بول تقل فریایا ہے اس میں ظاہر بیسے کہ اس وقت تک

ي دونون مساحب اسلام لا يطيق اوريهي اخمال ب كراسلام سعتبل كا وا قعم اب آكران دونون كا يه كبنا انتظودا المينة الا السين مجي دواحيّال بين كمها توان كايرقول تنتيدا واعترامناً بويا تعبياً بو، أكر واقعراسلام

ا نے کے بعد کا ہے تب تو یہ کہنا ازرا ہ تعب ہوگا اور اگر تبل اسلام کا واقعر ہے تو اعترامنا بھی ہوسكتاہے۔

صديث الباب كا ترجيه وتشري عوله فقال الوقد المائلة الأعفو ملى الشعليه وسلم في ال

ببر، الى آپ نے ارشاد فرمایا کیاتمہیں معلوم نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کی سشیر بیت میں حکم شرعی پرتھا کہ جو چنر بیتا سے نایاک ہوجائے اس کو بجائے دھونے کے کا ٹنا خرور کسے ہمرت دھونے سے باک نہوتی تھی، نسیکن ایک اسرائیل شخص نے لوگوں کواس مکم شرعی پرعمل کرنے سے روکا اور پرکباکہ کوئی مرورت بنیں ہے اس تکلف کی، اوراس نے اپنی شریعت کے مکم میں بے ہروا ہی برتی تو اس پرمفور فر مارہے بیں کہ اس شخص مذکور بر ہوگذری وہ تم کومعلوم بنیں ہے ؟ آگے اس کا بیان ہے منع ذب فی متبرید بعنی سخص عذاب تبریں سلا ہوا حامل اس کا پرہے کہ تم دواؤں کا میرسے اس فعل پر اظہار تعجب یا تنقید کرنا یہ مراد ن ہے اس مکل سے رو کے کے ، مالا کر مکم مشری ہی ہے کہ بیٹاب بیٹ کرامتیا کہ سے کیاجائے تواب جبتم محے اس مکم شری

ے روکناچاہ رہے ہو تواینا انجام خود ہی سوچ لو کہ کیا ہوگا۔

ما ننا چاہئے کہ اوپر صریت میں جو لفظ صاحب آیاہے اس سے مراد و بی ہے جوابھی ہم نے بیان کیا یعیٰ بنواسرائیل میں سے ایک شخص اور اس مورت میں عبارت کا مطلب بھی وا منج ہے لیکن علامہ مین جسنے صاحب بنی اسی ائیل کامعدا ق حفرت موئی علیرانسلام کوقرار دیاہے اس سے کرمرنی این قوم کا صاحب كهلاً ما ہے تو ظامِرہے كہ بنو اسرائيل كے صاحب موئى عليه انسلام موئے ،اب اگر اس سے مراد مُوئي عليكم لأم ایل میساکه مین کی رائے ہے تو عبارت کامنے مطلب تحلف کرکے تکا لنا پڑے گا، لبذا دنھا عرص کی منمیر ما حب كى طرف دا جع ہے اس كى تقرير عبارت يرم وكى منها عدون المنها ون بى اعرالبول معسى موسى علیہ ابسلام سنے بنواسرائیں کو پیٹیاب سے بارے یں سیے احتیاطی سے منع کیا اس پرا ن کی بات کوبعضوں نے مانا ادربعض نے مزمانا معدنب فى قبرة ١ ى من درينت مايئ جوايئ حوكت سے باز بنيس آيا اس كوعذاب تَبردياكيا، توعُذِّبُ كاناتب فاعل مقدرها ننا يُرسع كَا ادريهلى مورت يس عُدِّبَ كاناتِ فاعل صاحب بنُ اسراً بین تها، والشر تعالی اعلم، حضرت مهار نیوری فرمات بین که عینی کا قول خواه مخواه کا تحلف ہے۔ ما أصَابُه البول كےمصدا ق بیں علمار كا اختلاف

سے کیا مرادیے ؟ اس سے مرف کیڑا وغیرہ مرادسے یا بدن بھی اس میں شا ل سے، اس میں مغرات علما سے دولوں قول ہیں ایک جاعت کہتی ہے اس سے مراد مرف کروا وغیرہ ہے اور بدن اس میں داخل ہنیں ہے کیونکر تھا بیف الايطاقب وكيكف إلله مُنفَدًا إلكَّ وسُعَهَا والدايك والكَت العراك المعات المات مرادمام عجم كالمال مى اس میں داخل ہے اور یہ مکم اس اِ مُروا عُلال یعی ان احکام شاقہ کے تبیل سے ہے جو شریعت موسویہ میں ہتے اور بنوا سرائيل جس كے مكلف ستے جس كى طرف اس آيت كريم ويضع عندو اصر حدوا لاخلال الني حالت عَدَيْهُ مِن الثَّارِ وَسِهِ اور بحدالتَّرشريعت محديري يه امروا غلال اوراحكام شاقد أنيس إلى -

روایات کے الفاظ اس سلسے میں منتف ہیں، تعنی میں قوب داردے اور بقف میں جلدا مرہم ہے اور بعض ين جندا مرام الدبعن بين بهم ما أضابه البول كي غظ كيما ترب، برفرين اين اين مسك مح بين نفسه توجيرة اوبل كرتائب، اگراؤب كا نقطب تب توكى كے خلاف بني سے ليلے بى اگرمبىم ما اصلب المبول واردے،لیکن میں روایت میں ملد احدموب وہ ایک فریق کے خلاف ہے وہ اس کی تاویل بركرتے ہيں کہ جلاسے مراد بدن کی کھال ہیں۔ ہے بلکہ جا اور کی کھا ل مراد کے جس کو پیپنتے ہیں بھی پوسستین ، لیکن امسس تاویل پریداشکال بوگا که ایک روایت بن صاف جسد احد حد کا نقط وارد سے ، انخوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہوسکتاہے یہ روایت بالمعنی ہو راوی نے جلدسے جلیرانسان مجما اور پھراپی فہم کے اعتبار سے لفظ جسد کے ساتھ اس کو نقل کردیا والٹر تبعالیٰ اعلم۔

قال ابود او دو الم معنور الله يمال سے معنور الله اور الله اور تقدوال الله و الله الله الله الله الله اور تقدوال سے دوایت کے در ایت کی معلوم موگی کہ یہ روایت میں طرح عبدالرمن بن حسن شعر دی ہے ای طرح حضرت الومولی الشعری شعری مردی ہے ہم اسس میں دواۃ کا اختلاف ہے، بعض فے صفرت الومولی اشعری شعری شعری مردی ہے دواۃ کی مزید وضاحت اس طرح ہوسکتی ہے کہ ذرکورہ بالا مدیث حضرت الومولی اشعری شعری مردی ہے موتون الله میں مردی ہے مس کے داوی الود اللہ بین، ہم الود اکل کے تلا خرہ میں اتحد، حضرے منصور نے ان سے اس روایت کوموتون الله کی بار دام مے داس کومرفوع انقل کیا ہے۔

جہاں پر تعلیقات آتی ہیں وہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روایات مومولاً کہاں ملیں گی ؟ چنانچ دمفرتُ سنے بذل میں تحریر فر مایا ہے کہ مفور کی روایت مومولاً مسلم میں موجود ہے ، اور عاصم کی روایت کے بارے میں لکھاہے کہ وہ مومولاً محمی کتاب میں ہنیں لی، وانٹرا علم ، ابودا ڈ دمیں تعلیقات کثرت سے ہیں ای طسسرت می بخاری میں بھی میں میں اور نسانی سنے دیون میں بہت کم ہیں ۔

#### البول قَائمًا عَبَالِيهِ الْمُولِ الْمُعَالِمُ الْمُولِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

باب سابق کے ذیل میں ہم کہ چکے ہیں کہ اس باب سے معنف نے توتی عن ابول ادرا متباطاتی البول کوٹا بت کرکے اک کے من من بی بول جالٹا کوٹا بت کردیا ، چزانچ انظروا البید ببول کسا تبول المواق اس کی من کوٹا بت کرکے ایا تابت ہوگیا اور یکی ٹابت ہوگیا کہ آپ کی النود کم کی عادیث مترہ بول جالٹا ہی کی تھی تواب یہاں سے معنف باب ابول قائماً منعقد کرکے بیان فرما تاجائیے ہیں کہ آپ سلی الشرطیہ وسلم سے احیا نا بول قائماً منعقد کرکے بیان فرما تاجائی ہے یہ توہ احقر کی دلتے ، اور ہمارے معنوت کا بھی ثبوت ہے جیسا کہ اس باب کی مدیث سے ثابت ہور ہاہے یہ توہ ہے احقر کی دلتے ، اور ہمارے معنوت سے بیان فرماتے ہیں متی کہ بعض بھر ایسا کیا کہ جمور کے مسلک اوران کی دلیل کو بیان ، ی ہمیں کیا بلکہ مرف ذہب سے بیان فرماتے ہیں متی کہ بعض بھر ایسا کیا گہرور کے مسلک اوران کی دلیل کو بیان ، ی ہمیں کیا بلکہ مرف ذہب منا بلہ کوثا بت کیا ہے ۔ بینا پنج اس کی مثال میں حضرت شیخ آس باب کو بھی ہیٹ فرمایا کرتے سے کہ دیکھیے معنف نے عرف ذہب منا بلہ کی حمایت میں بول قائم آگا باپ قائم فرما کرای کی دلیل کوذکر کیا ہے ، والشراع .

الول مواسم المراب من مراب المم المرب المم الزريد بول قائم الباب اختلانى ہے ، تنفيہ شآفعية كے مسكة الباب اختلانى ہے ، تنفيہ شآفعية كے مسان الك تيد كے سان الك تيد كے سانة بلاكرابت ما كرب وہ يركر شاش البول وغرہ سے اس من ہو ، جنا نجے نقر منبلى كى شہوركا سے نيل المارب ميں اس قيد كى تفريح ہے ينى بشر ليكر رشاش البول اور كشف عورة كا انديشہ نبو اور منبى ميں لكف اسے كہ عنا بلركے يہاں بول قائماً خلاف مستحب ، بعض صفرات نے امام احست كركا ذہب معلقاً جواز لكو ديا ہے ، وہ مح بنيں ہے البتہ بعض تا بين بيسے معيد بن المسيت عرقة بن الزبير كے نزديك بول قائماً مطلقاً بلاكرابت مائر ہے ۔

اب یہ کم کراہت اس میں نفر ہی ہے یا تحری ، جواب میں کے کواہت نفر ہی ہے اورا دب کے خلافت مرام ہیں ہے ، بعض عفرات نے یہ فکعلیے کہ جو تک یہ نصاری کا طریق ہے اور اس میں ان سے ساتھ تشہد لازم میں ہے ، بعض عفرات تحریمی قرار دی جائے قریم ہے ۔

و المن الم المن المن المن المن المربع المن المربع المربع المربع المن المربع المن المربع المن المربع المن المربع المن المربع الم

ہیں میں کہ تر مذی اور نسانی سے معلیم ہوتا ہے اور امام نسانی نئے نے دفع تعارض کے لئے متعدد باب ہی قائم فرائے ہیں، تر مذی اور نسانی کو اس مقام پر دیجھنا چاہتے اس سے مسئلہ واضح ہوگا اس نے کہ امام الودَا وُدُرِین نو اس مسئلہ میں انتظافات روایات سے تعرض ہی نہیں کیا، بہر مال فلا مد کے طور پر ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تر فدی و فیرہ میں مضرت عائشہ کی روایت ہے من حد فکوان دسوں ادائدہ متی اور یہاں تک فرماری ہیں کواگر کوئی سی معزت عائشہ صفور صلی الشرطیہ و سلم سے بول قائماً کی نفی فرماری ہیں اور یہاں تک فرماری ہیں کواگر کوئی شخص اس طرح بیان کرے تواس کی تعدیق نہ کی جو اب می سال اللہ روایت الب بین حدیث مذید ہے آپ کا بول قائماً ثابت ہور ہا ہے اس تعارض کے کئی جو اب دیے گئے ہیں، ایک پر کر حضرت عائشہ کی غرض مطلقاً نفی نہیں ہے بلکہ ان کی مواد نفی عادت ہے اپر ایک بار کوئی سے اور حضرت، مذیعة کی صدیت خارج البیت سے متعنق ہے گیا ہے کہ ان کی نفی منزل اور بیت کے اعتبار سے بنی فرمارہ میں۔

"سیمرا جو اب یہ دیا گیا کہ وہ اسنے علم کے اعتبار سے نفی فرمارہ میں۔

اس مدیث برایک اشکال ہے دہ برکہ آپ مل اَشرعلیہ دسلم کی عارتِ شریع تعنا م ماجت کے وقت اِبعاد کی مقی مادتِ شریع تعنا م ماجت کے وقت اِبعاد کی مقی ،اور بیال آپ سے ایسا ہنیں فریا ،اس کا جواب یہ ہے کہ امور سلین یں اشتقال کی وجرے آپ کی مجلس بہت طویل ہوگئ ہواور بیٹیاب کا تعامنا ہور ہا ہو تواس مجوری کی وجہسے آپ دور تشریعت بنیں ہے جاسکے ای لئے امام نسانی شنے اس صدیث پر باب یا ندھاہے الرخصت

ہے کہ جب کی مدیث کی دویا دوے ڈائر سندیں ہوتی ہیں جوشروع یں مختف ہوں اور آ کے مل کرایک ہو جاتی ہوں تو دہاں پر مفراتِ مصنفین اختصار کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ بہلی سند کا جو معہ غیر مشترک ہے مرمن! کا کو لکھتے ہیں اور اس کے بعد مارتی یل لکھ کر دوسری سندشرد ع کر کے اس کو اخر تک لکعدیتے یں جس میں دونوں سندوں کا مشترک حصر بھی آجاتاہے، اس مورت میں اختصار اس حور پر ہوا کہ جو حصتہ مشترک تھا وہ مرف ایک بار ذکر کرنا پڑا، ہرا یک سندکواگر پورا لکھا جاتا تو ظا ہرہے اس میں تکوار اور طوالت ہوجاتی اب بہال یہ دیکھنا ہوتاہے کہ سسندتائی میں سندکا شترک حصر کس راوی سے شروع ہور ہا ہے اس میں بعض مرتبر فلطی ہمی ہوجاتی ہے اوراس راوی کو ملتقی السندین کہتے ہیں۔

ال مفردری و مفاحت کے بعد جا تناچاہتے کہ اس بی افسلات ہور باہے کہ یہ لفظ حارم بلہ ہے یا خارم بھر اس میں دونوں قول ہیں ، اوّل برکہ یہ مخفف ہے الیٰ ہو کہ این الی آخرال ند دوسرا قول ہیں ، اوّل برکہ یہ مخفف ہے الیٰ ہو کہ این الی آخرال ند دوسرا قول ہیں ، اوّل ہو ہو ہو کہ اور اگر حارم کا بحق یہ کس کا مخفف ہے اس میں چار قول ہیں ، او مفت ہے الحامل کا ، یک مخفف ہے الحقویل کا . پر ایک دوسرا اختلا بہاں برہے وہ یہ کہ اس لفظ کو بڑھا کہے جائے ؟ جواب بدہ کے مفادم جیب بہاں بہنے ہیں تواسس کو التو یل برسے ہیں ادر مثار قرص ہیں ہم لوگ می داخل ہیں اس کو تع حروف ہی کی طرح پڑھے ہیں۔

یہاں بردونوں سندیں سکیاں براکر الدائی ہیں مین شعبہ اور الوعوانہ و وفوں اس مدیت کو سنیان سے روایت کرتے ہیں ہیں دوایت کرتے ہیں ہے روایت کرتے ہیں ہسکیان سے مسلم کا مشترک معدشروع ہور ہاہے توسینیاں منتی السندی ہوت ہسکیات ہے علیان بن ہران ہیں مشہورا ممش سے ہیں آجو عوامت میکنیت ہے نام ان کا دوسیاح بن عبد الشرب اجو دائل ان کا نام شغیق بن سلمہے

#### ﴿ بَابِ فِي الْرِجِلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْانَاءِثُم يضعماعنده

موج من البال سے معنف یہ بیان گرتے ہیں کہ عذری وجسے گاہے آپ مل الشرعلیہ وسلم کا مادت شرید بول د برا ذکے وقت تباعدا ختیاد کرنے کی تمی لیکن یہاں سے معنف یہ بیان گرتے ہیں کہ عذری وجسے گاہے آپ ملی الشرعلیہ وسلم سے اس کے فلاف بی تمی لیکن یہاں سے یا ایوں کہا جائے کہ معنف گی کو میں اس باب سے بول فی الاناد کو ثابت کرناہے ، مکن ہے کی کو یہ سے ہوکہ برتن یں پیشاب کرنا شیک بنیں ہے ، لیکن خرورت اور عذر کے احکام جو نکدا لگ ہوتے ہیں، لہذا یہ مرورۃ شرعا اس کو جا کر رکھا گی امام نسا فی شیف ہی اس پر ترجمہ قائم کیا ہے بلکہ دوباب منعقد کے ایک البول فی المائن میں منا المائن میں بنا اس کی توجہ ہم نے الفیض المائی میں کردی ہے ۔

ہ دیث الباب سے معلوم ہوا کہ آپ ملی الشرعلیہ دُسلم کے لئے ایک لکڑ ی کا پیا نہ تھا جس ہیں آپ گئے ہے ہو قرنے حاجت وحفرورت دات میں پیٹیاب فرما کر اس کو لینے سر پر ( تخت ) کے نیچے رکھ دیتے تھے اور معیسر نسح ہونے کے بعد اس کو خادم کے ذریعہ میمنکو اوسیتے تھے۔

تولدقد حسن عيدان يرفظ عَيدان بفتح العين دبكر العين دواؤن طرح بـ ، اگر بالنحب توجمع بياله بسنايا بيد من عيدان به في الدين دواؤن طرح بيد ، اگر بالنحب يروگا كراس نے كو كوكا كركے بياله بسنايا كيا تھا ، جس ميں آب بيتاب فر مات تے ، اور اگر بالكرب توجم بيد ودكى بمن لكرى تومللب يرموگا كر اس كے پاس لكرى كا بياله تھا ، منہور بالكرب ، علام سندى فر مات بين كرا لكر بالكراكر ورشہور ب مكر معنى فلط ب ، اس لئے كرجب جند لكر يوں سے بياله بن كا تواس ميں رقيق جز بنيس مم موس كى ، بيسے پانى بيتا ب و فير فر بعن نے جمع كى يرقوجيدى ہے كر حيدان كو جمع لايا كيا ہے اس كے اجزام كے اعتبار سے ، ير مطلب بنيس كر جند لكر يوں سے ماكر جنا يا كيا ہے اس صورت ميں علام يستدى كا اشكال دارد بنيں بركاء

تولیا بیول فید باللیل یمان پر بعض شراح نے لکھاہے کہ باللیل سے معلوم ہوا دن میں ایس کرنا ما اس الا لفرور ق، نیر لکھا ہے قاہر بیہ کر آپ ایسا سردی کے قالم کرتے ہوں گے، دوسری بات مافظ عراقی کے یہ الکور کے یہ اس الا لفرور ق، نیر لکھا ہے گاہر بیہ ہے کہ بات ہے جب گروں میں بوت؛ انخلام کا انتظام بہیں تھا، اس وقت میں آپ ایسا کرتے ہیں مشقت کا ہونا ظاہر ہے اور اگر بیت الخلام کرتے میں مشقت کا ہونا ظاہر ہے اور اگر بیت الخلام کر میں موجود ہوتو ہواس کی حاجت بہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ بیت الخلام ہونے کے باوجود بھی اسس کے إندر مین ہونی جا سے اس کے کہ دات معلقاً محل مشقت ہے دقائر ما صب المہیل)

حصوراً ورس کی النز علی مسلم کے فصلات کی جمار کا مسلم ان میں تو مرت انباب ابوداؤد اور البت بعن دوسری کتب مدیث بھیے بہتی دارتعلیٰ مستدرک ماکم وغیرہ بیں اس مدیث بی ایک اور زبادتی وارد ہے وہ یہ کہ ایک روز آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے اپنی فادمہ ام ایمن رخی الشرمنہا سے فرمایا کہ اس پیالہ بی بوکی ہے اس کو بھینک آؤ ، امنوں نے عرض کیا یا رسول النہ! وہ تو بی نے پی لیا ، اس پراپ ملی الشرعلیہ والم نے کوئی نیم رئیس فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ دو تشنی بھندی استی کو کمبی پیٹ کی بیمادی لامی نہوگی ۔اس مدیث سے بعض علمار نے حضوصلی الشرعلیہ وسلم کے نصلات ربول وہ از یک فہارت پر است دلال کیا ہے جو ایک اختلافی مستد ہے ، احتر نے حضرت شیخ نور الشرم قدہ کے ارشاد پر اس مستلہ کی تحقیق کی ہے اور ایک خمون لکھا ہے جس بی خام ب اربعہ بیں مجھے اس کی طہارت اس میں خام بی خراب اربعہ بیں مجھے اس کی طہارت

کا تول ل گیا. پر مغمون طبع ہو کرسٹیم الحبیب کے اخبریں شال کر دیاگیا. بعض ابلِ حدیث اس پر بہت مگرتے بیں کہ کیا وا ہات بات ہے ؟ بول و مراز ہمی کمیں پاک ہوتے ہیں لیکن کمی کے مگر نے سے کیا ہوتا ہے جب منقول ہے ۔

اخقرع من کرتاہے کہ اگر آپ ملی انٹر علیہ وسلم کے فضلات کی طبارت کو تسلیم کیا جائے تب تواس سے
آپ کی عظمت اور علوشان ظا برہے ہی لیکن اگر ان کوغیر طاہر کہا جائے تب دوسری طرح آپ کا علوشان
ثابت ہوتاہے وہ یہ کہ دوسرے انسانوں کی طرح آپ کے بھی بول وہرار ناپاک ہونے کے با دجود آپ کو اتن
ترتی عطار ہوئی کہ سب آسانوں کو تجاوز کر گھے مسبحان اللہ! کیاشان ہے نیز اس سے باری تعالیٰ کی کسالِ
تدرت اور وسعت عطار ناماں ہے۔

حدیث البا کے بعض اما دیرت سے تعارض اور اس کی جوا اس مرشراح نے دواشکال مدیث الباب اللہ عن اور اس کی جوا اللہ کا مدیث الب

معارض ہے اس مدیث کے جس میں آناہے المسلائک تد لات خل بیٹ افید، بول ہو کہ معندابن ابی شیبر کی دوایت ہے من مدیث ابن ابن شیبر کی دوایت ہیں ہے جس کو حفرت نے فیرل میں تحریر فرایا ہے کہ آب ملی النزعلیہ وسلم نے ادشاد فرایا لائٹھ ہول تی حلت فی البیت ہے کہ کس بر تن میں بیٹا ہے کر کے گریں نہ دکھا جائے ، جواب یہ ہے کہ مدیث میں مراد کشرت نجاست نی البیت ہے لیمی گرکو تجاست اور کندگی ہے کہ برتن میں بیٹاب جمع کر کے اس کو دہیں میں شردیا جائے ، اور اگر دات میں بیٹاب جمع کر کے اس کو دہیں میں شردیا جائے ، اور اگر دات میں بیٹاب کر کے عن العبان اس کو بھینک دیا جائے تو یہ جا نفت میں داخل نہیں ہے ، دو سرا جواب مغرب نے بدل میں یہ دیا ہے کہ اول کہا جائے کہ اول فی الماء دالی دوایات جواس باب میں نہرکور ہے دو ہو سکتا ہے ابتدار زمانہ کا واقع ہو ، عادت متمرہ آپ کا یہ نبو ، اور برما نفت والی دوایات بعد کی بول ابنا کوئی تعارف نہ دہے گا، لیکن اس جواب پر یہ اشکال ہو گا کہ شمائل کی دوایت ہیں ہے ۔ دعا معلی النوعیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بیٹا ہے کے لئے برتن طلب فریا یا مطلب نہیں ہے والنہ تقد الی مطلب نہیں ہے والنہ تقد الی مائے کہ ایک خاص عذر کی مالت کا واقع ہے عام حال نہیں ہے والنہ تقد الی مطلب نہیں ہو مائم۔

دوسرااتکال شراح نے اس مقام پرید کیا ہے کہ حَدَّ مِن عَیدانِ والی روایت اس مدیث کے فلا نسب جس یں آیا ہے اکرموا عَنَتُ کُوالنظلة فانها خُلِعَتُ مِن عَفْدُ لَهِ طَيدَ تر ابيكو اُدَمَ العق السس مدیث یں کھور کے در خت كوادى كى پوچى كہا گياہے اور ير كم انسان كوچا ہے اپن بحو بھى يعنى مجور کے

کے ددخت کا اقرام کرے اور آگے ہے ہونے کی وج مدیث یں یہ بیان کی کہ مٹی ہے آ دم علیہ السلام کاجم بنایا گیا تھا اک ٹی اور بیچ ہوئے اوہ سے نظر کی تخلیق ہوئی، لہٰذایہ ہمارے باپ کی بہن ہوئی، اس تعارض کاجو آ یہ کہ یہ عمروانی روایت با لاتفاق صعیف ہے بلکر ابن الجوز کائے اس کو مومنوعات یں تمار کیا ہے ، اور اگر محت مدیث کو تسلیم کولیاجا تے تو پھر یہ کہاجا تھا کہ نظر کو پیالہ بنانے کے بعد اس پر نخلہ کا اطلاق نہیں ہوگا بیئت کذائیہ بدل جانے کی وجہ سے، لہٰذاحدیث کے فلاف نہیں ہوا۔

# ابلواضع التي نُعُ عن البول فيها

شردع كآب ميں ايك باب گذرچكا ہے باب المدجل بتبوع نبولد كر پنياب كے لئے مناسب جگر آلاش كرنى بِيَّا يہ باب اس كا مقابل ہے ، حديث الباب سے معلوم بود ہاہے كرسايہ دار جگر جس ميں اوگ اسٹھتے ہيں و ہاں است نبار كرنا تمنوع ہے ، ليلے ہى جالورات برجس بر لوگ چلتے بجرتے ہوں ۔

صرب کی ترجمة الباس مطابقت المديث ين نفط تنى وارد بواب س كا تغير مغرت نے مدرت كا برجمة الباس مطابقت الماس اوراى الرع امام نود كائے شرع مسلم ين تغوط

کساتھ کی ہے بین بڑا استجام آو ہو مدیث کو ترجہ الباب سے مطابقت کی ہے ؟ ترجہ الباب س آو بول کا ذکہ ہے ، جواب یہ ہے کہ ترجہ کا اثبات بطریق قیاس ہے بین معنف یول کو تخلی اور تخو لم پر تیاس فرار ہے ہیں ، اس ہے بہتر جواب یہ ہے کہ اول کہ بالے منہوم کے اعتبار سے عام ہے تنوط اور بول دونوں کو شال ہے ، اور مصنف نے اینے ترجہ میں بول کی تخصیص اسی عموم کی طرف اشادہ کرنے ہے کہ بول بھی مدیث کے مامنوں میں داخل ہے قلاحاجہ الی القیاس ۔ گویا مصنف کی رائے عموم کی ہوئی بخلات امام نووی کے ایموں نے تخلی کی تغیر مرف تنوط کے ماری کی ہے جیسا کہ منہل میں ہے ۔

قولد انتقا اللاعِنين المعنى دواحال ہیں ۔ آیہ اسم فاعل اپنے معنی یں ہے یا جمعیٰ بلون ہے ، اسس کے کہ بدا وقات فاعل مفول کے معنی یں آ آہے جمعے کماجا آہے سے کا توبین مکتوم ای طرح بہاں لاعن بعن ملون ہے ۔ اور بہر کیف مضاف مقدر ہے یعنی انتقافعل اللاعنین اسلے کہ ذات لاعن سے بچا مقدور ہیں بلکہ اس فعل سے بچائے کہ اے لوگو با الن دوکا مول سے بچ جن کے کرنے والے ملون ہیں ، اس فعل سے بچائے ہی اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو با الن دوکا مول سے بچ جن کے کرنے والے ملون ہیں ، لوگ الن دوکا مول سے بچ جن کے کرنے والے ملون ہیں ، لوگ الن الن میں الن برد منت بیجے ہیں اور بدد عاہم دیتے ہیں ، اور اگر لاعن کو اپنے معنی میں لیا جائے تو وہ اس لحاظ سے کہ یہ دوشخص جونکہ اپنے اقتیاد سے الیا کام کرد ہے ہیں جن براحت مرت ، ہوتی ہے تو گو یا وہ خود ہی ا ب

ا ديرلعنت بميخ وليايس-

آگے الا منین کا بیان ہے الذی پیغنی فریق الناس او ظِلْمِو بین محابہ کرام نے بوچا یا رسول اشر!

لامنین کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا ایک وہ میں جولوگوں کے رائستہ یں استخار کرے ، دوسرا وہ شخص جولوگوں کی سایہ دارجگہ یں استخار کرے ، دوسرا وہ شخص جولوگوں کی سایہ دارجگہ یں استخار کرے ، طریق اور ظل کی اضافت ناس کی طوت یہ بتلانے کے لئے گئی ہے کہ را سستے سے مراد جا اور است ہے میں پر لوگوں کی آ مرورفت ہوتی ہوں اور اگر کوئی رائستہ اور سٹر کے فیراً باد ہو ، اس بی ملت ہائعت یعنی لوگوں کی اذبت بنیں لوگوں کی آ ذب بنیں بائی جاتھ ہوئی ہوتو دہ اس محکم ہے کہ جس سایہ سے اور ستن ہوتے ہوں وہ مراد ہے مطلق سایہ مراد نبی بیان جاتھ ہوئی ہوئی ہی دا مل ہے کہ استال علت کی دج سے اس اس کا کہ اس میں کوئی تا ذبی بنیں ہے ، اور شراح نے لکھا ہے کہ اشتراک علت کی دج سے اس کا کم میں سردی کے ذمانہ میں دھوپ دار مگر بھی دا مل ہے مینی دہ مگر جہاں دھوپ آئی ہے اور لوگ سردی کے زمانہ میں مردی کے ذمانہ میں دھوپ دار مگر بھی دا مل ہے مینی دہ مگر جہاں دھوپ آئی ہے اور لوگ سردی کے زمانہ میں میں ہوئی۔

٢ - عن معاذ بن جبل الا عولم انقوا الملاعن الشكت المائن يا جمع بالعن كى بالمعنى كى اوردونون مورثول إلى المقدري م معاذ بن جبل الا عن مكاك بعن مواضع اللعن، يُرْملعند سبب لعن كمعنى من بي الآيا بي الكيم مورت بي مطلب بوگا كر نعتول سي بي اورايك مورت بي مطلب موگا مواضع نعن سي بي اورايك مورت بي مطلب بوگا اسباب لعن سي بي بي و ين بي ، ١- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى قارمة الطريق . ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى قارمة الطريق . ٢- البرازنى الموارد ، ٢- البرازنى قارمة الطريق . ٢- البرازنى المل .

موار دیں تین احمال ہیں یا اس سے مراد منابل الار ہی نی بانی کے بیشوں کے اردگر در یا اس سے مراد طق المار ہیں نی بانی کے بیشوں کے اردگر در یا اس سے مراد منابل المار ہیں لین وہ داستے جو بشعر برجارہ ہوں ۔ یا اس سے مراد مطلق مجالس تو گوں کہ است بیٹے اور است میں موارد میں است بارکرنا ، یہ راست میں است جارکرنا ، یہ راست میں است بارکرنا ، یا سا برخل تو ایک ہی ہے است بارگر مختلف مجلوں کے اعتبار سے اس کو تین کما گیا گیا ہی احتیاد سے تین نعل ہو گئے ۔

اس باب یں معنفت نے دومدیثیں ذکر قرمائی ہیں ، پہلی صدیث عفرت ابو ہر براؤ کی ہے جس کی تخریک امام ملم نے بی معنف نے اور ترائی ہے۔ اور ترائی کے معنف نے اس کو مقدم فرمایا ہے اور مدیث تائی حفرت معاذبی جب یہ ابوداؤ دکے ملاوہ ابن ماجریں ہے اور تراضیعت ہے اس نے کراں کا مسندیں ایک راوی ہیں ابومیدا جمیزی کہا گیا ہے کہ وہ مجول ہیں ، نیزان کا مسماع حفرت معاذبی جب اس نے کران کا مستدیں ایک راوی ہیں اس نے منقلع مجی ہے

ف عدى دامى بم في الكياك مديث اول سندا قوى ب مام طور سيمنين كاطرز بي بدكم

ده صیت توی کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور صعیف کو بعدیں لاتے ہیں بیکن ایام ترکڈی کا طرزاس کے برعک ہے وہ عام طورت غریب اور ضعیف کو پہلے ذکر کرتے ہیں توی کو بعدیں لاتے ہیں بلکہ بساا و قات احادیث قویہ کو ترک کردیتے ہیں توی کو بعدیں لاتے ہیں بلکہ بساا و قات احادیث قویہ کو ترک کردیتے ہیں مرف ضعیف ہی براکتفا کرتے ہیں، بظا ہراس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث توی پر تو کچو کلام کرنا نہیں ہے وہ توم خرو ن عذہ ہے ، اور حدیث ضعیف چونکہ محاج تنبیر ہے اس کے دوہ اس کے ذکر کو زیادہ ایم سمجتے ہیں لوگوں کو اس کے ضعیف ہے اجر کرنے کے لیے، والشر تعالیٰ اعلم ۔

#### و باب في البول في المستحمر

مستحوجیم سے مانو ذہبے جی کے معنی گرم پانی کے ہیں پی سستم کے معنی مار حمیم کے استعال کی جگہ ہوئے اس کے بعداس کا اطلاق غسل خانہ پر جونے لگا خواہ اس میں مار جمیم استعال ہویا مار بارد، اور بعض علار نے کہا ہے کہ اخلاف سیم اضراد کے تبییل سے ہے ،اس کا اطلاق مام حارد بارد دونوں پر آتا ہے ،ستم ، منسل، حام تینوں ہم معنی ہیں آگے ابواب المساجد میں ایک حدیث آر ،ی ہے جس میں اخلاحام فرکورہ ہے الام من کلما مسعد الاالحماء والمنتبرہ اور آج کل مجازیں افکا عام ہی زیادہ وائج اور ستعل ہے

الفظ العنسل من وجوه اعراب المستعدين عبل الا تولد توبين لله الم تعلم المستعدد ك القريب المعلم المستعدد ك القريب المستعدد المستعدد

سے بعیدہ کہ جہاں ضل کرے دہیں پیٹاب کرے ، یفت ل کے امواب میں دوا ممال ہیں ، اور فعاس لے کہ یہ خرے مبتدار محذوف کی بینی میں جو فرماتے ہیں کہ خم مبتدار محذوف کی بینی ہی ہوئیا ہے ہیں ہوگا ہے ہیں کہ خم کے بعدان مقدر بہن ہوتا ہے گئی ابن مالک نسر ماتے ہیں تم کو وا و کے معنی ہیں لیاجائے تواک مقدر ہوسکتا ہے اس پرامام نووی نے کہ کا کہ اگر تم کو وا و کے معنی ہیں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ممانت دونوں کے جمع کرنے ہے ہم ایک کام الگ اگر تم کو وا و کے معنی ہیں لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ممانت دونوں کے جمع کرنے ہے ہم ایک کام الگ الگ کر سکتے ہیں ، حالا کو مون پیٹیاب کرنا ہی خسل فار ہیں منع ہے جا ہے بعد میں ضل کرے یا نہ کرسکتے ہیں ، حالا کا کو مون پیٹیاب کرنا ہی خسل فار ہیں منع ہے جا ہے بعد میں ضل کرے یا نہ وی سے دو کا کا حسکم وی سے دو گئی ہوئی کہ اس کو بین کرنا ہی تو می ہو ہا ہے کہ اس صدیت ہیں جو تو وی نے کیا ہے ، اور ابن دقیق العید نے ایک دوس کی بیائی کہ سے معلوم ہوں جو بیا ہے دوس کہ تا می مدیت ہے کہ یہ صور یا ہے اور اول منافر وا کا حسکم ہی حدیث سے معلوم ہوں جو بین کہ تام بیل کہ میں حدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل والول کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں با ہے اور اول منفر وا کا حسکم ہی حدیث سے معلوم ہوں جو بین وی منافر والول کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر وا کا حسکم ہی حدیث سے معلوم ہوں جو بین النسل والول کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر وا کا حسکم ہی حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر وا کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں باسے اور اول منفر والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول بول کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول جو بول منفر والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کی حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کا حکم اس حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کی حدیث سے معلوم ہوں بول جو بی بول جو بی النسل والوں کی حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین النسل والوں کی حدیث سے معلوم ہوں بول جو بین بول جو بی مول کی مول کے معرف معلوم ہوں بول جو بول کی معرف کے

ددسری حدیث سے معلوم مور ہاہے جیساکیا کبابی آگے آرای ہے۔

َ جا ناچاہے کہ شراح اور نقباً رکوا م کا اس میں اختلات ہور ہاہے کہ کونے عسل فائد میں بیٹیاب کی ما انعتہے موجہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے اوض و فوہ مرادہ ہے مینی وہ شل فائد جس کی زین کی ہو کیونکہ اس میں ناپاک اوراکندہ یا تی ہم کا کہ اوراکن فائد میں بختہ فرش یا بیتر رکھا ہوا ہو تو بھر کوئی مضائقہ ہمیں، اوراکام او و ی کی رائے اس کے برعکس ہے وہ فراتے ہیں کہ محافت اس مورت میں ہے جب عسل فائد میں پڑتہ فرش ہوا وراگر فرم فرمین ہو تو

کوئی معنائقہ بنیں اس لئے کرزم زمین بانی اور پیشاب کو مذب کرنے گی دہ انڈر اثر تا کیلاجائے گا، بخلاف پھراور پختر فرش کے کداس پرمب یانی پڑے گا تو اچٹے اورا چیلے گا جس سے دسا دس پیدا ہوں گئے والٹر تعالیٰ اعلم۔

اخرکتا ہے اُن دولوں تو لوں کے درمیان جو کرنے کی مورت یہ ہے کہ کمی جی شا فان میں پیٹیاب نہ کسی مات اکر مردو قول پرعمل ہو جائے اور فاہرا لفاؤ مدیث کی د مایت کا تقامنا بھی بھی ہے لیکن یہ چیز آداب کے تسیلے

مات الدمردون برس موملے اور فاہر العافر مدیت فار فایت فالعامان کا بی ہے میں یہ جیراداب فیلیے المسلمان المرائ ال سے ہدا مذاخل فائدیں بیٹاب کرنے کو مطلقاً نا مائز اور حرام سمنا یہ فلومو گاجو مدموم ہے حفرت سمار نبوری اللہ سے بدل میں معاملے مذک کا قول جو ترمذی میں مول

ے بدل یاں مال اور اور اور اور اور المناسل اور اور اور الماء مغرت نے اس کی آئید فرما کی ہے۔ ہے قال ابن المبارك قدة مين في المبول في المغنسل إذا جوى فيده المداء مغرت نے اس كی آئید فرما كی ہے۔

قول فان عامة الوسواس من معنف ابن ابي مشيه مي مغرت الشخص دوايت

م است میں ایک مانعت بون کے استان بی عدالیوں المغت در الکیت کر بول فی المغتسل کی مانعت بون کے اندیشر کی دونوں میں کے اندیشر کی دومیرٹ الباب میں اس کی دور و ساوس کو قرار دیا گیاہے ، جواب میں ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض بنیں وسومہ می ایک طرح کا جون ، ک ہے دالجنون منون

مُولِد قال احدة الا اس سنديس معنعتُ كروواستًا ذي ايك إحراور إيك من بي على، دونوب كي بيان كرده

مسندی کو فرق ہے ، معنوا میں اس فرق کو بیان کردہے ہیں کہ کس نے کی طرح سندیان کی بیست ہے فرائے ہیں کہ کس نے کی طرح سندیان کی بیست ہے فرائے ہیں کہ موبدالرزاق سے آئے بوسندہ اس کوا حسف اس طرح بیان کیا قال حد شنامعس قال اخبری اشعن اور معنف کے دوسرے استاذ یعی مون بن کل سف اس طرح کما عن اشعف بن عبداللہ اب میں دوفرق ہے اور مون نے دوایت کو بطریق صنعہ بیان کیا بجائے اخبری کے عن ایک یہ کہا حمد کی دوسرا فرق یر کہا حدے کلام میں اشعث غیر منوب واقع ہولہے اور حن کے کلام میں نسبت کے ساتھ اشعث کما ، دوسرا فرق یر کہا اشعث بن عبدانته ، فیل میں حفرت نے مرف یہی دوفرق بیان فرائے ہیں، یہاں ایک جنانچ المخول نے کہا اشعث بن عبدانته ، فیل میں حفرت شخ کے ابی فیل کے حاصہ میں اشارہ فرایا ہے وہ یہ کہ تیرا فرق بی نکل سکتا ہے جس کی طرف ہادے حفرت شخ کے ابی فیل کے حاصہ میں اثارہ فرایا ہے وہ یہ کہ تیرا فرق بی کہ دوایت کی دوایت کے درمیان معم کا داسلا ہے بخلاف حن بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسلا ہے بخلاف حن بن علی کی دوایت کے درمیان معم کا داسلا ہے بخلاف حن بن علی کی دوایت کے

کر اکفوں نے معرکا داسط بہیں ذکر کیا بٹلا ہر تو ایسا ہی ہے یاتی نیٹن کے ساتھ کچو بہین کہا جاسکتا ہے کہ حسن کی روایت میں عمر کا داسط ہے یا بہیں ،اس کے لئے کتب مدیث کی طرف مراجعت اور طرق مدیث کے تبتے کی ماجت ہے بغیراس کے اس کا فیصلہ مکن بہیں والشرتعانی اعلم بانصواب ۔

۱ مد شنا احدد بن بونس قو لد نقیت می به آلی به رجل مهم محابی بی اور محابی کی مجمول موسف وایت بر کوئی اثر بنیں بڑتا اس لئے کہ تمام محابہ عدول ہیں اس رجل مہم کی میں میں شراح نے تین احمال لکھے ہیں، اسعبدالتر بن سریش ، ۲ مرحم بن عمر والغفاری فقی سے عبدالشرین مغفل جمسند کے یہ الفاظ ای طرح آ بھے باب الومنور بغفل جلمور المراق سے انگے باب میں ارسے ہیں وہاں برایک زیا وتی ہے دفیت رجانی صعبت النی میں اللہ علیہ وسلم ادبع سنین کما صعبہ ابو هری قاس سے معلم مواکر تشہیر مدت محبت ہیں ہے۔

ابن العربی نے امتا و کے بارے یں بین باتیں ملی بیں وہ فراتے ہیں موالانہ تفتیخ و ترکہ تد اسٹ در فرات ہیں موالانہ تفتیخ و ترکہ تد اسٹ در فرائی کا بین کا تعلق میں الم الدی کی مادی ہے میں کا تعلق الم بین کا بین کار کا بین کار کا بین کار کا بین کار کا بین کار کا بین کار کار کار کار کار

## عَن البُولَ فَالجُعُ

منجلہ آداب کے یہ ہے کہ کمی سوراخ بی پیٹاب نرکیا جائے نقط بخریخ الجیم وسکون الحارجس کے منی ثقب اور سوراخ کے ہیں ،چانچ مدیث الباب میں حضرت عبداللّہ بن شرب کا سے روایت ہے کہ معنور ملی السّرعلیہ وسسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ سوراخ میں پیٹاب کیا جائے۔ تولد قال قال قالا المتادة و قال کا خمیراج ہے قاد ہ کے شاگر دکی طرف جواس سندیں ہشام ہیں، ہشام کہتے ہیں کہ قسادہ کے تلا خرہ نے قادہ سے پوچھا کہ سوراخ میں پیشاب کی محافت کیوں ہے ؟ انخوں نے جواب دیا کہ اس کیوج یہ بتائی جاتی ہے ہودہ ہے ہودہ ہے ہونظروں سے خائب کی جو بیا کی جاتی ہے ہودہ ہو خواہ جنات ہوں یا اور کوئی جانور سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض اس سے کہ جن ماخوذہ ابتنان سے جس کے معنی پوسٹ یدہ ہونے کے ہیں، اب موراخ میں پیشاب کرنے میں دواؤں احتمال ہیں آپئ ذات کو ضرر سنیے کا جواس سوراخ کے اندر ہو، غرض کے مضرت سے خالی ہیں ہے ۔

مایکو کا من البول یک دواتهال پی یا تو ما موسولہ اور یکرہ اس کا صلاب اور میں البول یا کا بیان ب موسول ملک کے من البول یا کا بیان ب موسول ملاسے مل کرمبتدا اور ما ذاسب اس کی خبر محذوف کو اب ترجریہ ہوگا کہ دہ چیز ہو کمر وہ ہے بینی سوراخ یں پیشاب کرنا اس کا سبب کیا ہے ، دو تسراا تمال بیسب کہ تما استغمامیہ ہولیئر کے معنی بین اس صورت بی بین از اکر موراخ یس بیناب کرنا کیوں کمروہ ہے اس صورت میں عبارت میں کو محذوف ملن کی خرورت بنیں ہوگی اور انہا ساکھ الجن بین ضمیر موزت یا جمری طرف راجع ہے بنا دیل فرج اور این ہا جا کہ مفرد جمع پر اور جمع مفرد بین مفرد جمع پر اور جمع مفرد بین کر دلالت کرتی ہے ۔

یهاں پرشراع نے اس مدیث کی آئیدیں ایک واقع لکھاہے وہ یہ کرسودی حبادۃ الخزرجی شنے ایک مرتبہ کی موداخ یں پیٹاب کردیا تھا ہی ایک وم بہوش ہوکر گرسے، اور انتقال ہوگیا ہا تعن غیبی سے آواز آئی جس کو شنے والوں نے سہنا سے

#### باب مايقول الجل اذاخرج من الخلاء

بیت انخلاسے با بر آنے کی دفار کابیان، داخل بوتے وقت کی دعا کاباب کا ٹی پہلے گذر پکا، معنف نے نے ان دوبا ہوں پن فعسل کیوں کیا، متعللہ کے بعد دیگر کیوں نہ ذکر کیا جیسا کرتیا س کا تقا مناہے ، یہ ایک سوال پیا ہوتا ہے۔ اس سے کی شار رح نے تعریف بیس کیا، میرسے خیال میں اس کی حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ اس میں تذکیر دیا دوبائی

کافا کرہ ہے بین گذست بات ہو چندروز قبل پڑم گئ تھی اس باب سے اس کی بردو بارہ یاد رہا نی ہو بات ہے جس سے سابق علم میں تازگی پیدا ہوگی جو حفظ کے لئے معین ہے اور ظاہرہے کرایک جگر دکر کرنے میں یہ فاکرہ ہمیں حاصل ہو سکتا۔

قوله خد التى عَادَّتُ فَيْ الله باب معن معنف في ايك مديث بيان فرمائى ہے دہ يركم آپ ملى السرمليكم حب بيت الخلامسے بام ترتشريف لاح تو غفوا خلف برصتى، دوسرى احاديث بي اس كے طاوہ اور بمى دعاميس وارد ، يس، چناني ايك دوايت يس سے العدَ كد لله الذى أَذْ عَبَ عَلَى الاذى دعَافَانى اور ايك روايت يس سے العمد لله الذى اذهب عن بياية ذينى وابقالى ما ينفعنى بہتري ہے كدولؤں دعادً لكو الكريش حاملت.

عفوانك من دواحمال بي متنول مطلق بوف كا اورمغول به بوف كاتعدير عبارت بوكى اغفوغفوانك ياسداً لله غفوانك المساء للشاء عن المساء المدالة المساء ا

بعن شرورم یں اس دعام کی اعمل کے سلم پی ایک بات اور تکمی ہے وہ یہ کہ حفزت آدم علی نبیسنا دعلیہ الصلوٰہ والسلام کوجب آسمان سے زمین پر آبارا گیا تو ان کو تفسیار حاجت کی خرورت بیش آئی، اور رائح كريم محوس موئى توان كوخيال آياكه يدميرى تقعير اكلي تجره كااثر ب. اس برا مخول ف فوراً غفرانك برطا تواس وقت سے يدسنت باوا آدم كى جلى أربى ہے -

## ابكراهية مسلانكرف الاستبراء

مبنیلہ آداب کے ایک اوب یہ ہے کہ است خار کے وقت میں ذکر بالیمین نہوناچا ہیئے، حدیث الباب میں و وادب ندکوریں ایک استخار بالیون کی مانفت دوّ سرے میں ذکر بالیمین کی حمانفت، لینی دائیں ہاتھ سے نہاستخار کیا جائے استخار بالیمین کا حکم تو گذشتہ الواب پر آچکا بہاں پر مقعود می ذکر بالیمین کو میں الب بین میں ذکر بالیمین کی جانفیت مطلقاہے ، ترجمتہ الباب پر معنف نے اس کو استخار کیر انتخار کی جانبی استخار کے وقت میں ذکر بالیمین نہ کرے ، امام بخاری کی دائے بھی بی ہے انھوں نے بھی ترجمتہ الباب میں است خاری کے وقت بھی اور الجیراس کے دو ت بھی اور الجیراس کے میں است جارے وقت بھی اور الجیراس کے بھی اس باب میں معنون نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں

استال بورہا ہے جس کو بزل میں صفرت نے تفصیل سے نقل فربایہ ہے، وہ یہ کداس صورت میں سن فرکر با ہمیں اوراستجار اشکال بورہا ہے جس کو بذل میں صفرت نے تفصیل سے نقل فربایہ ہے، وہ یہ کداس صورت میں سن فرکر با ہمیں اوراستجار کے وقت دایاں ہا تو مطلقا استعال نہسیں کرتا چاہئے، حالانکہ استخار با تو مطلقا استعال نہسیں کرتا چاہئے، حالانکہ استخار با تو میں وقی میں مقل کے کر استخار کرد سے اور و و سرے ہا تو سے اساکب ذکر ہو مینی ذکر کو پکڑ کر وقی ہے پر بار بار رکھ سکے تا آ نکر مقام فشک ہوجائے، اب اگر استخار بالیسا در کرتا ہے مین با ہمی ہا تھ میں وصیلہ لیتا ہے تو مس ذکر با ہمین کرنا بڑے گا جو بمنوع ہے، اور اگر مس ذکر با مین کرنا بڑے گا اس ہو استخار بالین لازم آ سے محکرا مساکب ذکر با میں ہا تھ سے کرتا ہے تو دائیں ہا تھ میں وصیلہ لیتا بڑے گا اس سے استخار بالین لازم آ سے گا فرفیکہ احدالمحد وردن کا اور تکا ب خرور لازم آ سے گا دونوں سے بچنا شکل ہے تو مدرث یومل کی کیا شکل ہے ؟

ستنجار بالحجربيد البول كي فيت من فقدار كااختلاف المنظان مُرْزرات، وكالرفطاني فاسكا المستنجار كالمختلات الكرمية من المنتجار كرف والا

شخص کی دیوار یاکسی بڑے پھرکے قریب جاکر ہائیں ہاتھ سے ذکر پکڑ کراس سے فکا کا دہے یہاں تک کرفشک ہوجائے تواس صورت میں مس ذکر باقیمین سے محفوظ دہے گا، حافظ کہتے ہیں کہ یہ بیٹت بیٹت مسئکرہ ہے اور ہرجگہ اور ہم

موقعہ پر دیواد ۱ وریڑاہتر کہا ں سے للنے گا، لیذا یہ کوئی حل بہوا، علامہ لمپیٹ نے ایک دومرامل نہا فاکراستجاربالیمین کی مما نفت بعدا لفائط ہے نہ کربعدا ہول. لبذا استھار بعدا ہول و ایس با تھ سے کرنا ما نرہے مدیث میں اس کی ما نغت بی ہنیں ہے ۔ اس کی مورث یہ ہوگی کراستنیا رکے لئے ڈسیلہ دائیں ہاتھ یں سے اور بائیں ہا تھ سے ذكر كميرُ كراس پر ركمتارسيد، ما قطائشفه اس جواب كو مجي د دكر ديا كريلين كايه قول كدامستنيار باليين كي ما نسست بعدالغا كطب ندكر بعدالبول مح بنيات بكرخدا فجهوريه ما نعت عام بي بعرما فظائف ال كامل خود بيان فرما يا اوريد لكماكراستنجار بالجر كاميح طريقة وهب جي كوامام الحرين اورايام غزالي وغيره في تحرير فرماياب وه يدكد دائي إتوين دُعيلان ادر إئين إتوست ذكركو يكوكر باربار دُسيل برركه تا آكد مقام خنك بوجائت اور دائين إتو كوم كت رد دعه وه اول كيتي بي كراس مورت بي مش ذكر بالبين سي محفوظ بوم آباسيدا ودامستنبار بالبين سے بھی معوظ رہانے کو کرمرف دا سے ہاتھ میں ڈھیلہ لینا بغیر حرکت کے استفار یا لیمین مہیں کہلا اے ایر تو ایرا بی ہے میساکہ استنہار بالمام کے وقت میں وائن ہاتھ سے ذکر پر بان ڈلنے یں او ہاں واسط ہاتھ میں بانی ہوا ہے اور بہاں داہنے ہاتھ میں جرب ہاں! اگر داہنے ہاتھ کو حرکت بھی دے تب یہ استنجار بالیوں کملائے تھا، ا مام اؤو ئ شخه بمی مشرع مسلم برن بهی مورت تحریر فرما نی ہے ۔ جارسے بعن فقباد نے مجی استخار ہا نجر کی پی کا تھی ہے۔ لیکن تفرت مهادنبوری نے برل س ان سب چیزوں کو تکلف محض قرار دیاہے اور فرمایا ہے کہ یہ تظریر کم استنار بالجزي دونون بالتون كااستعال بوتلسيم بنيسب. بلكرايك بالتوسي استنار بوسكاب، ابدا بأي ا تویں ڈمیکرنے کربغیرامستعانہ ایمین کے استخار کیاجائے میساکہ آج کل عام طورسے مروج ہے، درا مسسل یر مفرات علمار امام الحریری که م غزان و غیره دونول با متوب که استعال کو اس کے مروری مجمعتے بین تاکہ راس و کرطوث شواررواں بیاب ریسلے افرایک کی اتح سے استفار کیا جائے گاتواس کی تنک یہ ہوگی کہ ایک اتھ میں دھلاککر اس كوراً من ذكرت دنعة مس كيا جلت كاجس سے بيشاب يميا كاما لا كه مقعود تبلير ب نه كه تلويث ،اب بغير تلويث كمتفود مامل بون كاشك يى ب كرايك إلى الموي وميد ليامك اور دوسر بالمري وكركو يكركر مفورًا متورًا مجرے لگایاجائے اس میں تویث لازم بنیں آئے گی جو میں مقعودسے لین عفرت سمار نیوری نے آگے ملکم اس کا یہ جماب دیا ہے کہ تلویٹ ذکر کا احمال جریں ہے ، کلوخ مینی پیے ڈیسیے میں اس کا احمال بنیں اس سلتے کہ وہ

مله نیکن میان مدیت ای کومشوب جس کوفیری کرر ب ہیں اس سے کہ آپ فراد ہے اذا بال احد کوفلا یمس ذکولا یوم بوٹا استفار ہوا، اس میں مس ذکر بالین سے منع فراد ہے ہیں اور آنگ فراتے ہیں اذا ای الخلاء فلا یمسے بیمین م یا بڑا متفاء ہے اور اس میں استفار بالیمین کی حالفت کی جاری ہے۔ فت اسل،

فوراً بیتاب کوجذب کرنے گا، بان؛ البتہ اگر کھا ڈھیلہ شطے بلکہ مجر ہوتو دہاں تویت سے بیخے کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ بیات ایک ہے ہوسکتی ہے کہ بہا کے دویا تین مجراصتیاط سے استعالی کرے آنا کہ مقام خشک ہوجا ہے، اس صورت بیں مجی تلویث مازم مزائنگی، والترسسمان و متعالی اعلم -

د کیمنایہ ہے کہ ہماری شربیت یں کتی باریکیاں ہیں ،سبحان الشرا جب مسائل جزئیہ یں تحقیق و تدقیق کا یہ مال ہے تواصولِ ا محام اور عقائداس کے کتے مغبوط اور پختہ ہوں سکے المعدد بیش الذی حدا نا للاسلام و مَاحی نا

لنعتدى لوكانان حَدَاناالله-

قول وادا الله المحال الله و الما الله و الله الله و الله

۲- حقائقی حفصته الزود ای کان بجعل بدسید آو آپ ملی الشرعلیه وسلم وانیس با تعد کواستوال فرا نے نظم کھانے اور چین سے سور بھرا ہے ہے گار ہے گار ہے ہے گار ہے گار ہے ہے گار ہالیہ ارفراتے ، امام نووی فر لمتے ، ہی کہ قاعد ہ کا یہ سے کہ جو چنر باب ایست اور تشریف سے ہواس میں وا منا باتھ استعال کیا جائے اور جواموراس کے ملافت میں دا منا باتھ استعال کیا جائے اور جواموراس کے ملافت

ایں وہاں بایاں ہا تھا استعال کیا جائے۔

مولد ابوايوب بعن لافريقي ال كالعين من اقلات بور إسب ماحب عاية المقعود في لكماس يه

لمه واورد الشيخ ي البذل على المصنعت باندغيّر مسياتًا لحديث، والحديث عزَّج في العيمين وخيريها بلغظ وا واشرب فايتنغس في الآباد فلت قال المنذرى اخرج السند مطولاً ومختراً ونيرا يزيل الاحتراض المذكور والشرتعالي اعلم -

عبدالرمن بن زیاد بن النم الامریتی بین بظاہر النوں فیر تعیین اس کے گکدا لافریقی سے زیادہ مشہور و ہی بیں کیکن حفرت سہار نبوری کئے بذل بین اس کی تر دید فر انگ ہے اور لکھا ہے کہ یہ حبرالنٹر بن علی افریقی بین، حفرت سینے نورالنٹر مرقد ہ بامش بذل میں فر ماتے ہیں کہ ابن دسلان کی شرح میں نبی ان کو مبدالنٹر بن علی قرار دیا ہے۔ لہذا حضرت سہار نبودی می تحقیق مجے ہے۔

۳- حدثنا معسد بن حاتور مولد بسعنا ہ یعی معنون وہی ہے جو بہلی حدیث کا ہے گرمسند بدل گی ، اب جب کرمفنون ایک ہورث کا ہے گرمسند بدل گی ، اب جب کرمفنون ایک ہی ہے کہ بہلی حدیث کا تا ید کے لئے ، نیزایک دوسر ایک مفنون ایک ہی ہے کہ بہلی حدیث کی تا ید کے لئے ، نیزایک دوسر فائدہ کے لئے وہ یہ کہ اس مندسے معلوم ہوا کہ پہلی سندیں ابراہ بم اور حفزت عاکش کے درمیان ترک واسط کی وجہ سے انقطاع ہے اور اس سندیں وہ واسط موجود ہے تو اس دوسری سندسے بہلی سندی انقطاع معلوم ہوگی ۔

ترجمة الباب كى دوسرى مدیث كروا قار المصبعتى برنسبت مصیصه كی طرف جو ملك شام بس ایک شهر سه ایک الباب كا دوسرى مدیث بس ای این ای زائده به نسبت الی البدیج البیس کا مدیث بس ای البوت اسمه رایع بن نافع ، ابن ای عود به اسمهٔ سعید الی معنی بوزیاد بن كلیب -

#### وَ الله عَمَالِ الله عَمَارِ فِي الحَالِاءِ وَ الحَالِاءِ وَ الحَالِدِ الحَالِدُ الحَالِدِ الْحَالِدِ الحَالِدِ الحَالِي المَالِي المَالِيِيِيِيْل

آ داب استنجار کا سب سے پہلا باب، باب القلى عند قضاء الجاجة گذر جا، اب اس باب اور گذشتہ باب کی غرض بین کیا فرت ہے ؟ جواب یہ ہے کہ تخلی کے منی بی تنبائی اختیار کرنا پر کے نظیم کرنا اس کے لئے لا زم بنیں ہے اس باب سے یہ بیان کرنا چلہتے ، بیں کہ با وجو و تخلی اور تنبائی اختیار کرنے کے تستر کاخیال رکھنا بھی فروری ہیں ۔ اگر کوئی شخص مکان کے اندر پر دہ ڈال کرتھنا معاجت کو ۔ اس لیے کہ تخلی بغیر تستر کے اور تستر بغیر کی تحقی مکان ہے ، اگر کوئی شخص تنبائی اختیار کرنے کے لئے تفار ماجت کو ۔ تو تستر قرب بائی تعین ایس بوا ، اور اگر کوئی شخص تنبائی اختیار کرنے کے لئے تفار ماجت کے دقت بنگل چلا جا سے اور ویال بینچ کر بغیر کی آٹر کے قضار ماجت کرے تو وہاں تخلی تو یائی گئی لیکن تستر بنیں ہوا جنانچ اگر کوئی ایس جنان کے بیر دگی ہوگی ۔

عن الی هربرة فالخ قولد من الفقل خلیو تو الا الحقال میں ایتار کی دوصور میں ہوسکتی ہیں، ایک یہ کہ وتر کی رعایت ہر آنکھ کے اعتبارے ہو جرایک میں میں میں میں میں میں ایک یہ کہ والے سے ہو جرایک میں میں میں میں میں دوایت میں اس کی تھر تک ہے ، اور دوسری صورت می کہ دولوں کے مجموع کے لحاظ سے وتر ہموسٹ الا وائیں

آنکه می تین بار اور بائیس می دوبار توجموع و تر موجائے گا، حضرت نے بذل میں یہی دومور تیں نکہی ہیں اور حضرت مشیخ نے ماسشیۂ بذل میں شراح مدیث حاقط این جرام، طائل قاری معلام مناوی سے اکتحال کی تیسری صورت بھی لکسی ہے کہا ولا مرا یک ایک سی دو دوا در ایک سلائی دونوں میں مشترک روا ہ ابن عدی نی الکا مل عن النِّن مرفوعًا ابن میرین نے ایک مورت کو لیسند کیا ہے۔

متولک و من استجر فلیؤ ترانز استجار کی و و تغییری کی گئی ہیں ایک است نیار با بھاریعی بالا جار دوسرے ہم بیسی کی گئی ہیں ایک است نیار با بھاریعی بالا جار دوسرے ہم بیسی کی مورٹ میں کو و حوزت امام مالک کی دائے پہلے یہ تھی کہ صدیت میں است جمارے مراز ہم سے مرا و است نیار بالجرب ، شارت ابن دسلائٹ نے اس کی تغییر بخورا لمیت سے کی ہے۔ کی میں کہ ہے۔ کی میں کہ ہے۔ کی ایس سے مراز ہونے کی منی کہ ہے۔

ومن لا ذلا خرج گذششة الواب مِن جهال أستنجام كه احكام اور

#### عدیث الباب عددِا مجار مین صفیه کی دلیل اوراس<sup>ن</sup> بحث

مسائل بیان کے گئے تھے ایک بحث مددِ احجار کی گذر یکی ہے کہ شا نعیہ وغیرہ کے یہاں عدد ُ اللّٰ کا ہونا ضروری ہے بکلاٹ حفید کے ، یہ مدرث احذات کی دلیل ہے کہ ایتار با کثلاث غرضروری ہے۔

نیراس مدیت سے ایک مسکلہ اصولیہ مستفاد ہور ہاہے وہ یہ کہ امر مطلق وجوب کے لئے آتا ہے اس نے کہ اگر وجوب کے بے ہنوتا بلکہ استجاب کے لئے ہوتا تو من فعل فقد احسن وہن لافلائے ہے کے ذکر کی حاجت رہمی۔ تولد ومن اعلى فلا تخل الخرية جزاً داب اكل سے مها وقی جل قارع ہوتو كھانے كے جن ذرات كولوك بال سے تكا لاہواس كوتو تكا م جا ہم يہينكنا نہ چاہتے اس بين كھانے كى نا قدرى ہم اورس ذركہ طعام كو دانتوں كے در ميان سے فلال كے دريد تكا لاہواس كو نگلنا نہ چاہئے كيونگراس بين نون كا امرش كا خطرہ ہم ومن لا خلاحوج بيراس مورت بيں ہم جبكراس ذرة طعام كے نون بين طوت ہونے كافل غالب نهو اورا كراس كے مؤت ہوئے كافل غالب بوتواس مورت ميں مريح كي نفي مراد بنيس بلكراس مورت بير نكلنے ميں بين احرج سے و

تولد ومن آنا الغائط فلستر آخ ترجم الباب کے ساتھ مطابعت ، ک جزئے ہے اور ہی مقدو دبالذكر ہے ،

باقی حدیث تبعًا ذكر کی گئ، اوراس جلا کا مطلب یہ ہے کہ جوشخص تصنا رحاجت کے لئے جائے تو اس کوچا ہے کہ آٹر

ق م كرك به بناعد بنی آدم يہ مقاعد جع ہے مقعد کی یا مقعدة کی ،اوراس کے مطلب ہیں دوا حمّال ہیں یااس سے
مرا داسفل بدك یعنی سرسن ہے یا یہ بعنی محل تعود کے ہے ،اگر مرا واسفل بدك ہے تو آبالصاتی کے لئے ہوگا اور اگر

دوسرے معنی مراد ہیں تو یہ بار بعنی فی ہوگ ، ایک مورت ہیں مطلب یہ ہوگا کہ تصنا رحاجت کے وقت اگر تسرند کی باک تو رائد این اور اور ندات اور این مطلب یہ ہوگا کہ تصنا کہ مؤدت ہوتی ہے ،اور وضری صورت ہیں مطلب یہ ہوگا کہ مشایل کے سرین کے ساتھ کھیل کو داور ندات اور ایس کھیل کو دکرتے ہیں ۔

ومن لا فلاحرے یہ نئی حرج مطلقًا بنیں ہے بلکہ اس مورت یں ہے جب کوئی اس کو دیکھ ندرہا ہو ا دربے برگی مہورہی ہو اور اگر بغیر است آر کے بے ہر دگی ہوتی ہو تواس کی دومور ٹیں ہیں ، ایک یہ کہ ترکِ اشتبار کمی جوری کی دج سے ہوتو اس صورت یس گناہ دیکھنے والوں کو ہوگا ، اور اگر ترکِ اشتبار اینے اختیار سے بغیر کمی مجوری کے زر تواس صورت میں بے ہر دگی کا دبال اس پر ہوگا ، ھکذا تا ہوا

راوي كي ين من كافيط ابن حجير تر قاله ابور الأو ابوسعيد المنبر الإمنف يه فرماري بين كه يبل مسندين جوالوسعيدائ تع تعان س اور الوسعيد الخريس برا ا **زن**ے، دہ اور ہیں یہ اور ، وہ یا بھی تتے یہ محابی ہیں نسبے کن

# اورعلامه يني كي رائے كا اختلان

مصنف فن يه فيصد بنيس فرايا كه صحح كيلهے يهال كيا بونا چا ہے؟ الوسعيد باابوسعيد الخبيرسواسس بين مفرت مهار پول نے بزل میں عافظا بن تجرم کی تحقیق پر تقل فرما کی ہے کہ یہاں پر ایوسعیدا لخسب ان ہے جو قطعا تا بعی میں اورجس سے انی معنت النے ذکر کر دی اس سے علمی ہوئی، ابوسٹ یدالخے دوسرے داوی ہیں وہ بہاں مراد بنیں ہیں اسے من یہ واضح رہے کہ معذرت مہار نبوری مینے بذل میں اس راوی کے بارے میں جو تحقیق فرما کی ہے اور یہ کربیاں پر مجیم الوسعيدا لحبرا في عند كما بوسعيد الخيرية مرت عافظ الن جردك دائ مين علام عين اكس سي من من من من من من چنانچ حضرت شنخ مشنے عامیتیے بذل بی تمجر مرفزایا ہے کہ علام عین نے بہت سی روایات کی بنار پرجن میں الخیر کی تقريح دارد ہے يرائے قائم كى ہے كرميح اسس سنديں ابوسد را لخير ہى ہے جيدا كرعبداللك بن الصباح ناكي د دایت ان کرا۔

ایک چیز قابل تنبیریمال بریم بوجی ہے کہ جوابوسعیرالخیر محابی بیں ان کے نام کے ضبطیری اختلات ہے. بعض نے اس کوابوسیدیار کے ساتھ لکھاہے اوربعض نے ابوسعد برون الیام۔

## بَابِ مَا يُنْهُ عِنِهِ الْآنُ يُسْتِحِ بِهِ

يعنان چيروں کا بيان جن ہے۔ استنجار کرنا بمنوع ہے ان چنے ول کا بيا ن اگر مِرگذمشتہ ابواب پر آ چکا گروہاں قصداً ثریخا بلکہ دو سرسے ابواب کے خمن میں تھا ، اب یہا ل مستقل باب پر الاسبے ہیں ،اس باب میں معنف ہے دوایا می متعدد ذکری س اوران پر کلام بھی طویل اور تفصیل طلب ہے۔

اس باب مسمعند معرور الكريس اس ميل ايك ييز راوى المام وريث بران كرف سر بيع تمسداً بیان کرے بی کی وجہ سے روایت لمبی ہوگئ ہمنف کے نزدیک جوروایت مقتود بالبیان ہے وہ اخیریں آر ہی ہے فاخبر الماس ان سى عقد الزراوى في دوايت حديث سر بهط جومعمون لطور تمبيد بيال كياداب يسط اس كا مطلب شجو يجت -

ا شَيْئِان داوى رُو يفِغ بن تابت سے روایت كرتے ہیں. اور یہ رویف وہ ہیں جن كود الى مضمون روايت مرمله بن خلد في اسفر ارض معركاء ال بنايا تما بشيبان يجتري ايك مرتبه كا وا تعربے کہ ہم ردیف کے ساتھ سفریں تھے ،سفر کا ابتدار کؤ ہشریک سے ہوئی ا درا بھی علقماً تک پہنچے تھے ،ادر جاناتها علقائم یا علقائے یا علقائے ہے اورا بھی کوم شریک یک پینچے تھے اورجانا بہر حال علقام ہی تھا، غربنیکہ اس سفر کے درمیّنا دو یفع نے جھے سے ابتدار زمانہ اسلام کاحال بیان کرنا شروع کی، اورسٹیبان کوخطاب کر کے فرمایا کہم لوگوں کا حضور سلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ شروع زمانہ تنگی معاش میں اس طرح گذراہے کہ اگر ہم میں سے کمی کوسفر جہادیں جانا ہوتا اور مواری نہونے کے سبب اپنے دوسرے دین بھائی سے بواری کرایہ برلیتا تھا، اور مواری کی بان ہوتا کو اپنے ہوتا کہ جو کچھ مال غنیمت عاصل ہوجا ہے گا، اس کیسی ، لاغواد نے اور معاطر بھی مواری والے سے اس طرح طے ہوتا کہ جو کچھ مال غنیمت میں ہما رہے معسدیں میں نصف ہمارا اور نصف تم ہمارا بھر آئے جل کر کہتے ہیں کہ بسا او قات ایسا ہوتا کہ مال غنیمت میں ہما رہے معسدیں بہت معمولی کی چیز حاصل ہوئی ۔ یعی مرت ایک تیرجس میں تین اجزار ہوتے ہیں، نصل، رئیش اور قدح ، ایک کونفسل اور ریش دیاجاتا اور دوسرے کو قدح دیدیا جاتا ۔

قوله دیطیرند اس کے معنی میں حقریں آنا، کم جاتا ہے طاد لفادن النصف دلفلان النات ای حصل ادر الفاسدة یعنی نظال کے حصد میں تلف النصف الفال کے حصد میں تلف النصل والویش نقل کہتے ہیں تبرکے پیکال کو من طرح ہے ری کا بھل ہوتا ہے ای طرح ہر کے سکے ایک ان ہوتا ہے جس کوعوبی میں نقل کہتے ہیں ، اور دیش کہتے ہیں میر کے برک میں نقل کہتے ہیں ، اور دیش کہتے ہیں تیر کے برک و ، اور ہر تیر کے دوہر ہوتے ہیں و تلاخوالقود تی ہرکے اور اس کو تا ہے ہیں و تلاخوالقود تی ہرک اور اس کو تا ہے اور اس کو تا کا درستہ ہوتا ہے ، اور اس کو تا کا ترجہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں و لوگ اور برکا تیر۔

شیبان کہتے ہیں کہ یہ تہمیدی مفنون بیان گرنے کے بعد پھر رویفع نے مجھ سے وہ اصل حدیث بیان کی جس کو بیان کرنا مقصود تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی الٹر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے رویفع! شاید تم میرے بعد بہت روز تک زندہ رہو، آواگر میرے بعد تک زندہ رہنے کی نوبت آئی فاخبوالناس الزیماں سے وہ اصل حدیث شروع بورجی ہے جس کا حاصل بعدیں بیان کیا جائے گا.

روینع بن ثابت نے مدیث بیان کرنے سے قبل یہ تمہیر کیوں بیان کی ؟ اسے ان کی غرض کیا ہے معلوم ہونی چاہئے ، وہ یہ کر اس سے وہ اپنا قدیم الاسلام ہونا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یں بحدالشر قدیم الاسلام محابی ہوں اسلام کا ابتدائی دورمیری آ محموں کے سامنے سے گذراہے، اس طرح کی بات راوی اس لے ذکر کیا کرتے ہیں تاکہ بھرس مع ان کی بات کو غورسے سنے اوران کی بات براعتی دکرسے، استاذ دشاگر دکے درمیان اعتقاد واعماد مردی ہے ورنہ فائدہ ہنیں ہوتا یہ ایساہی ہے جیساکہ تم نے مشکورہ میں بڑھا ہے، حفرت معاذب اس مدین

له یه شک رادی سے

بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں گنٹ بر دُفَ النِیَّ صَلیان تَدعلید دَسلواس کا بی فائدہ بہوئے کہ حفور کے سابھ اپنی خصور کے سابھ اپنی خصوم بیت بیان کرنا اور قرب ٹابت کرنا اور فل ہرہے کہ داوی جتنا صفور کے قریب ہوگا اتن ہی اچی طرح اس نے صدیث سنی ہوگی

اس تمبیدی مضمون میں ایک نقبی مسئلہ ہ گیا وہ بیکرا گر کوئی شخص کسی کی سواری جہادیں ساتھ نے جانے کے لئے اس طور پر کرایہ پرمے کہ جو کچے مال فیمت ہے کو حاصل ہوگا

اجارهٔ فا سده مذکوره فی الحدیث کی توجیه اوراس بین اختلات علمار

وہ نصف میرا اور نصف تمہارا ہو گا تو کیا بیمورت اجارہ کی جا ترہے ، جمہور کے نز دیک جا تز ہنیں ہے اس لئے که ادل تویهی معلوم بنیں کد نمنیمت حاصل ہو گی پاہنیں اور پیراگر حاصل ہو تو پیمعلوم بنیں که کتی حاصل ہو گی غرضیکہ اس اجارہ میں اجرت محبول ہے ، جیالت اجرت کی وجہ سے اجارہ فاسد موجا آئے۔ جمہور علمار اور ائم شلت کی مسلکت ہی ہے، البتہ ایام احمرُ اور امام اوزاعیُ وغیرہ بعض علمار کے نز دیک یہ اجار ہ صحیحہے، جنانچہ امام ابو داؤ<sup>و</sup> منتل نے ای مسئلہ اجارہ کو کتاب اجماد میں مستقل ترجمتالیاب قائم کرے بیان کیا ہے گرویاں یہ مدیت ذکر ہنیں کی الیک دوسری مدیث ذکر فرمائی ہے ،جب آپ دہاں پہنچینگے تو انشارالشرمعلوم ہوجائے گا جہور ک جانب سے اس کے دوجواب دیے گئے، علام الورنثاہ صاحبے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اجارہ میں قمار کے معنی پائے جاتے ہیں جو شروع میں جا تر تھا بعد میں منبوخ ہوگیا، لیڈا آجارہ کی پہنوع بھی منبوخ ہوگی مصرت ا قدس گُنگو بُتی کی تقریرا بوداد دیس پیسے کہ نی الواقع پرمعاملہ اجارہ بہیں تھا، بلکہ مجازاۃ الحسنۃ بالحسیز کے تسبل سے تعامل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني وينے والا توسواري مفت دتياتيا، ليكن لينے والے كے ذ ہن میں ہوتا تفاکہ ہیں غنیت میں سے جو کچہ حاصل ہو گا اس میں اس کا بھی حصر نگا کیں سکے تمرا ن محابی نے اس ذہن تصور وارادہ کو بوقت حکایت بیان اس طرح کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں اجارہ کی شکل متی ، قولد لعل الحيوة ستطول بك بعدى الخ تعل ترجى يعنى توقع اوراسيد اورتحقيق دولؤ سكرليم موسكة ے اگر تحقیق کے اے ہوتو یہ جلہ افیار بالمغیب کے تبیلے سے ہوگا، بہر کیف ہوا دہی جو آب سے ارشا دفر مایا تمًا ، چنا نجِه حفرت رویفع آب کے بعد بہت عرصہ تک حیات رہے ،ا میرمعا دیمیٌ کا زمانہ یا یا اور منتصہ یا سَکے ير افريقه ين انتقال موا ادريه أخرى صحابي بين بن كا دبال انتقال موا-

مولد من عقد لحیت الزیعی جوشفس گرہ لگائے ابن داڑھی میں گرہ لگانے کئی معیٰ بیان کے گئے اس سے کہ بیان کے گئے ایک داڑھی کے داڑھی کو چڑھانا ادر اس کو گھو تگھریا لا بنانا، آپ نے اس سے کہ بی طلاف سنت ہے مسنون طریقہ تمریح کی ہے۔ کی داڑھی کے بالوں کو سیدھا رکھنا اور بعض نے کہ ا

ز منه المیت میں متکبرین کفارجب جنگ کے لئے جاتے ستے تو داڑھی میں گرہ نگایا کرتے تنے اس سے آپ نے من فرمایا کیونکہ اس میں تشبہ بالنہ ہے، اور بعقوں نے کہا کہ یہ تھیوں کی عادت تھی، اور چونکہ اسس میں تغییر خلقت ہے اس کے منع فرمایا اور بعض نے کہا کہ کفار عرب کی یہ عادت تھی کہ جس کے ایک بیوی ہوتی وہ این داڑھی میں ایک گرہ لگانا، اور اگر دو بیویاں ہوتیں تو دوگرہ لگاتا۔

قولمُنَّ رَتَّ تَسَلَّهُ وَتُوا الْوَ وَتُرْجِكَ بِينَ تَانَت كُو جَسُ كُونِير كمان مِن باندِ شَفَى بِين ابْل جابِنيت ا پيغ بجون اور گھوروں كے گھے بين نظر بدسے جيخية اور دفع آفات كے لئے تانت بين تعويٰد ، گِنڈے اور سُظَے باندھ كر ڈالئے سَقِے ،اس عقيده كے ساتھ كراگرائيا نہ كيا تو ہم وہ محفوظ بنين رئيں گئے گويا ابنيں مُوثر بالذات بمجھے تے ،اور بتقنوں نے كہا يہ تعليق اجراس برمحمول ہے بين تانت وغيرہ بين گھونگھر وگھنٹى پر وكر جانؤروں كے گھے بيں ڈالن اور جرس كى مديث بين محافف آئى ہے ،اس كومز ارائش بطان كها كر ہے ۔

قولد اواستنجی برجیع الز مصنف کی غرض حدیث کا مرف یکی حصر ان محمد اسلی الله علیه وسکم منه بی فی جوالیا کرے آپ ملی الله علیه وسلم اس سے برارت اور بیرادی کا اظهار فریارہ ہیں، حدیث میں یہ مبالذنی الوعیرز جرو آوین کے لے سے حقیقت مراد بنیں اس لئے کہ برارت کا بظام مطلب ہے کہ اسس سے میرا کوئی تعلق بنیں . اور یہ نہایت سخت وعید ہے۔

مسلمترجم بها مل والميلي الميلي المترجم بها من من من المان ا

حنا بلرکے نز دیک مایت بنی بدکا طاہر ہونا فروری ہے ، حنفیہ مالکیہ کے یہاں قا ہر ہونا فروری نہیں ہے ۔ اورظاہر یہ کے نز دیک احجار متعین ہیں اور ایک فرم ہب یہاں ہر این جر عرفیری کا کاسہے جو شا ذہبے وہ یہ کہ ان کے نز دیک اسستنار ہر طاہر اور نجس شکسے بلاکراہت جا نزہے ۔

مکه مسئد اصولیمشود ہے النہی عن الانعال النسوعیّة یقتنفی نقر پوھا بیسے صوم یوم النم کہ اسس پرنی وار د ہوتی ہے : درحرام ہے ، اس کے با وجود اگر کوئی شخص اس دن میں روزہ رکھے توشر عار وزہ کا تحقق ہوجائے گا۔

پیش کی جس میں ہے انظم الائیلؤیوان (عظم اور رجع سے طبارت نہیں ماصل ہوتی) وارتطیٰ کہتے ، آب اسنادہ مصبح علامہ ربعی نے نفب الرایہ جس اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی سندس سلمتہ بن رجام الکوتی راوی ہے بوشکم نسبہ اور منعیف ہے ، احتر کہتا ہے کہ لا یطہران کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان چیزوں سے طبارت بلا تکلف ماصل نہیں ہوسکتی ۔ بلکہ بہت احتیا طرحے ساتھ اگران سے استخار کیا جائے تب ہی مقام کا اتقار ہوسکت ہے تو نکہ ان چیزوں کے ذریعہ مقام کا اتقار جو کہ مقصود ہے بہولت ماصل نہیں ہوسکت اس لیے کہا گیا انہا لا یطہران ،

استنجار بالجرك مطبر كل بوقي س علمار كا اختلاف عنوت بهان فرائ من كافلامه يرايك

دراصل استنجام کی مقیقت ہیں اختلات ہور ہاہے کہ وہ مطبر علی ہے یا صرف مخفف نجاست، شا فعیہ کئے ہیں وہ مطبر علی اور دینے وقفلم نو نکہ نور اپنے کہ عدد تلاث کا تحقق ہو جسا کہ حدد کی تقریح ہے ، اور دینے وقفلم نو نکہ نود اپلک ہیں اس نے اگر ان سے استنجام کیا جاسے گا تو مقام پاک ہنیں ہوگا. جسا کہ دار تطفیٰ کی روایت میں گذر چکا انہا کا بطہران اس کے تقابل سے معلوم ہور ہاہے کہ مجرے طہارت ماصل ہوجاتی دار تطفیٰ کی روایت میں گذر چکا انہا کا بطہران اس کے تقابل سے معلم علی مہیں ہے ، پال اور تنفیہ کہتے ہیں کہ استنجام بالمجر مون مقلل نجاست ہے مطابر علی مطابرت کا حکم دیدیا ہے ، گونی الواقع طاہم مندے کو مار کی دوایت کو اس کے مقام کی نجاست اور دوایس استنجام میں داخل ہوجات تواس کے مقام کی نجاست کو میں استنجام بالمج براکتفام کیا ہوجات گا ، بہر مال ہمارے بہاں استنجام ہوجات تواس کے مقام کی نجاست کو میں ہم طبر محل ہیں، حرف طبارت محل دیدیا جا ہے ، لہذا دار تعلی کی دور یہ موجات گا ، بہر حال ہمارے ، لہذا دار تعلی کی دور یہ بہاں استنجام دوایت المبار المحل دیدیا جا ہے ، لہذا دار تعلی کی دور یہ بہاں استنجام دوایت المبار اللہ المار دی دونوں ہی مطبر محل ہیں، حرف طبارت محل کا حکم دیدیا جا ہا ہے ، لہذا دار تعلیٰ کی دور یہ بہاں استنجام دوایت المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ میں دوایت میں میں المبار اللہ المبار اللہ المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ اللہ میں دوایت المبار اللہ میارت میں دوایت المبار اللہ میں دوایت میں دوایت المبار اللہ میں دوایت المبار اللہ میں دوایت میں دوایت المبار کیا ہم دور اللہ میں دوایت کی دور اللہ میں دوایت المبار کیا ہم دور اللہ میں دوایت کی دور اللہ میں دوایت میں دوایت میں دوایت میں دوایت میں دوایت میں دور کی دور اللہ میں دور اللہ میں دوایت المبار کی دور اللہ میں دوایت کی دور اللہ میں دور ا

یکن احقرع ف کرتاہے کہ ام فود ک نے شرع مسل سی اس بات کی تقریح کی ہے کہ ان کے بہال مجاستیں بالجرے مقام پاک بہیں ہوتا، بلکم مف عفوا درعدم موافدہ کا درجہہ، البتر خابلہ کے بہاں دونوں دوایستیں بیں، طہارت مملِ وعدم طہارت جیسا کہ مغنی بیں ہے ہوسکتاہے کہ شافعیہ کے بہاں بھی دونوں قول ہوں۔ مع مستدین شاہر میدن اللہ اللہ معنف کی غرص اس سے حدیث سابق کا طریق تاتی بیان کرتاہے، چنانچ پہلی مستدیں شیم دوایت کرت ہے مستدیں شیم دوایت کرت سے اور ایوسالم جیتا نی دوایت کردہے ہیں عبداللہ بن عرد بن العامی ہوایت کرتے ہیں بہانے کے ابوسالم البیتانی سے ، اور ابوسالم جیتا نی دوایت کردہے ہیں عبداللہ بن عرد بن العامی میتا کی دوایت کرتے ہیں العامی میتا کا مطلب ہی ہے کہ جس طرح موایت کرتے ہیں العامی اللہ بیں ہے کہ جس طرح شیم اس کو دوایت کرتے ہیں میتان سے ، ای طرح دوایت کرتے ہیں

ابو سالم میشانی سے . تو گویا پر حدیث دو محابہ سے مروی ہوئی ایک حفرت دو یفخشے ، د وسرے حفرت عبدالٹر بن عمر دبن العام کٹی یہ کوذ للہ و حوصعہ بعنی بیان کرتے ہتے عبدالٹر بن عمر دبن العام کٹا اس حدیث کوجبکہ الوسالم الن کے ساتھ حصن بلب الیون میں بہر دے رہے ہتے الیدی معرکا قدیم نام ہے ، ا درم سالؤں کے اس کونتے کرنے کے بعداس کا نام فسل طاپڑ گیا تھا ۔ اور آج کل معرکے ساتھ مشہود ہے ۔

قال ابود اود حصن البون بالفسط اطلی جبل أمام ابودا و در فراتے ، ین که حصن ایون جہال تفہر کرمیرہ دیا جا اور انہوں بالمفہر کرمیرہ دیا جا دیا ہوا ، وہ ایک پہاڑ پر واقع ہے ، جا نتا چاہئے کہ ابیون یا کے ساتھ ہے ، اور انبون بار موحدہ کے ساتھ کی آتا ہے وہ ایک دوسرا شہرہے یمن کے اندر ، وہ یہاں مراد نہیں ہے ۔

شرات نے لکھا ہے بیسین کے جن تے ،نسیبین ایک شہرے جوموصل کے قریب منبی فرات پر واقع ہے، یہاں جنات کی کثرت ہے ،اور یہاں کے جن سادات انجی کہلاتے ،یں ،اور قرآن کریم یں جوآیا ہے والا صدر فدنا البلث نفراً من الجن تواس آیت یں بھی جن سے جن میں بی مراد ،یں ،بعض کہتے ،یں یرسات تھ ،اور بعض کہتے ،یں یرسات تھ ،اور بعض کہتے ،یں فرتے ، یہ قددم وفدمکہ مکرمہ یم ، بجرت سے پہلے ہوا تھا جیساکہ بذل یں ہے ۔

صدر ف المار من احتصار من المحتمد المحدوات بن من المحدود المحداث والمحدود من المحدود ا

آب اس دفد کے ساتھ ال بح بہاں تشریف نے گئے اور ال کے آب کے نزاعات اور مقد مات نیمل فر بلتے اخریں جنات نے بنانچہ اللہ المؤاد دفقال لکو کی عظیم العد بیث اخیریں جنات نے آب کے خالو ہ المؤاد دفقال لکو کی عظیم العد بیث المین مضور نے ال کی درخواست برال کو تو شرعنایت فر مایا اور فر مایا کہ تم میں بڑی بربمی گذرو کے تواس پر اس سے ناکہ دو تواست کی کدا بھا جب بہات سے زاکہ گوشت یا کہ تجواس پر بہلے تھا ، اس بربم المؤل نے آب سے یہ درخواست کی کدا بھا جب بہات ہے تو آب این است کو بڑی دغیرہ سے استجار کرنے سے منع فرما دیں ، چنا نجے آب نے منع مناوم ہوا کہ حدیث الباب مختر ہے ، پورا وا تعداس طرح سے جوا و برحدیث الباب بی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب مختر ہے ، پورا وا تعداس طرح سے جوا و بر

ندکوربوا ـ

جا ثنا چا ہیئے کہ جنات کے وفود آپ کی خدمت میں کئی یار آئے مشبورسے کہ لیلڈ الجن کا دا قعہ میر بار بيش أيا تين مرتبرقبل البجرت اورتين مرتبر بعدالبجيسرت أسس كابيان بأب الوضوء بالنديذين أبيكا تولى جعل الله لنا فيهام زغ الز رزق سے مراد مرف طعام اور كما نائيس سے بلكة قابل انتفاع بيز ابجر ارح بى انتفاع بولمذا كوئنها الشكال برط جائة على كيونكه خروري بنيل كم كوئله كوكها أيس بكله مقسورا نتفاع أي جس طرح ہی ہو، لیلے ہی زوش کے بارے یں کہاجائے گا. اورتبعنوں نے کہا عظم جنات کے لئے اور رونہ ان کے حیوا نات کے لئے رز ق ہے ، ہوسکتاہے کہ حق تعالیٰ شائہ جس طرح ٹمری پر دوبارہ گوشت بيدا فرما دينة بين اى طرح رُوث كو بحي اس كى اصلى شكل يعني گھاس دانے كى طرف لوقا ديا جايا ہو تا كہ جنات سکے دواُسٹ سکے لئے رزق ہوجائے جیساکہ شراح نے لکھاہے والٹرتعائی اعلم باُلھواب ۔

ق بهه نا اور المباننا چلہ نے کہ صیث الباب میں ٹری کا طعام الجن ہونامطلقاً غركور مب ليكن روايات اس مين مختلف بي مسلم شريف سيس احملاف روايات كاردايت ين ب ككرى عقلم وكراسوالله عليه اور

تر نری میں اس کے خلاف سے لکورل عظول دید کواسوانٹ علید ایمی ایک روایت میں ہے تمہارے لئے وہ بدى توشب جى براللركانام لياكيا بو- اورايك روايت يى بياس براللركانام نه لياكي بو بعض شراح ف د فع تعارض اس طرح کیاہے کہ مسلم کی روایت جس میں ذکر اسم وار دہے وہ مسلین جن کے لئے ہے ، اور ترمذی کی روایت مِس میں دویُذ کو وا روسے وہ گفارجن <u>کے لئے س</u>ے، لیکن حفرت گنگو ی*کشن*ے اس جواب کویسند بنیں فرمایا ، حفرت فرماتے بی کرآیہ ۔ عمرف سلین جن نے موال کیا تھا کفار جن آی کے ماتھ کہاں تھے ، نیرا ن کے لئے آپ کو بیان فرمانے کی ضرورت کیا ہے ، خو د حضرت کی رائے میںاکہ کوکٹ میں ند کورہے ، بیہے که د وانوں روایتوں کا ممل الگ الگ ہے ،مسلم کی روایت میں ذکرسے مراد ذکر عندالذرج ہے ، اور تریزی کی روایت یں دو کذکر سے مراد عندالا کل ہے ، اور مطلب یہ ہے کہ جس عظم پر عندالا کل بسم الشرب یں بڑھی تمی وہ ا و فَرْمَمًا ہو جائے گی ، اس کے کہ ترکب ہما لٹرکی وجہ سے اس کے کعانے والے نے اس کی برکت اس سے مہیں لى بخلاَيت اس كے بس نے بہما لشرير می اس كى بركت كلنے وليے نے خود جامل كر لى وہ جنات كے لئے اوق ر لِمُا بِنُوكَ بُسِبِحان النِّرِ؛ كياعُمِه توجيهِ عِيماليه باتين شروح بين كهاب بوسكتي بين، تواب دولؤل عد ميثول کو الکرمطلب یہ نکلاکہ وہ ہڑی جس پر ذرح سکے وقت میں بسسم الٹر پڑھی گئی ہو اور کھانے واسے نے کھانے کے دنت بسس انٹرنہ پڑمی ہوا س کو جنات او فرلخایا ٹیں گے ، باقیمیہ بات کہ یہ کیسے یتہ ہے گا کرکس فیوا ل پرغدالذیح بسسم الشرفیرهی گئیہے اورکس پر بہیں ؛ مواس کا جواب پر ہے کہ اس کی آپ سنے ان لوگوں کو کوئی علامت بتادی ہوگی ، پایوں کہا حاسے کہ جس پر عندا لذیح بسسم الٹرنہ پڑھی گئی ہو اس جا لؤرکی ہڑی پر الٹرتعالیٰ گوشت پریوا ہی نہیں فرمائیں گئے۔

## الإستنجاء بالأحرك الأحرك الم

ترجمة الباب كى غرض بير، دوا حمال بير، مكن بم استخار بالج كے ثبوت اور جواز كو بيان كرنا بو، اور بولگان بركة بوت بوسكان عدد مقعود بوجيدا كه لفظ جمع بيد مغبوم بور باب توجا تنا جلب كه استخار بالج كے ثبوت اور جوازيں تو كوئي رو داور كلام أيس بي شادا ماديث سيداس كا ثبوت بيد ، اى ليے تام علمار ابل سنت اس كے جواز كے قائل بير ، البتہ شيداست خار بالج كا انكاد كرتے ہيں. ايسے بى ايك دوايت ابن مبيب ما لكي اس كے جواز كے قائل بير ، البتہ شيداست خار بالج كا انكاد كرتے ہيں. ايسے بى ايك دوايت ابن مبيب ما لكي كسب ده يدكراست خار بالج مرف عادم الماء كے لئے بيد واجدالار كے ليے بى ايك ، اور دوسرى قسم استخار كي استخار كي اللہ بير كلام د بال آئے گا ، ايسے بى ترج بين الجر المار جواست خار كى تاب الك كو بين الحر والمار بواست خاركى تيرى قرب ، اس كو بھى و بير بيان كياجائے گا ۔

دوسرا احمال غرض ترجمه میں بیان عدد کا تھا، سویہ مسئلہ انمہ کے در میان اختلا فی ہے، جو پہلے کئی بار گذر پکا ہے ، شافعیہ حمالہ کے یہاں عدد ثلاث کا ہونا فرور ک ہے ۔ حقیہ آلکیہ کے یہاں مقہود الفت رہے عدد ثلاث کا ہونا فرور کی ہیں ہے ، ما جہاں اس عدد ثلاث کا ہونا اس کے اختاب میں ہے ، ما جہاں اس مسلم کی ہیں رفیل بیان کرنی ہے ، بیان خوفرت عالمتہ کی مدیث الباب جس میں ہے فانہ انجزی عند لین تین مسلم کی ہیں رفیل بیان کرنی ہے ، چانچ حفرت عالمتہ کی مدیث الباب جس میں ہے فانہ انجزی عند لین تین دوسلے ساتھ سے جائے اس لیے کہ وہ کا فی ہو حاستے ہی

بیکن ابن رملان مین جوشافعی میں ، اس صریت سے اپنے مسلک ،پر دوطرع استدلال کیاہے ، میک مین بین ابن رملان کیا ہے ، میک مین مسلک ،پر دوطرع استعال ہوتا ہے ، ہم کہتے میں مدید فعل میں استعال ہوتا ہے ، ہم کہتے ہیں ام خواہ وجوب کے سائے ہولیکن میں کا می تدا حرازی ہمیں ہے ، بلکہ عاد کی سے کہ عادةً مین کا بی ہوجاتے

ہیں ، اور دوسری بات جوا کنوں نے فرمائی کہ اِجزار وجوب کے معنی میں متعل ہوتا ہے ، اس کا جواب ہر ہے۔ کہ طحادی کی روایت کے الفاظ اس صدیت میں خامنہا ستکفیہ وار دبیں فشبت مکاملناکا -

اس کے علاوہ اس مسئل میں عبدالشر بن معود ا کی مدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جو بخاری شریف میں موحودہے جس میں یہ ہے کہ آپ حدیث بخاری سے وجوبے عدم وجوب اتار کے سیال میں فریقین کا اسے سندلال

میں الشرعلیہ وسلم نے قضار حاجت کوجاتے وقت عبدالشرین مسود شے فرمایا اٹبتی بتلث ہاہے یہ اس بروہ فرماتے میں کہ میں نے الاش کیا تو مرف دو تجریلے ، میسرا نہیں طاتواس کے بہائے میں سنے رَوندُ اس الیا، تو آپ می الشرعلیہ وسلم نے تجرین کو تولے لیا اور روا کو بھینک دیا ، اور فرمایا ہذاد کس جانتا چاہئے کہ اس حدیث سے فرلیتین اسسدلال کرنے ، میں ، شآفعیہ تو عدد اطاف کی قیدسے کہ آپ نے بیر فرمایا متنا کہ تین ڈھیلے نے کر آؤ ،اور خفیہ اس طور پر کہ اس موقعہ بر آپ نے بھا ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جرین براکتفار فرمایا ، شافعہ یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جرین براکتفار فرمایا گوئی ہے ہیں کہ ایک جو آپ کو آپ کو آپ میں فائم یہ ہے کہ اس موقعہ براگیہ نے دوہی پر اکتفار فرمایا فرمایا فرمایا کہ وہ اس موقعہ براگیہ نے دوہی پر اکتفار فرمایا فیر اس موقعہ براگیہ نے دوہی پر اکتفار فرمایا فیر است امام طحاد می نے فرمائی ۔

اس پر علامرسندهی شفاشکال کیا، گوده فی بی که چونکه امرسابی کی تعیل ابھی تک بنیں ہوئی تھی، اس است امر جدیدی ما جت بنیں تھی، ابدا اس وقت تک مفور می الشرعلید دسلمی سابی طلب باتی دری، یہ بات ان کا بجاہے ، مگرسوال یہ ہے کہ ایتار ثالث کا تحق تو ہوناچا ہے ، طلب سابی باتی ہویا بنہو ، اور ما فظابی تجریح نظا بعی بحیا بنہ و ، اور ما فظابی تجریح نظا بعی کی طب سابی باتی ہویا بنہو ، اور ما فظابی تحریم نظا نعید کی طرف سے اس کا دوسرا جواب دیا ہے ، وہ فریاتے ہیں دغفل الطبا دی رحمہ الذہ عسا اخر جہا احمد فی مسندہ اور بجرا موں نے عبدالذہ بن معود کی بی دوایت و کرکی ہے جس میں برنیا و تی ہے انتی بحبو یعی صفور من و دوجر رکہ کرفرایا ، ایک ڈھیلا اور نے کر آ دُ تو گویا حافظات امام طواد کی برا ازام دیا کہ وہ مسندہ حسد کو ایت برمطلع نہیں ہوتے و مالئے کہ اور تو گویا حافظ ہے کہ اس میں جر ثالث کی طلب موجود ہے ، ہماری طرف سے علا مرزیکی نے دوسری میں مدیث برمطلع نہیں جس کا اقراد فود امام ہیں تو کو اور اس میں مدیث برا میں مدیث برمطلع نہیں جس کا اقراد فود امام ہیں تو کہ اور دی ہماں سکوت کرگئے دوسری جگر دو اس کے تمریم ہیں ایس کے تر دوسری میں کہ وہ اس کے تمریم ہیں ترجمہ قائم کیلے ، جس کا صاف مطلب یہ صور برا ، میں تر فری اور دیا میں میں کے دوسری میں است جار الدست جا جالد جورین ترجمہ قائم کیلے ، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان دولان کے تر دیک اس صور برا ، میں کر دولان کی میں موریث بیں است جار الدست جار بالحد بین نہ کور ہے اور زو تریاد تی جس کو حافظ بیان

كررب ين، ان دولول حفرات كوبى تسليم بنيل ب ، كيا حافظ صاحب يها ل بحى يى كيس كے غفل الا مام المترمذى دالامام النائى -

قال ابوداد د کداردا تا ابواسامة معنف کاغرضی دو قول ی به حقرت نے بدل یں یہ کہا ہے کہ اس صیت کاسندیں اخلاف ہے ، بعضوں نے ہتام بن ع وہ اور ع دبن خریم کے درمیان ایک دادی کا واسط ذکر کیا ہے جب کانام عبدالر تن بن سعد ہے جیسا کہ یہتی کی روابت میں ہے تواب معنف نے یہ فرارے ہیں کہ اکثر دوا ق نے اس سند کواک طرح بیان کیا ہے جوا و پر ند کو دہے ، لینی بدون واسط عبدالرمن کے اور صاحب منہل نے ایک و و مری غرض کھی ہے کہ اس مدیت کو سفیان بن عید نے بھی ہشام ہے دوایت کیا ہے لئن اس مول نے یہ ہشام ابود جزہ کو قراد دیا ، بجائے عمر و بن خریمہ کے قرمان کی میں اس کو دوایت کرتے جس طرح ابو معاویہ نے اس مدیث کو مشام ہے دین خریمہ کی قراد دیتے ہیں نہ کہ ابود و اس کو دوایت کرتے ہیں اس کو دوایت کرتے ہیں نہام بن عرون کا استاذ عرون خریمہ ہی کو قراد دیتے ہیں نہ کہ ابود جزہ کو جیسا کہ سفیان بن عید نے بی نہ کہ ابود جزہ کو جیسا کہ سفیان بن عید نے دین خریمہ کی دوایت و تم ہے۔

غزیت بن تابت بیر شهور محالی بین، دوالشادین ان کالفب جوایک فائل وا تعربی وجرس ان کوعطار مواتعا، یروا تعربی داد در ان کوعطار مواتعا، یروا تعربی دو تعربان در افزین می کسید انتشار بین آئے گاجی کے اغربی بیسے من شهد لا خزیست فهر حسب ا

سله صاحب مہل نے جوغرض بیان کی وہ احتر کو اقرب انی کلام المعنف معلوم ہوتی ہے، جس کی تقریر زیادہ واضح ہے، وہ پرکم معنف مثنا م کے تلا فرہ کا اختلاف بیان کر دہے ہیں اور وہ بیماں کتاب میں تین ہیں ایو معاویہ، ایوا سامہ، ایر نیم می تین ہیں ایو معاویہ، ایوا سامہ، ایر نیم بیتر بین اس روایت کرتے ہیں اور مشام کے جو تھے شاگر و سنیان بن جیسندیں وہ و و سرک طرن موایت کرتے ہیں، اس تقریم میں تعالی اعرابی سے خوان موایت کرتے ہیں، اس تقریم میں تعالی اور تی سے شاہر کا مطالبہ کیا، اس بر صفرت فزیر نے خرید لیا متحا تعالی معالم ہوری ہیں سے میں سے دیے کے تعدیل کی آب نے بوجوا کہ تم تعدیل کے دوت موجود کی ہیں سے ، آپ کی تعدیل کی آب نے بوجوا کہ تم تعدیل کی شہدات کیا تی ہوگا۔

آب کے ارشاد کے بحوج اس پر آپ نے فیصلہ فرادیا کہ بیشہ کے بیے تہنا ان کی شہدات کیا تی ہوگا۔

#### باب في الاستيار

ایک ہی سلسلہ کے متعدد تراجم الکان اس پریا شکال ہوگا کراستخار بالج پر فمول کیا ہے الواب اوران من بأيمى فرق اورمغرت سهار بنور كاعتفاس كواستفار بأكمار برممول فسرمايا

ے ، اس پر بھی اشکال ہوگا کہ اس سے الکلاباب استخار بالمار کا آر باہے اور اس کے علاوہ ایک اشکال بیسے كه باب الاستبرار شروع كتاب مين گذريكا ، تويبال پر اخراس في مراد ب ؛ اوراس استبرار و گذرشة استبراريس كيا فرق سب ؛ كى طرح بات بنيس بن رج سه ، لين بحد الشرصرت مهار فيور كائف بذل س ان جله ابواب کے مقاصد واغرام کی تو مجے اس طور پر فرمائی ہے کہ سب خلجان رفع ہوجاتے ہیں وہ یہ کہ ماتبل يس جواستبرار من البول آيا ہے اس مرا دمطلق تو كي عن البول ہے . يعنى بيتاب سے استيا وكرنا خواه اس کا تعلق بدن کے کمی حصہ سے ہو یا گیڑے سے ہو، اور خوا ہانے پیٹاب سے ہویا و دسرے سے اور یہاں پراسترارے مراد استخار بالما میے، لین معودیہ ہے کہ استخار بالمار لازم بنیں جیساکہ مدیث آتیا سے ثابت ہور ہاہے،اب جب اسس باب سے یہ بات ٹابت ہو می کراستنار بالمار غیراازم ہے تو اس سے سفیر موسکتا تھا کہ شاید مسنون بھی ہیں ہے ادریہ کراس کی کوئیا ہمیت بہیں تواس کے دفعید کے الني الكاباب قائم كيا ، باب ف الاستخاء مالماء اور اس استخار بالماركو ثابت كيا باب ق الاستبراء يں استنجار بالمامنے لزوم کی نفی ہے ، ا ور آئدہ باب ہے استخار بالمار کا ثبوت ہے ، اب تمام تراجم کی غرمن واضح موگئ، اور تکمار کا اشکال مجی ختم موگیا - ثم ظهری ان الغرض من الترجمة الاولی اشات الایتاد که مومسلک اشانعی واحد والغرص عن عَاشَتْه، قولمه فقال مَناعَدُهُ آياعِي، إذ بِم بيان كرچكے بيں كراس بابسى معنعت كى غرض استخار بالماركوبياك كرناهي بين يركه وه خردري بنين بهد .

مه إلين معيث الباب من تواستفار كاذكر بنين ہے . جواب يہ ہے کہ تنو منّا به کی تغییریں شراح کے دو تول ہیں، مآفظ عراتی ج کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضور شرعی مراد ہے ، اور تبیض حفرات گی رائے ،جس میں انام ابودا وُرُّا وراماً م ابن ماج یمی بی ، سے کربہاں وضومے طہارت یعی استفار بالمار مراد ہے تومطلب یہ بواکہ حفرت عرجویا نی لائے تھے آپ کے پاس وہ استنجار کے لئے کا اسے نتھے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس مات كا ما مور بنين كه بيمشر بيشاب كے بعداستفار بالمار كروں \_ با وجود انتحادِ سندیں مورد کی استان کا منتا مار کو مل لائے کا منتا میں مدیث کی سندیں مار تح بل واقع ہوئی ہیں، اور دوسری میں عروبی عون ، اور پر ان دولوں کے استاذ دولوں سندوں ہیں ایک ہی ہیں تی الولیقوب میں کا نام عبدالٹرین کی ہے ، لہذا دولوں سندیں مشائع اور دواۃ کے اعتبار سے کوئی فرق ہیں دولوں سندیں رجال کے اعتبار سے با مل ایک ہیں ، لہذا تحویل کا کوئی موقد ہنسیں ، لیکن چونکہ دولوں کی سندیں تعبیر کا فرق میں ہے کہ تہا کی مسندیں قیبر دغیرہ نے اپنے استاذ کا نام عبدالٹرین بی ذکر کیا ، اور عمر دہن عون نے بجائے نام کے سندیں قیبر دغیرہ نے اپنے استاذ کا نام عبدالٹرین بی ذکر کیا ، اور عمر دہن عون نے بجائے نام کے کہنیا کی کنیت الوی عقوب ذکر کی ، دوسرا فرق یہ ہے کہ بہا سندیں قیبر دغیرہ نے اپنے استاذ کا نام عبدالٹرین بی خواند سندیں اور عمر دہن عون نے بجائے نام کے کنیت الوی عقوب ذکر کی ، دوسرا فرق یہ ہے کہ بہا سندیں شناعبداللہ ہے اور یہاں اخبرنا ہیں

#### باب في الاستنجاء بالماء

ای فرق کو ظاہر کرنے کے اسے معنف مارتول ہے آئے ، یہ غایت ابتام وامتیاط کی بات ہے۔

استنجارک افسام اوران کانبوت و کوشم سری این باب پر کلام کی قدرگذشته باب یس کی آپکا مام کو شابت کرنے کی ایک غرض بیسے کہ بعض علیار نے استجار با لمام کو کروہ سجا ہے، جسا کہ ابن جبیب ما کھائے سے منقول ہے، دہ کہتے ہیں کہ پان بیٹ کی چیز ہے ، جس طرح آپ دو فاسے استجام رہنیں کرسکتے ہو کھانے کی چیز ہے ، منول ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے ، پانی کے بارے میں توبا نی سے کوں کرتے ہیں وہ بیٹ کی چیز ہے ، جواب بیسے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے ، پانی کے بارے میں تعری ہے کہ دہ قیاس مع الفارق ہے ، پانی کے بارے میں تعری ہے کہ دہ معلی ہے کہ جرب کے دہ معلی ہے موان الله ہواں کہ تعلیق سے مقعود ہے ، ارشا دباری سے وانز لنا من المت ماء اگر جو الله بانی کو خبر پر قیاس کرنا ہے بنیں ہے ، نیز بعض می بسے مروی ہے وانز لنا من المت ماء الله ہواں نی بیدی کہ آگر میں دبعد الفائل الله استجابا لمام کروں گا تو میں ہے بہ اور مدیث الباب سے ثابی ایک کو جناب رسول الله میں الشرطی و من المام کی مناب المت میں الشرطی و سلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے ، اور مدیث الباب سے ثابی سے اقوال کو دو کرنے کے نے معنف سے بانے بالمار ثابت ہیں ہے ، اور مدیث الباب سے ثابی سے بالمار شاب دسلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے ، اور مدیث الباب سے ثابی سے استجار بالمار ثابت ہیں ہے ، اور مدیث الباب سے ثابی الشرطید وسلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے نہ ہے تی ملی الشرطید وسلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے تی ملی الشرطید وسلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے تی میں الشرطید وسلم ساستجار بالمار ثابت ہیں ہے تی میں المور کو المور کی کا تو المین میں میں کو ذا

بتوضة ون من الغائظ نیکن بربات می بنین ہے میمین کی دوایت سے آپ می الشرطیروسلم کا استخار ما لما را است ہے ہم رباب الاستخاء با لاحدار کے شروع میں بیان کرچکے ہیں کر استخار بالجر کا ٹبوت دوایات کیڑ ہے ہے اوراس کے قریب آرست خار بالمار کا ٹبوت مجلے۔

تیسری قتم ہے استنبار کی استنبار ہا ہج والمارینی جروبار دولؤں کو جن کرنا، اس کا ثبوت دوایات ۔

زیادہ مشہور ہیں ہے ، جو دوایات مجے ہیں وہ اس میں مرتبے ہیں اور جو مرتبے ہیں دہ زیا دہ مجے ہیں، منعید ہیں جمع الزوا مد و غیرہ میں ہیں جیساکہ معارف الرسن میں لکھا ہے ، حضرت مولانا عب الحجی صاحب اورالدم تد کی رائے یہ ہے کہ جمع بین الحج والمار بعد الغائط حضور ملی الشرعلیہ وسلم اور محاب ہے تابت ہے ، اور بعد البول ثابت ہیں منقول ہے ، میساکہ طرانی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ جمع بین الحج والمار بعد البول فرائے سے (ذکرہ مولنا عبد الحق کی مقدمتنا لبداین)

ا۔ عن اسب بن ماللت خون و معد معلام معد مین آن آن غلام کا اطلاق فطام سے کر سات سال تک ہوتا ہے، دوسرا تول یہ ہے کہ پیوائش سے لے کر ہوغ تک، علام زمخشری فرملتے ہیں مدّا تمارینی واڑمی نکے تک ، بعض روایات ہیں ہے غلام اور بعض ہیں ہے غلام من الانصاد اس غلام کی تعیین میں افسلات کے نام می آرک کا سیات اس بات کی طرف میٹرے کہ یہ عبدالٹر بن مسور فرایس بی آگے روایت ہیں آرکیا ہے و ھو اصغر نا، ایسی صورت میں عبدالٹر بن مسور کرما الله میں ہے وار کہ الله ہیں ہیں ، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مرا دجا بر بن عبدالٹر ہیں ، مساکہ مسلم کی روایت کے مسیاق سے مرتب ہوتا ہے ، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہوسکت ہے حضرت ابو ہر براہ ہوں میساکہ مسلم کی روایت کے مسیاق سے میں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور انساری بہرمال یہ سبب مفور کے فوام میں سے ہیں ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور انساری میں وضور کے بقدر یا نی ساسکے ، قود می وقت استنی باآلہ آرے یہ اللہ کو مطابقت ہے ۔

۲- عن ابی هر پر ذاد نزلت هذه الآیت الز قبار مرین کے قریب ایک مشور آبادی ہے ، پہلے وہ اطراف مرینر کا سے سمی سیکن اب مرین کے آبادی وہا کا تک پہنچ گئی ہے قباء منعرف اور غیر منعرف و ولؤں طرح پر طعا گیا ہے ، اگر بتا ویل بقد رکھ اجائے تو علمیت اور تا بنٹ کی وجہ سے غیر منعرف ہوگا ، اور اگر بتا ویل مکا رکھ اجائے تو منعرف ہوگا ، آیت کریم تی خوج آل میں منمیر مجد قبار کی طرف واری ہے ، مدینہ منورہ میں سب پہلے اس مجد کے بہت سے فضائل مدیث میں وار دہیں ، آپ مسلی الشرعلیہ وسلم برمشنبہ کو دہاں قشریف سے جائے اور اس مجد کے بہت سے فضائل مدیث میں وار دہیں ، آپ مسلی الشرعلیہ وسلم برمشنبہ کو دہاں قشریف سے جائے اور اس مجد بی ورکا زا دا فراتے

ایک روایت میں ہے کہ مسجد قبار میں وورکعت پڑھنے کا اولب ایک عرائے برابرہے جمین وغیرہ کتب محاح میں اس مسجد کے فضائل کے مارے میں الواب موجود ہیں

توله عان ابه تنجون بالملة معلوم بواكم آیت كريم مل طهارت سے استجاب المار مرادب ایک روایت بی استخاب المار مرادب ایک روایت بی بی ارت بازل بوئ تو آپ قبار تشریف اوران سے بوچاكيا ہے وہ جیز برگ بنا برالشر تعانی نے طہارت كے بادے میں تم لوگوں كى تعریف فرمائى ہے تو ان لوگوں نے كہا كہ بم نے اہل كتاب كور كھا كہ وہ استخار كے بعد پائن سے اپنے مقعد كو د حوت بین، توا ان كے اتباع بين بم المارى كرنے لئے۔

ادرسند بزار کی روایت میں ہے جیسا کر تغییر جلالین میں ہے ان ثنیع العنباس کا الماء کے

استنجارين جمع ببن الجروا لمار كاثبوت |

### عَابِ الرجل يدلك يدل الأضاد السنجي

ین استفام کے بعد پاتھ ذیری پردگونا آگر رائم کریہ اور آثار نجاست بانکل زائل موجائیں، عوامی مشہور سے کرمٹی سے پاتھ مانجنا مورث فقر ہے ، اس سے اس کی تر دید ہور پی سے کہ یہ بالاس بات ہے جنانچ دریث الباب یں سے شومسے میں الاس من ۔

وضور کے لئے پانی لانا ، اس لئے تھاکہ پہلا پانی دونوں کا موں کے لئے ناکانی تھا، ورند آپ صلی الشرعليروملم است ايك برتن سے يانی سے وضور استفار اور نسل كرنا ثابت بے رصياكہ حفرت نے فراس تحرير فرايا ہے

مولاه تعرمه على الاسف عفرت سهار بورك في الله تعرب المنكوري كا تقرير سي أسس مقام برايك مسئله كا تعين فرما في سي وه يدكه کیااستنجار کے بعد ہاتھ سے دائے مگریہ کاازالہ طہارت کے لئے ضروری ہے ؟

باتھ سے ازال مخاست کے بعسد اس میں جو رائح کر بیبر باتی رہاتی ہے ،اس کا ازا له خروری ہے یا غیر مروری ، نیز برکراس دائم کی حقیقت کیاہے اس میں صفرت شنے دو قول تحریر فرماتے ہیں ، ایک جامت فقبار کی رائے یہ ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے الا ماشق زوالہ ، اور دوسری جافت بر کہتی ہے کہ ہاتھ سے یا بدن سے میں نجاست کے زوال سے ہاتھ اور بدن پاک ہوجا آہے ، طہارت کا تحقق رائح کرہیں۔ کے ڈوال پرموقوف بٹیں ،اب ان میں سے ہرایک کی دائے کا ایک خشار ہے ،جوادگ سیکتے ہیں اذا کہ فروری ہے وہ کیتے ہیں کہ اس رائح کریمہ کی مقیقت دراصل نجاست کے وہ اجزارِ صغار ہیں جو پوشیرہ اورغرمرتی این اسلے اس کا ازال مردری ہے، دوسری جاعت یہ کہتی ہے کہ یہ اجزار تخاست بہتی ای بلکرمعیامیت با نبخ ست کا اثرہے کہ چونکہ کچھ دیرتک یا تہ پرنجاست نگی دی ہے ،اس سے یا تومست اُثر ہوا تو پیمنشین کا اثرہے ، بین نجاست نہیں ہے ، لہٰدا اس کا ازالہ خروری نہیں وا نشرسبحانہ' وتعالیٰ اعلم تولى ده ذالفظة ، ميرشريك كالرف راجع بنيس سي ، بلكه اسود كالرف راجع ہے. پہال پر دوسندیں ہیں ایک کی ابتدار ابرا ہیج سے سے ، د وسری کی محد بن بدالترسي، يه دواؤل مصنعتي سكامستاذي، بهر پهلىسندس سيخ المسيخ السيخ الموديس، اور دوسري س وکیع، پھریہ دونوں مین اسودا وروکیع روایت کررہے ہیں مشریک سے ، لبذا مشریک منتلی السنین ہوتے مطلب یہ ہواکہ یہ الغاف امود کے بیں دکیے ہیں ہیں، پہال پرمشر یک بوکھٹی آلسندین سے دولوں بگر خرکودسیے ا بہائی مندیں ہی اور دومری میں ہی پلتی السیندین کو کمبی مرف دوسری مسندیں ہیان كرتے إلى اور كبى دونوں بى توبهاں بىسى كى مسندسے شركيك كو مذن كرنا بى محميے ،كونكم أكے دوسرى مر مدرس تو وه آري رسب ين خوب مجد او-

توله المعنى تقدير عبارت سے معنى ديشهدا واحدة يعنى اسوداور وكيع دونول اس مديمت كورا دى يال معنى ديشهدا واحدة يعنى اسوداور وكيع دونول اس مديمت كرا دى يال معنى ديشهدا واحدة يوتون معنى دونول المعنى المغيرة

حفرت سہار نبوری کی تحقیق بزل میں یہ ہے کہ لفظ المغیرہ یہاں پر سندیں ہنیں ہونا جائے، چنانچ حفرت مولانا احت مدعلی محدث سہار نبوری کے قلمی نسخ میں ہنیں ہے اور اسی طرح یہ روایت نسائی اور ابن ما ہیں ہم ہان دو نوں گ بوں میں بیتام ہمیں ہے، اس کے علاوہ طرائی نے تعرق کی ہے کہ اس مدیث کو ابوز دعہ ہے ابراہیم بن جریر کے علاوہ کمی اور نے روایت ہنیں کیا، لہذا اس مسندیں ابراہیم کے بعد مرف عن الی زرعت ہونا چاہئے کہ ابراہیم ابوز رعہ کے جی ہوئے ہیں تو گو یا چپ ہونا چاہئے کہ ابراہیم ابوز رعہ کے جی ہوئے ہیں تو گو یا چپ ہیں جونی ،

#### ع باب السِّوالث

الواب کی مناسبت اور ترتیب است است اور ترتیب است است اور ترتیب بائیس ہوگئے الاست است فارنا ہونے کے بعداب مصنف امل مقصد یعنی وضور کو بیان کرتے ہیں، گویا و منور کی است اسواک سے کر رہے ہیں، اور فرضیت وضور کا باب، جاب خرض الموضوء آگے آد ہا ہے، جس مصنف لاتقہل صدفی بغیر طلب ور بشد لائے ہیں، اب سوال بیہ کہ وضور کا باب قائم کرنے سے پہلے سواک کا باب کیوں قائم کیا ہو ہوسک ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ مسواک اجرار وفور میں سے بہیں ہے، چنانچ امام اعظم سے منقول ہے ان من سفر الدین آیاس بات کی طرف اشارہ کیا ہوئی جا ہوئی چاہئے، دواصل اس سی اختلاف ہور ہا ہے کہ سواک کی ابتدار وضور سے مسئول کا استام وضور سے آگا تسمیر علی الومنور نظافت نور ہا ہے کہ سواک کی ابتدار وضور سشروع کرنے کے بعد مضمضہ کے وقت کیا جائے، دونوں قول ہیں۔

مواکے مباحث اربعہ کا تقصیلی بیان اسلام اللہ کا تقاق ۲-۱ کا مکم من حیث عرف ادر اُفذ استقاق ۲-۱ کا حکم من حیث

الوجوب دالسنية - ٣ مسواك مرف سنن دخور سے ياسنن دخور وصلوة دونوں سے ہم مسواك كے فضائل دخواص -

بحث اول سواف بمراسین ماید ده بس الاستان یعی وہ اکر ی وغیرہ جس سے دانتول کور گڑا مات سات بسوف سوکانے ماخوذہ ،جس کے معنی مسواک سے دگڑنے کے ہیں، اور لفظ نواک کا

کوئی یں ظاہریہ ہے کہ مسواک واجب تی بھیا کہ صدیب الباب سے معلوم ہوگا

بحث تا آت، جا ننا چاہئے کہ مسواک شا فعیہ او وضا بلا کے بہاں سنی وضور اور سنی مسلوۃ و واول سے

ہے مستقلاً، اور حنفیہ کے بہاں مشہور تول کی بنا پر مرف سنی وضور سے ہے نہ کہ سسنی مسلوۃ سے ہر ایک قول ہمارے یہ البہا م نے لکھا ہے کہ

ایک قول ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماذ کے وقت بھی ستحب ہے ، جیسا کہ شیخ ابن الہما م نے لکھا ہے کہ

مانی سسم کی او بیدا ہوجائے ، ۳ - عدند احسف وا دالاسنان ۲ - عدند تغییر المواقع سیمی جب سنجویں

مواس قول کی بنا پر جارے اور شافعیہ کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں موکد یہ مستقب عند الوضوء اور غیر موکد یہ نا پر جارے اور شافعیہ کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں موکد یہ اور کتب ما لکیہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی وہ سنی وضور سے ہے ، نکین ان کے یہاں فراتفعیل ہے وہ یہ کہ اگر مونوں اور نماز کے درمیان ذیادہ فعل ہوگیا ہوتو پھراس صورت ہیں عدندالصلوۃ بھی سنت ہے ، ہیں کہت ہوں کہ ہیں اور آپ کو بھی الب کی کرنا چاہئے کہ اگر کی شخص کی وضور پہلے سے ہے ، اور اسس کا تجدید وضور ہوں کہ ہیں اور آپ کو بھی ایس کہ کرنا چاہئے کہ اگر کی شخص کی وضور پہلے سے ہے ، اور اسس کا تجدید وضور ہوں کہ ہیں اور آپ کہ بھی ایس کہ تعدد وضور کے دومیان کرنا چاہئے کہ اگر کی شخص کی وضور پہلے سے ہے ، اور اسس کا تجدید وضور ہوں کہ ہیں اور آپ کو بھی ایس کرنا چاہئے کہ اگر کی شخص کی وضور پہلے سے ہا ور اسس کا تجدید وضور

كا ادا ده بنسير بي بي و نماز سے يہلے مرف مواك كرے ، اس لئے كر ا فربيارسے يہاں بى ايك قول

استجاب عندالعلوة كاب، اوركتب الكيرين تواسس كى تعريحي عى -محث الثير افتلات علمار كانشار ومدار النيس تمين فرائ هد ده يدكراس افتلان ؛ وربحث كا مدار الفاظ وارد د في الحديث پرسهه، چنانچراس سلسلرمين چار تشم كي روايات بير، ١- عب ما ڪلوشوء ٢٠ معڪلوشوء ٢٠ عيندڪ اصلوة ١٠٠معڪ الصدوة ، عاصل يركرصيلوة اوروضور دولول كماته اماديث يهواكك ذكرواردسه اور بعردولول يس و ومورس بي بلفظ عند اور بلفظ مع ، موجانا عاسة كرلفظ مع كا مراول العسال ا ورمعيت ب بخلاف عند ك كروه العال اور قرب دواؤں پرماد آ آ اے اتعال اس کے لئے مروری ہیں . میساکسٹنے الرمی کے کام سے منہوم ہوگا ہے اس کے بعد آپ محیے صلوق کے ساتھ مشہور وایات میں لفظ عند وارد ہے ،ا ورومنو مرکے بارے یں لفظ عند اور لفظ مع دونوں کے سائر کثرت سے وار د ہواہے ، لبذا جومسواک وضوم کے وقت بورای سے اس پرعند على وضوء اور مع كل وضوء وولول روايس ما دق أربى ول اك فرع عند على صلوة ہمی ویاں صادق آریا ہے کیونکہ عند کا مقتفی صرف مقارنت وا تصال بنیں بلکہ قرب پر بھی صادق آتا ب، البترمع كاصلوة ويال مادق بنيس آرباب، السكاجوابيب كريد لفظ الرير بخارى كى ايك روایت میں وارد ہے ہیکن ملاب مشہورہے ،چنا نے مافظ فے اس کے شاذ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے حاصل یہ کہ جو لفظ ہمارے خلاف ہوسکتا ہے وہی شا ڈھے۔ اس کے علاوہ باقی تینوں الفاظ ہمارے مسلک کے موافق ہیں، تقریر بالاسے یہ ہمی واقع ہوگیاکہ عدن علصدی والی روایت ہی منفیر کے نزدیک

طه چنانچ مغرت الج جريرة كى وه مديث جوامس باب بى مذكورى، اور بهى روايت منم بى بل سب، اس بى با عسند حدار مسلوة اور عسند حدل وضوع يا مع حدل وضوع برا لغاؤ ف ف، مسندا مد بهبتى على وى طبران بى موجود بى الى الم بخارى كالب العوم بى تعليقاً عسند حدل وضوء كا لغلا آياہے ، البستہ بخارى كالآب الجموم بى تعلقاً عسند حدل وضوء كا لغلا آياہے ، البستہ بخارى كالآب الجموم بى معتقل مسلوقة واد دہے ، بى كارك كار مائة بوك كور يا نفلا منازه كا ب ، اور ابن مبان كارك دوايت بى واد د ہے ، مع الموضوء عسند حدل صدوقة اور يا نفلا مناز كور يا ہے كور يا ہے كر مواك وضوء كم مائة بوگ و بى عسند حص صدوقة مى ہے ۔

مفاف محذو ف مانے کی عاجت ہیں جیا کہ بعن کرتے ہیں، اب اس تقریر سے تمام روایات مجتمع اور تنفق ہو ماتی ہیں۔

بحث دابل مواک کے فضائل اور خواص ، اس کی فضیلت کے لئے یہ مدیث کائی ہے الموال مطہرة النف و مرضاة المرب ، کہ مواک سے منھ کی پاکٹرگ اور فظافت اور باری تعالیٰ کی فوسٹنود کی ماصل ہوتی ہے ، یہ روایت تو نسائی سشریف کی ہے وہ ہو البخاری تبدید اور دوسری روایت بونسا جمد میں ہے ، اس میں یہ ہے صدفیة بسبوات انتصاب من سبعین مسلوقة بغیر سوال یعنی وہ ایک نماز جو مواک کرکے پڑمی جائے ، ان سرنماز دول سے بہتر ہے جو بلا مواک بڑمی جسائی ، ان سرنماز دول سے بہتر ہے جو بلا مواک بڑمی جسائی ، این قیم رحمۃ الشریلی نے اس غیر معمولی فضیلت کی بڑی اچی وجہ تحریر فرما نی ہے وہ یکھتے ہیں کہ مواک کرکے نماز مرات ہمام پر دلالت کرتا ہے ، اور الشریف ان کو بسندہ سے اہمام نی العبادت ہی مطلوب ہیں ، جنانچہ ارشا در بائی ہے الذی خت الموت والعب و البید و حدایک واحس حدالاً ، الأیت وہ فرماتے ہیں کہ احسن عدالاً فرمائی ، اکثر عدالاً بی این اور وہ سرنمازیں جو بغیر مواک کے بڑمی گئی ہیں ، گواکٹر ہیں نیکن اس نہیں اص نہیں ۔

دوسری بات این خواص ، سوطاعلی قاری شف بعلی مرسے مواک میں سرفوا گذفتل کے بیں ، اور
آگے لکھتے ہیں ادنا حاصد حد الشہاد تین عندالموت بھلات الاخیون، بین اونی فائدہ مواکک موت
کے دقت کار شہادت کا یا د آنا ہے بخلان انبول کے کہ اس کے اندر سرمفریں ہیں ، اونی مفرت لئیا ب
کار عندالموت ہے ، صفرت شیخ م فرماتے ہیں کہ یہ بات علا مرشائی شنے بھی تھی ہے ، لیکن انفول نے بچائے
ادنا ما کے اعلاماتذ کر انشہاد تین کھا ہے ، نیر علامرشائی شنے اسس کا مقابل افیون کا ذکر بنیں کیا ہے
ا - عن ای جو مر قریر خدم قال لو لاان اختر علی المومنین ۔

ین اگرین مسالان کے میں مشقت محوس نرکرتا، اور نجد کو فون مشقت محوس نرکرتا، اور نجد کو فون مشقت محدیث کی مثرت کی مثرت کے اور دیت محدیث کی مثرت من وری ترار دیت مگر چونکه اس می محمد ایجا بی مین دیا، اور ایلے بی مکم دیتا ان کو تا بخر میشار کا مگر چونکه اس می خوب مشقت مقا اس مے اس کا بھی مسکم مہیں دیا،

یهان پرعبارت یں لفظ عنان مقدیے جیا کہ فرگرہ بالاترجرسے معلوم ہور ہاہے لین لولامغان ان است عن الم مندن ، ورندا شکال لازم آئے گا، وہ یہ کہ ولا آ

ادل کے اجیسے نولا عنی معلات عدیش تواشکال یہ ہے کہ یہاں پرٹانی بینی امر بالسواک کا اتفار توہے اسکن وجودِ اقرل بعنی شقت کہاں ہے ؟ لیکن جب مضاف محذوف مانا تومعلوم ہوا کہ امرادل یہاں شقت نہیں ہے بلکہ نمانیۃ مشقت ہے سووہ موجودہے خانتی الانتھاں۔

عشارکے وقت من میں افعان عند اولام منظم ہواکہ تا خیر العشاء اس سے معلم ہواکہ تاخیر العشاء اس سے معلم ہواکہ تاخیب بعث اردا فنہ اللہ سے افعان کے بہاں یہ جیز مخلف نیہ بعض میں کو افغان کے بہاں اور افغان کے بہاں اور افغان کے بہاں اور افغان کے بہاں دو ایستیں ہیں لیکن شافعیہ کا فاہر مذہب افغانیت تعمیل کا میں اور الا بعناج میں مجی ہے ، اس پر طمط اوی کے بہاں مشہور قول کی بنا پر معلقاً تا خرص تحب ہے ، جیساکہ افر الا بعناج میں مجی ہے ، اس پر طمط اوی کی سے ، اور گری کے ذمانہ میں تعمیل افغان ہے کہ استحاب تا خرص مورت میں قلت جاعت کا اندیش ہے ، اس کی مزید تھیں کا محل اوا تیت ہیں۔

اس مدیت سے دوا مولی مسئلے مسفاد ہورہ ہیں ایک یہ امر مطلق ایجاب کے لئے ہے میںا کہ حفیہ کہتے ہیں، اس لئے کہ اگراستجابی تو اتواس کی نیمبال کہاں ہے، امراستجابی تواب ہی ہے حصور کے حق میں جوا قراس کی بیال کہاں ہے، امراستجابی تواب ہی ہے حصور کے حق میں جوا قراح ہوں اللہ علیہ وسلم کے لئے اجتہاد جا ترتھا یا ہمیں اس مصور کے حق میں جوا قرار مطلقاً، ۲۔ عدم الجواز میں آپ کو حق اجتہاد تھا، مطال وصور کی باقوں میں آپ کو حق اجتہاد تھا، مطال وصور کے عام مسائل میں اجتہاد کا حق مرتبی اور دوسرے مشود کی باقوں میں آپ کو حق اجتہاد تھا، مطال وصور کے عام مسائل میں اجتہاد کا حق مرتبی اور خیراد کام ادر غیراد کام مسب میں خصورہ شیختنا ہے۔ حامش المبد ل عن ابن

قال ابوسلیة فرأیت من بدا بجلس فی المسجد الآ الوسلم کمتے ہیں میں نے زید بن خالہ جہی کو دیکھا کہ جس قال ابورسلیة فرآیت من بدا بھا ہے۔ او معواک ان کے کان کے بیچے اس طرح لکی رہتی تھی جس طرح لکھنے والے کے کان کے بیچے اس طرح لکی رہتی تھی جس طرح لکھنے والے کے کان کے بیچے بینسل دیکھتے ہیں کہ جہال مرورت بیش آئی اس سے خط کھینے آ ور پیرو ہیں لکالی توامی طرح نے بیٹے بینسل نگائے دیکھ کے بیچے بینسل نگائے دیکھتے ہیں کہ جہال مرورت بیش آئی اس سے خط کھینے آ ور پیرو ہیں لکالی توامی طرح نہ بین من الدجنی می خال کے مسواک شکال کرمسواک کرتے۔

اس حدیث سے شافعیہ وغیرہ کے مملک کی تاثید ہوتی ہے، سواس کا جواب ظاہر ہے کہ سیاتی کلم اور اور الفاظ حدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ یہ طرز صرف ان ہی صحابی کا تما، اس لئے کہ اگر سب صحابہ اسس طرح کیا کرتے تور وایات میں اس کا ذکر ہوتا، اس کے علاوہ ابوسسٹر ٹریوں کہتے خوا ایت ذہب دا بلکہ یہ سکنے

نیکن میں کہتا ہوں مغرست عبدالٹر بن عمر سے اس طرز عمل کی وجدادر منشارہ ہے جو خود ان ہی سے نقول ہے جو جو باب الدجل بیعب د دالوضوء من غیر حدیث میں آر ہی ہے جس میں میر ہے کہ صفرت ابن عمر شر نے ایک مرتب ایک شخص کے مسامنے تجدید و منور فرمائی اس پر اس شخص نے الن سے دریا فت کیا کہ آپ مرنماز کے لئے و منور کیوں کرتے ہیں ؟ تواس پرانخوں سے فرمایا کہ میں شخصوصلی الشرعلیہ دسلم سے سناہے آپ فراتے میں من خوصا عدی طہر کتب لد عشر حسنات لین جو و منو م برومنور کرتا ہے اس کودس نیکیوں کا بلکہ دسس د منور کا تواب مترا ہے ۔

قَالِ ابودا وُد ابراھیے بی سعید آئی ہمال سے معنعت محدین اکتی کے تلامذہ کا انسکان بسیان کررہے ہیں، گذمشتہ مسندیں محدین اکئی کے شاگر داحرین فالدیتے، دوسرے شاگر دان کے معنعتُ

فرارہے ہیں کہ ابراہیم بن سعد ہیں ، اکنوں نے بھی اس حدیث کو محد بن استی سے روایت کیا ہے ، دولؤں
کا سندس فرق بہ ہے کہ احمد بن خالد کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ محد بن یکی نے یہ سوال عبداللہ بن
عرکے ان میا جزاد سے سے کیا تھا جن کا نام عبداللہ ہے ، اور ابراہیم بن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ عسبداللہ بن عرکے دوسرے میا جزاد سے عبسیداللہ سے کیا تھا، حفرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے دبی بن
ان بکون الروایت عنداو بحت ل ان بکون ذھوا دید میاو حدا لین ہوسکا ہے کہ یہ سوال سا کی شہر دولؤں ہی سے کیا ہو یا یہ کہا جائے کہ ان میں سے کی ایک سے کیا تھا، لیکن رواۃ کو مح یا د بنیس رہا، ایک دولؤں ہی سے کیا نام ذکر کر دیا دوسرے نے دوسرے کا،

#### بابكيف بستاك

یعی سواک کا طریقہ اوراس کی کیفیت کیا ہوئی چاہئے ، کتب نقہ میں ان چیروں کی تفعیل موجودہے ،
ا وریہ تفعیلات ان ہی کے فکھنے کی ہمی ہیں ، فہذا تنفیل تو دہاں دیکی جائے ختھرا ہے ہیے جیسا کہ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مسواک کا تعلق مرض اسسنان سے نہیں ہے بلکہ زبان پر بھی کرنا چاہئے ، نیز مسواک نکے یا تھ میں پکڑنے کا طریقہ بھی محفوص ہے جونقہار نے بیان کیا ہے ، اور یہ کمسواک طول میں ایک بالشت اور موثمانی میں انگی کے بقدر ہو ٹلا ٹنا بھائٹ ہو مینی تین بارتین یا نئے سے الگ الگ کی جائے و غیرہ امورجن برمستقل ک بی بھی مکی گئی ہیں ، چنانچے علامہ طمطا و کانے بھی مسواک کے بارے میں ایک تعسنیف فرمائی

عن الجد بُودة عن أبيد البين الدول التقدم المعلانة ويسكون خور المن المال المعديث كے داوى الو بُرد وَ الله بين الو بوك المعرب الله بين الو بوك المعرب وابت كرتے ہيں، وہ فرياتے ہيں كہ ہم ايك مرتبه معنور كى فدمت بين استحال بيسنى سوادى طلب كرنے ہے آئے تواسس موقع پر بين نے ديكھا آپ كو كم آپ اپن ذبان پر مرداك فرما ديكھا آپ كو كم آپ اپن ذبان پر مرداك فرما ديكھا آپ كوكم آپ اپن ذبان پر مرداك فرما ديكھا آپ كوكم ا

قال ابود اود وقسال سنیمان آنز المسس مندیس مصنف کے دوامستاذ ہیں، مدد اور سیمان سابق الفاظ مدد کے تھے، اب بہاں سے سیمان کے الفاظ بیان کردہے ہیں، ان دونوں کی روایت ہیں جو نمایاں فرق ہے دہ یہ ہے کہ مسدد کی روایت میں استحال بعنی سواری طلب کرنے کا ذکرہے، اور سیمان کی روایت اسبس زیادتی سے خالی ہے، نیز اس دومری روایت میں ایک دومری زیادتی ہے، وہ یہ کہ مسواک کے وقت آپ کے اندیے جو آواز بر آ مر مہوری کی اس کو تقل کیا ہے، وہ یہ کد اُو اُو سخی بَنَا ہَرَ عَلَیْ کے معنیٰ بِتقیق کے معنیٰ بِتقیق کے معنیٰ بیتی ہیں اور بھا ہم موری تھی، اور بھاری کی ایک روایت میں اور ناز کا ہم محود بعنوں عاعا مقصود سب کا حکایتِ موریت ہے، اور ننائی کی روایت میں ہے وہ ویعنوں عاعا مقصود سب کا حکایتِ صورت ہے، اور چونکہ یہ بنتے الفاظ روایات میں وارد ہیں متقارب الحزیج ہیں آسس لئے یہ کوئی تقسار من

الوداؤدكي روايت بي ويم اوراس كي محقق في السك بعد مانا جائي كونوت بهاريُويُ في الوداؤدكي روايت بي ويم اوراس كي محقق في في المنظم برايك عين فرائ

ہے جس کا ماصل یہ ہے کہ ابوداؤد کی اس مردایت میں وہم اور خلط واقع ہوگیا ہے جیسا کہ دوسری کرتب صدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتاہے وہ یر کہ صدیت الباب بخاری مسلم اور نسائی یں بمی موجود ہے سکی اس میں ذکر سواک کے ساتھ استحال یعن سواری کی طلب مذکور مہیں ۔ ای البتہ میجین ا درای طرح نسائی کی ایک دوسری روایت ہے جو نسانی کے شروع ہی جں ہے،جس میں مواک کے ساتھ استعال بعنی طلب ک کا ذکرہے، جس کامفہون یہ ہے کہ حضرت الومو مٹی اشعریؓ فریاتے ہیں میں ایک مرتبہ حضورصلی الکیزعلیہ وسکم کی مندمت میں جار ہاتھا تومیرے مائے قبیلہ اشعرے دو تشخص اور ہوگئے، جو میرے ساتھ مفور کی مندت يں پہنچے، جب ہم وہا ل پہنچے تودیکھاکہ آپ مسلی النرعلیر وسلم مسواک فرمار ہے ہیں، تو بور درتخص میرے ساتھ پہنچےتے امنوں نے آپ ملی الترعلیہ وسلم سے عمل کی فرمالٹش کی ، یعنی پرکدان دونوں کوکسی جسکہ کا عامل بنا گرسرکاری طازمت دیدی جاست، پردوایت نسائی شرکین کے بالک شروع ہی میں سے اور وہ ر وایت جن بین استحال ندکورہے اس میں مواک کا ذکر نہیں ہے، استخال والی روایت یہ ہے جو کہ مجین میں موجود ہے کہ آیے ملی الشعلیہ وسلم غزوہ ہوک کے سفر میں جب تشریعت سے جارہے سنے توراسة میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسمنوں نے سواری کی ضرورت کا اظہار کیا کہ ہیں سواری ی مردرت ہے ،لین اس وقت آپ کو ان کے سوال برنا گواری ہوئی اور آپ نے نارا من ہو کر مرایا وإنتُ مِن المدينكوك بخلا إصمم كوسوارى مدول كا ، داوى كيت يس ليكن بيوبيرس أب فيان كو بلاكرسوارى عنايت فرما ئى، جس برا كغول نے عرض كياكہ يا رسول النر! آپ تونشسم كما <u>يكر ت</u>ے مطلب ير تماكه بمارى دعايت ين آب ما نت مهول ال برآب فارشاد فرمايا مما الليمانكرونيون الله حدثكوسوارى دين والاين بنين بول بلكه الشرشعالي ب،اس تصدير كبيس واك كاذكر بنين الاي مفرت مبار نوری کا شکال میں ہے کہ استحال والی روایت میں دوسری کے اوں میں مواک کا

ذکرہیں سے اپڑا اوداؤد کی روایت میں مواک کے ساتھ استمال کا ذکر فلط بین افرواتین ہے باتی میرے نزدیک ید وہم معنف کا میں ہے۔ بلکہ اگر ہے تو معدد کا ہے ، کیونکہ معنف نے تقریح کی ہے کہ مسدد کی روایت کے الفاظ یہ ایس، ملیمان کی روایت کے الفاظ یہ ایس جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنف کو اور میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنف کو اور میں جب کے الفاظ یہ ایس کو اس کو اس طور وایت پہنچ انفول نے اس کو اس طور وایت پہنچ انفول نے اس کو اس طور وایت پہنچ انفول نے اس کو اس طور دوایت پہنچ انفول نے دوایت کے دوایت پہنچ انفول نے دوایت کے دوایت پہنچ انفول نے دوایت کے د

#### بابن الزجل يُستاك بسواكِ غيرة

معن فراک کے رسے ہیں اور واحکام بیان فرمادہ ہے ہیں، یہاں پر بیان کردہ ہیں کہ دوسرے کہ مواک ہے کر کرسکتے ہیں باتی اصولی بات برہ کہ مواک ہے کر کرسکتے ہیں باتی اصولی بات برہ کہ میک غرافی الب سے معلوم ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں باتی اصولی بات برہ کہ میک غرافی الب مورک استیان اس کی اجازت ہی ہے ہی تر ذی اس کو کروہ ہے تھے ، بعن کتب قادی ہیں لکھا ہے کہ یہ بات ہو مشری کرا بہت ہیں ہے ۔ میکم تر ذی اس کو کروہ ہے تھے ، بعن کتب قادی ہیں لکھا ہے کہ یہ بات ہو مشری کرا ہے کہ است ہوں گئی ہے کہ است برات ہو تر کہ است کر اس کر است کا در ہور ہا ہے است برات ہم ختی سے نہا سے ہی ایرا ، ہم ختی سے نہا ست برات مروی ہے تواس ترجہ سے عکم تر ذی کی دائے کا در ہور ہا ہے اس اسے ہی ایرا ، ہم ختی سے نہا ست برات مروی ہے تواس ترجہ سے اس کر در کر کی دائے کا در ہور ہا ہے اس اس کے مسال کی مواک شاہر ہا ترہ ہوا ہی ترب کی ایرا ہی کہ ایک مواک در کردیا ، ایک مروی ہے تھا اس کو در ہے کہ ادار دو سرائی اللہ کرکھے ، ان میں جو برائی ہو اس کر دیے ، بودا ہی است کی دو ہو ہی اسس کو است ال کردے کے بعد این اس مواک کو ان ہیں ہے جو بروگ ہی اس دو ترب کا تھا تر بال کر کھے ، ان میں جو برائی ہی ہو گھا تر ہو ترب کہ ایک اللہ کرکھے ، ان میں جو برائی ہی کہ ایک ہو ترب کا تھا تا کہ وہ می اسس کو است ال کردیے ، برا ترجمۃ الباب سے دریث کی مطابقت کے دوسرے کو ای کے تھا تا کہ وہ می اسس کو است ال کردیے ، برا ترجمۃ الباب سے دریث کی مطابقت ہو کو کہ کو کہ ہو گھا تھا کہ وہ می اسس کو است فل کرے ہو گھا البار کے تھا تا کہ وہ می اسس کو است فل کرے ہو تر ای اس کو ترب کو ترب کو ترب کی مطابقت کو دو گھا ہو گھا ہو

اب یہ کہ آپ نے اصغر کو دینے کا کیوں اوا دہ فر مایا تھا مواس کی کوئی ظاہری وجہ ہوگی مشلاً یہ کہ و ہی آپ سے اقرب ہوگایا اور کوئی وجہ ہوشلاً وہ آپ کی دائیں جانب ہوگا ابتدار بالا کبر کی جو دحی آپ

برآتی اس سے رادی نے یہ استباط کیا کہ اس وی کی غرض مواک کی نفیلت کو تبانا ہے اس لئے اس نے کہا ناُدھی لیب فیضل السو العدیر رادی ہی کے الفاظ ہیں۔

اب يها ن پرايك سوال بوتا ہے وه يه كه اس مديث سے توستناد بور بائے كتقيم ين ابتدار بالأكر بونى چا سبتے كذخصة بد مالانكر حتاب الاشرب كار دات

تقبیم کے وقت ضابط الایمن فالایمن یاالا کبرفالاکسیسر

معلوم بوتاب كرابتدار بالايمن بوني جائية الايبين منا لايبين جما واقعد يدسب كمرايك مرتبره ضومل الثر مش فرمایا عفرت ابن عبامسین فرماتے ہیں کرمیں آپ کی دائیں جانب تھا اور مشالد این الولسینداکی بالیس جانب سنتے آپیئے وود حالوش فرکانے کے لیعد مجد سے فرمایا کری توسیے تمہادالیکن اگر تم اجازت دو تو میں بیغالد کو دلا دوں ایسس پرمیں نے عرض گیا کہیں آئیہ کے مودمباد کے کو کی برایٹا رہنیں کرسکتا اس سے علما رہے تعلیم کا عنا بطرالا یمن فالا کین نکا لاسیے بلکہ بخاری کی ایک۔ وایت میں تودعنودمتلی الٹرملیہ والم الايمن فالأيمن كى تفريح ثّابت ہے اس كابولب شارح ابن دسلان پر دہيتے ہيں كہ الايمن فالايمن كا منابط اس وقت ب حاضر بن مرتب فی الجلوس بول، بعن برایمن صادق آتا ہو ۱ وربعن برایسر، اورا محر غیرم تب نی المبلوس ہوں مسشلاً سب ایک بی جانب ہوں تو وہاں پر وہ قاصرہ بطلے گا جوامس مدیث سے تنفاد بورباسيه الاحديد خالا يحتجبر ماشام التراجي توجيه كوياس توجيه كا مامل يربواكه وه و د نول مرتب نی الجلوس بنیں تھے، لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہوسکتاہیے کہ ممکن ہے بہاں بھی وہ مرتب فی الجلوس ہوں یمیسٹ ویساراً ، اوراکیدسنے اس لئے مصبب ضابط اصغرکو دسینے کا ارا دوفرہایا ہو کہ وہ ایمن تھیا لیکن پہاِں ایک خصوصیت مقام اور عارض کی دجہسے آپ کواس کے فلان آنٹیم کا حس فرمایا کمیا بعنی ابتدار با لا کرکا، اور ده عارض و بی ہے جس کی طب رن را دی اشار ه کرر ہے ہیں ایعس بن نفیلت سواک پرتنبید کرنا، عوارض کی وج سے احکام میں تغیر ہوی جاتا ہے ، تواصل قاعدہ میں ہوا س فاص دا قعه میں اسس قاعرہ کی مخالفت ایک عارض پر بسیٰ ہے۔

بهاں پر بذل میں ایک اوراشکال وجواب سے تعرض کیا ہے وہ یرکہ بافکل ای تشم کا داقعہ ابن عرض مدیث سے مسلم شریف میں بھی ہے جس کے لفظ میں اس ای<u>ن فی ا</u>لمندم حضور فرماتے میں کہ میں کو بعد: میں دوقہ ذکر کی جہوجہ میں دائاتہ فیکی دوریت اللہ میں

ا پو دائو د اورمسیلم کی روایت بین تعارض دفعیه

نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا اور محر بعیبر میں واقعہ ذکر کیا جو صرت عاکثہ فکی صدیت الباب میں

۔ ہے ، ابن عرفی اس مدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقع خواب میں ہیش آیا تھا اس لئے ا مام مسلم نے ابواب الرؤیا میں ذکر کیا ہے اور صدیثِ حالتہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیماری میں ہی اور خواب میں بھی صورت کے دو جواب ہو گئے ہیٹ آیا ، اس کے دو جواب ہو گئے ہیٹ آیا ، مقرآ ہے کہ میں اور خواب میں بھی صورت حال ہو گئی کہ بیٹ آیا ، مقرآ ہے کہ کس سے اس کے ذکر کی نوبت ہیں آئی اور پھر بہی واقعہ بیا آئی اور پھر بہی واقعہ بیماری میں پیٹ آیا ، اس پر پھرآپ کو دوا پنا خواب یاد آیا تو آہے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، صفرت عالیہ فرم وایت کر رہی ہیں بیدادی والا واقعہ اورائ عرف روایت فرمارہ بیس نیواب کا تذکرہ فرمایا، صفرت عالیہ فرم وایت کر رہی ہیں بیدادی والا واقعہ اورائ عرف روایت فرمارہ کی کھرت ہیں دو بار نزول وی کیوں ہوا ، اسلے بہتر دوسرا جواب ہے وہ یہ کہ ای عرف کی صدرت عالیہ کو تو اب کی تھرت ہیں اور آجہ بیس اور جمل کہ دورت میں ، اور قرید اس پر این عرف خواب کی تو تو اب کی کا واقعہ بیان فرمار ہی ہیں ، اور قرید اس پر این عرف بی بر این عرف بین ہو ایس کی روایت ہوگ جس میں خواب کی تھرتے ہے ۔ والائس اعلی بالصواب کی روایت ہوگ جس میں خواب کی تھرتے ہیں ، اور قرید اس پر این عرف کی میں اور قرید اس پر این عرف کی میں میں خواب کی تھرتے ہے ۔ والائس اعلی بالصواب

## بابغسل السِّوالِث

ترجمہ الباب کی عرف اور دوسرا احمال ہیں اور احمال ہیں یا تو یہ اتبل سے تعلق اور اس کا تکملہ مورت میں ترجمہ الباب یہ ہوگا کہ آد می کو چاہئے کہ جب دوسرے کی مورت میں ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آد می کوچاہئے کہ جب مواک شروع کرے تو اول اس کو دعوت اس مورت میں ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آد می کوچاہئے کہ جب مواک شروع کرے تو اول اس کو دعوت اس مرحمہ مون میں بیر مورک بلکہ اخیریں جب فارغ ہو جائے تب بی اسس کو دعو کر دکھے۔

مصمہ مون مورٹ میں مواک فرمائے تو درمیان میں یابعدا لفراغ ہو کو مواک عطافر اے تا کہ سی اسس کو دعو کر اور دعو کر ہج آپ کو عطائر کہ وں یا ہو جا فراغ ہو کو مواک عطافر اے تا کہ بین اسس مواک کو دعو نے سے چیعے خود اس کو استعال کرتی بینی خود کے اٹھا کہ رکھدوں، تو دہ فوائی بیں کہ ہیں اسس مواک کو دعو نے سے چیعے خود اس کو احد تی بینی فوراً اگر یہ مواک کا دینا بین کو ظر ہونے کے لئے، اسس کے بعداس کو دعوتی اور ہم آپ کو دیتی بینی فوراً اگر یہ مواک کا دینا درمیان میں تھا یا دوسرے وقت میں اگر یہ دینا بعدالفراغ تھا، میرٹ کی مطابقت ترجمۃ الباب ظام ہر درمیان میں تھا یا دوسرے وقت میں اگر یہ دینا بعدالفراغ تھا، میرٹ کی مطابقت ترجمۃ الباب ظام ہر

سے ادب یہی ہے کرمسواک د صوفے کے بعد شردع کی جائے۔

قول الخشيكة مغرت شيخ كے مامشير بذل ين ابن دسلان سے نقل كرتے بوك

كيازوجرك ذمه خدمتِ زوج وَاجتِ ا

# باب لسِّواكِمِنَ الْفُطْرَةِ

یہ ترقم یہ مجھے کہ بلفظ الحدیث ہے، ترجمۃ الباب کی فرض میں یا تو یہ کہا جائے کہ مواک کی اہمیت اور نفیلت بیان کرنا مقدود ہے یا یہ کہ محم شرعی بیان کرنا مقدود ہے یعنی سنت ہے واجب یا فرض نہیں استعن عائشت ہیں۔ استعن من الفطوۃ آلا عشر ترکیب میں یا تو مومون محذوف کی صفت ہے۔ یعنی غشر میں انفطوۃ یا اس کا مفات الیہ محذوف ہے یعنی غشر خصالی۔

کہ مسواک ہن ُسنۃالدِّیں ہے، وضوریا نماز کے ساتھ فاص بنیں جیساکہ گذر چکا، یا فطرۃ سے مرا د فطرة سلمه اور فيع سيم ب ينى دس چيزي ماحب فطرة سيم كافعاتين بين جوادك فيعلم كفية ہیں اُن کی عادات وخصالی میں سے ہیں اور امحاب فطرۃ مسلیمہ کے اولین مصیدا ق توحفرات انبیام علیم العلوة والسلام بی بین که ال کے مزاج اور طبیعت کی سلامتی واعتدال اعلی درجه کی بوتی ہے ال کا اس من كونى بمسربيس بوسكة إلى المقرب فالاقرب فالاقرب اورايك قول يهي كداس معمراد سنت ابراي كاب چنانچ حضرت ابن عباسس سے روایت ہے کہ آیت کریمہ واذابستانی ابوا صیوتر بٹن بعث لمات فاتمهن یں كلمات سيم مراديمي خصال فطرت إلى جومديث بين مذكور ويس-

يس كِتا بور، اس سے اك خصال فطرت كى نفيلت والميت كا اندازہ لكايا جاسكة سے كم عق تعالىٰ شانهُ نے مفرت ا براہیم علیہ الصبح ہ والسِلام کو نبوت مقدرہ عطا فراسے سے پہلے ال خصال کا مکلف انسر مایا اورجب ان کی مانب سے تمیل وتعبیل ہوگئ تب ہی ا ن کو نبوت عطام ہوئی اور علم سے متعمود عمل ہی سہتے ، لبذا بم سب كو بمى إين يورى وندكّى يس ان خصال فطرت كا ابتمام جاسية -

اس کے بعد جاننا چاہتے کر امام انوری فرمائے ہیں کہ ان مصال یں اکثرا سی بیں جوعلمار کے نزدیک واجب نہیں اوربعض الیم

ہیں جن کے وجوب ا ورسنیت میں افتالان ہے جیسے فِرّا ن، ابن العر بی مُنے شرح مَوطا ہن لکھاہے كر ميرے نزديك يرخصا ل فمسرجوحفرت الو بريراة كى مديث مي فركودين (جو بمادسے يمال أسكے آرېې ښه کامپ کامپ واجب بي . امس ليځ که اگر کو لې شخص آ ن کواختيار په کرمے کوامس کی شکل ومورت آ دمیوں کی سی باتی نہیں رہے گی ،لیکن امس پر ابوشا مئرنے ان کا تعقب کیاہے۔ کرجن امشیا رسیے مقعود اصلاح بیئت۔اورنطا نت ہو دیاں امرایجا بی کی حاجت ہنیں ، بلکم رف شارع على السلام كى طرف سے اس طرف توج دلانا كا فى ہے۔

الم میں بھی واردسے لیکن امام بخار ک شنے اس مدمث کو تہیں لیا، ا مام بخاری جے

صديث عادشة عشرم كالفيطرة كى عامعيت الميمديد العطرة بعني بلفظ عشرمن الفطرة

ا يُن مح ين الوبريرة كا مديث كوليا ہے جس ميں ہے الفطرة فيست الجنتات و الميستعداد وقطت ا لشاربِ وتعدِّيمُ الإَظفادِ ونعَثُ الإبطِ ليكن ظاجرِهِ كَداس حديث عا كَثْرَاهُ كَا فاديت زائدَ ہ امس میں بچائے یانج خصلوں کے دس خصلیں ذکر فرما کی گئی ہیں تو پیم کیا وجہے کہ امام بخاری شنے

اس صدیث کو بیس لیا ؛ علامہ زیلی شنے اس کی وج یہ بیان کی ہے کہ اس صدیث یں دو طبی ہیں ایک ہے کہ اس کی سندیل اصرا کہ اس کی سندیس مصحب بن سنید را وی ہے جو شکم فیر ہے ، زوسری علت یہ کہ اس کی سندیل اصرا ہے اس نے کہ اس صدیث کو مصعب طلق بن صبیب سے مسنوا نقل کررہے ہیں اور سلمان ہی بن فرا کی طلق بن صبیب سے مرسلاً نقل کیا ہے ، ان بی دوعلوں کی وج سے امام بخار کا شنے اسس کی تخریج بنیں فرا کی طلق کی یہ صدیث مرسل کو تعلیقاً ذکر فرایا ہے مسندا اور مرسلاً ، اس طرح امام ابوراور ورشنے آگے ہیں کو مست صدیث مرسل کو تعلیقاً ذکر فرایا ہے مساکہ آگے اس میں شاہ سے اخریس آریا ہے مساکہ آگے اس باب کا خریس آریا ہے ۔

يهال ايك موال يربيدا موكيا كرابو سريراة كى روا مى ك خسس من الفطرة اور مفرت عاكشة كاروايت يس ك عشر من الفطرة اوربض روايا

خصال فطرة کی تعدادیس روایات کا اختلانی اوراس کی توجیب

سن تان کا ذکرہے، چانچ بخاری کی ایک دوایت یک مرف ین بی مذکور ہیں حداث العانة تقلیم الاظار دوسے انتقال الب بہ وقت الشارب ہواب یہ ہے کہ ذھ دانقدیں لاین الا الکنٹیرا ور دوسرے نقلوں یں کہے مفہوم العدم الدر بحجہ یعنی جہال دس ہے کہ بیان کی گئی ہیں بلکہ خود دس بی بی انحفار مقعود نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ مخلہ خصال فطرہ کے اتنی ہیں برگر بجلہ ہی مرادہ ہے خواہ اس کے ساتھ دس کا عدد ذکر کیا گیا ہو یا پائے کا یا بین کا افظار نقط افظوات پہلے جو سن ہے وہ اس طرف میرہ ماتھ دس کا عدد ذکر کیا گیا ہو تب یہ تب یہ تب ان ان ان الم بر مگر محلہ وسن ہے وہ اس موقع اور حب حاجت ان خصال کو بیان فرایا و بیان موال کہ بیان فرایا و بال بین اور جہال اس سے ذاکد مناسب مجما وہال اس سے ذاکد مناسب مجما وہال اس سے ذاکہ مناسب مجما وہال اس سے ذاکہ بیان فرایا تو ایس ہے بڑا و بال بین اور جہال اس سے ذاکہ مناسب مجما وہال اس سے ذاکہ بین اس موال کی بیان فرایا تو ایس ہوا تو بین کون ہوگا ، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مقعود اگر چرم ہے لیکن مشروع میں آپ کو تین کا علم میں ان ورائیا تو آپ نے بیا نج بیان فرایا سی برا اس میں اس موال نہ ہوا تو دسس بیان فرایا س میں مورث بین ہے الدین النہ و بیان فرایا گویا یہ بھیے کہ بس مار دا ان کی ذاکہ خودت تو جہال ان بی کو معرک ساتھ بیان فرایا گویا یہ بھیے کہ بس خصال فطرت بین دھال فطرت بین میں ان فرایا گویا یہ بھیے کہ بین معمل فطال فطرت بین مان فرای نظرت بین دھال فطرت بین میں ان فرای نظرت بین دھال فطرت بین میں ان میں بین دھال فطرت بین دھال فطرت بین دولیات کو جمع کر نے سے خصال فطرت میں میں میں ان دھال فطرت بین دھوں کیا کہ دوسرا بین دھوں کو بیال کو بیال فطرت بین دھال فرای بین دھوں کو بیال فرای بین دھوں کیال کو بین میں دھوں کیال کو بین میں بین دھوں کو بین دھوں کو بین دولیا ہو کو بین دھوں کو بین دھوں کو بین کو بین دھوں کو بین دھوں کو بین کو بین دھوں کو بین دولیا ہو کو بین دھوں کو بین کو بین دھوں کو بین کو بی

یک بہنچ جانی ہیں، اس پر حافظ نے اشکال کیا کہ اگر ان کی مرادیہ ہے کہ فاص نفظ فطرة کے اطلاق کے ماتم تیس خصال وارد میں تب تو ایسا بہنیں ہے اور اگر مراد مطلق خصال ہے تب تیس میں بھی انحصار بہت بلکہ اسس سے بہت زائد موجائیں گ،

قص الشارب من روایات مختلفه بین نظر تعن افظ جز اور نظرا دخارادر نبان کی ایک ایت کی توجید اور مذام سور استان کی ایک ایت کی توجید اور مذام سور استان کی تاریخ

کے معنی ہیں موٹا موٹا کا ٹرنا، یہ دراصل مقص سے جس کے معنی مقراض یعنی تینی کے ہیں جیساکہ قاموس سے بعنی ہیں تینی کے ہیں جیساکہ قاموس سے بعنی تینی ہیں القص باریک کا ٹرنا، اس سے بس کے سی موٹا موٹا کا ٹرنا، اس سے بھی اگلا درجہ مات کا ہے، استرہ سے باکل موٹر دینا، ایک تبلیق کی شکل آو ہی ہوگئی کہ فقلات درجات بسیال کے گئے، اونی یہ ہے، اوسلایہ ہے، اکلی یہ ہے، بعض نے تبلیق بین الروایات اسس، طرح کی کہ قص کے اندر موٹر اسا مہالغہ کرد یہ بحث وہی اصفار ہوجا آ ہے اوراک احتماء کو کسی نے مبالغہ کر کے ملق سے تعمیر کردیا، یہ توجوا ہے انتقار وایات کے اختلات کا، رہی یہ بات کہ نقیار کیا فراتے ہیں،

قولما عفاء اللعبة، ارسال لحي تعني واره مي كو جو رسي اور برمانا اتخاد لحيد مذابب اربعد ين داجب ا وراس من مشركين اور بوس كى مخالفت ہے جيسا كد بعض روايات مين اسس كى تعريح ہے اسس سے معلوم ہواكہ آب ملى الشرعليہ وسلم كا واڑھى ركھناتشريعًا تقب فعض عادةً نرتم اجيسا كر معض كراه كه ديا كرتے ہيں اور اسس عديث مين تو تعريم كے اعفار لحي فطرت سے ہے

اور فطرت محمعنى يهيلے گذر ميكے تمام انبيار سالعين كى سنت ياحضرت ابراميم عليه السلام ک سنت اورآپ ملی انته علیه وسلم کوان انبیار کی سیرت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے۔ خَبِهُ دَاهُ وَاسْتَدِه اللَّه إور صلى الحرجل مزامب اربعدين حرام ب، ماحب مبل جوعلاء ازمري س ہیں انفوں نے منہل میں جلہ ندا ہب کی معتبر کتا ہوں کاعبارتیں نقل کی ہیں جوحلق لحیہ کے حرام ہونے پر دال بين اور ديكينية إ وه يدمسكا واع از برس بيره كرلكورب، بن جهال كيبت سے على رائ من غير مخاط أيكا افعهذاه الكس احسر الجيزاء

یہاں پرایک متدیب کہ داڑھی کی مقدار شرع کیا ہے جواب يرب كرعندا جمهور ومنهما لائمة الثالة المسس كي

مقدار بقدر قبهنه المحركا بأفذ فعل ابن عمرے كه وه مازاد على القبق كوكترديث عظ ميساكه امام بخارى فياس كوكتاب اللباس مين تعليقًا ذكر فرمايا إورا مام محسئة به مؤطا محسد مين اس كو ذكر فرماكر دب مناحبه ذخرير فرمایا ہے اب برکہ مازاد علی القبضه کا حکم کیا ہے، موجاننا چاہے کرجمپور علما راور ائمہ تلاشہ کی ایک روایت يرے كه مازاد على القبعد كوتراسش ديا جات، اوريه تراسشنا بتمارے يہاں ايك قول كى بنا يرمرب جائز ا ورمشروع سب ادر ایک تول کی بنایر واجب سے شافعیہ مطلقًا اعفام کے قائل ہیں، افذ مازاد کے قائل نہیں میں جیساکہ ابن رسلان نے شافعیر کا خرمب بیان کیاہے ، نیر انفول نے کہاہے کہ عدر بند شعیب عن ابيد عنديد كامين انداعليدالق لوة والسلام كان يأف دمن اطراف لعب معيف ا ورفروع مالكيه ومناً بلرمين لكعاب كرزيارة في الطول يعنى داراهي كاطول فاحش تشويدا ليلفة يعي مورت كے بكارُ كاباعث با ادراكهاب كرهيت س اعفار سے مقعود مطلق اعفار بنيں بے بلكم وس اور بنودكي طسرت كالمن سے روكنامقعودسے -

تولدانسواك اى يورگامديث كو ذكر كرنے سے يهى جزر مقعود بالزّات سے بخارى شريف بي جسياب ميل لمي جورى حديث أتى ب توجيب حديث يراوه لفظ أتاب جومقصود بالذكر بوتاب تودبال بین انسلوریں آپٹیش کی جانب ہے لکھا ہوا دیکمیں گے قبیر الترجمۃ تو اسی طرح یہاں ہم لفظ المواکسي كمدسكة ، ين فيدالترجمة \_

على بين فيرالترجة -قولدا لاستنشاق بالداء الكامقابل ين مغمضراً عندادر استنشاق كومسكي اقتلان فروا سنشاق كرحكم من افتلاف المراعي المراعية الكيركيب الدونون ومنوء عندان وونون ومنوء

اور خسل دونوں میں سنت میں اور حابلہ کے بہاں دونوں دونوں میں واجب ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ مضمفہ سنت اور استنشاق واجب ہے چنائچہ تر فری میں ہے امام احستگرفر ماتے ہیں الاستنشات اور کست المفعضة عالبًا اس کی وجہ ہے کہ ابوداؤ دمیں لقیط بن صبرہ کی صدیث مرفو ما ہیں ہے دوائغ الدیک من المفعضة عالبًا اس کی وجہ بیاں فرق ہے وطور میں دونوں سنت اور خسل می دونوں میں اور استنشاق والگان متنا ور خسل میں دونوں میں اور اس فرق کی وجہ سنری وقایہ میں ویکھنی چاہئے، ظاہری وجہ بیسے کہ قرآن کر کم میں آیت وضور میں مرف غسل وجرکا حکم فرکورہ یہ مضمفہ اور استنشاق اسس سے غار جمہے کیونکہ وجہ کہتے وضور میں مرف غسل وجرکا حکم فرکورہ یہ مضمفہ اور استنشاق اسس سے غار جمہے کیونکہ وجہ کہتے ہیں ما تقع جدا کہ واجہ ہے اس میں مبالغہ می التعلیم کا حکم ہے چنائچ ادشاد ہے دان کہ تعرضا کا کا ہم اس میں مرف کی الم المی مرود کی ہوگا۔

امکان میں داخل ہے، بہذا اس کا دحونا بھی خرور کی ہوگا۔

مول تقر الاظفار اوربعن روایات می تقلیم الاظفاد کا لفظ ہے، علما سنے لکھا ہے کہ تقتیم الاظفاد کا لفظ ہے، علما سنے لکھا ہے کہ تقتیم الاظفاد کا لفظ ہے، علما سنے ایک بعض الظفار ہیں گوئی فاص ترتیب بہیں ہے بیک بعض فقہار نے اس کی ایک فاص ترتیب لکھی ہے وہ یہ کہا بت وار داسنے ہاتھ کی ہجہ سے کی جاتے ہوسطی فقہار نے اس کی ایک فاص ترتیب لکھی ہے وہ یہ کہا بت وار داسنے ہاتھ کی ہجہ سے کی جاتے ہوسطی کی رائے یہ ہوا بہا م اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ابتدار خدم ہے کی جائے مسلسل ابہام کی اوربیا کی کا رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی سبتہ سے ابتدار کی جائے تفار تک اور ابہا م کو چھور دیا جائے بھر بائیں ہاتھ کی دندر سے ابتدار کی ہوا نے رائیں ہاتھ کا ابہا م تا کہا بتدار بھی دائیں سے ہو اور افت میں دائیں ہاتھ کی استدار دائیں ہا دوں کی خدم سے کہا تھا کہ در انس ہاتھ کی استدار دائیں ہاتوں کی خدم سے کہا تھا در افت میں مواجع کی استدار دائیں ہاتوں کی خدم سے کہا تھا کہ در اسلسل کرتے ہے آئیں خدم ریسر نی تک۔

بعض محدثین مصبے حافظ اُبُن محبسترا ورابن دقیق العیدُوغِرہ نے تقلیم اظفار کی اسس کیفیت محفوصہ کے استحباب کا انکارکیاہے اس لئے کہ اس کا بھوت روایات میں کہسیں نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اولویت وا نفلیت کا اعتقاد بھی غلطہے ۔ اس لئے کہ استحباب بھی ایک عکم شرعی ہے جو محت اح دلیل

مفرت شنخ اورالترم قدہ کے ماسٹیر بدل یں ہے کہ طحطاوی میں لکھاہے جمعہ کی نمازسے بہلے تقلیم الاظفار ستحب ہے، نیز بہم فی کی ایک روایت میں ہے صان عَلیب الصّلوة والسلام یُقتبِم اظفارہ دیدہ شن شار ب قبل الحجم عتر (جمع الوسائل) اختر کہتا ہے کہ علام سیونل کا ایک رسالہ ہے دورالله عدة في خصائص الجمعة جسيس المؤل في جمع كدن كي تتلوخموميات ذكر فرمائي بي اسميل ايك روايت يرسب كرجم عدك روز تقليم الطفارين شفارسيد

تولدغسل البراجيم براجم برجمت كي جمع بي بمعنى عقود الاصابع يعنى انتظيون كے جور اور كريں اس كى خصوميت اس كے خور اور كريں اس كى خصوميت اس كے خور اور كريں اس كى خصوميت اس كے جور اور كريں اس كى خصوميت اس كے بينے ، علمار نے لكھا ہے جم كے وہ تمام موا منع جہال پسيدا درميل مع بوجاتا ہے وہ سب اس حكم يس بيں بي بي اصول نغذين اور ابطين ، كا اول كا اندر وفى حصب اور موراخ وغيرة ، نيزيد ايك مستقل سنت ہے وضو مكم ساتھ فاص بنيں ہے ۔

تولیہ نتف الابط میں بغلوں کے بال اکھاڑنا، اسس معلوم ہواکہ اصل ابط میں تنف بے ندکہ ملق کو جا کہ اصل ابط میں تنف بے ندکہ ملق کو جا کر ملق مجھی ہے کیو نکہ مقصود از الاشعرب وہ اس سے بھی حاصل ہوجا آلہے اسک اولی وہ ہے جو حدیث میں وار دیمواہے ، اگر کوئی شخص ششر و عبی سے اسس کی عادت ڈال لے تو ہم اکھاڑنے میں تکیف ہنیں ہوتی، ہاں! ایک آد در حرتبہ استفال حدید کے بعد جڑیں مفبوط موجانے کی وہ سے نتف میں تکلیف ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ ایک بار یونس بن عبدالاعلی امام شافق کی خدمت میں گئے، اس دقت ال کے پاسس

جضرت ا مام شانعی کا ایک واقعه

ملکن بیٹا تھا ہوملی ابط کرد ہا تھا تومغرت امام شانعی شنے ان کو دیکھ کر برجستہ فرمایا علمٹ ان السنۃ المنتعث و مصلی ابطانی اسس میں جو المنتعث و مصلی المنتعث و مصلی المنتعث و مصلی المنتعث میں المنتعث ہوتی ہے ہو محکومت ہمیں ہے ، یہ گویا ان کی طرف سے نتعت نہ افتیار کرنے کی معذرت تھی، معلوم ہوا کہ علما مرکومستحبات کی بھی رعایت کرنی چاہتے اسسلے کہ وہ عوام سے لئے مقدرت تھی، معلوم ہوا کہ علما مرکومستحبات کی بھی رعایت کرنی چاہتے اسسلے کہ وہ عوام سے لئے مقدد کی ہوتے ، یں ، بلاکمی عذر ا درخاص وجہ کے ترک مستحب بھی نہ چاہتے ، والتُدا لمونق۔

تولد حلق العاسنة. زيرناف بال ماف كرنا، عام كانفيريت بين قول إلى - ا- زيرناف بال، ٢- وه عد جس بربال الكة بين جس كو بيرو كهة بين، ٣- الوالعباس ابن سسر يج سے منقول م كه عانة سے مراد وه بال جوملقة وبركے ارد كرد بول ليكن يرقول مثاذب البته مكم يمي بے كران بالول كو بھى صاف كرنا چاہئے، اور بعض فقبام نے لكھا ہے كہ عودت كے حق بين بجائے مئت كے نتف العائة بيت مد

استنجاربالماریہ وکیے رادی سند کی جانب سے بے جیاکہ مسلم شریف کی روایت یں ہے، استنجار المارکوانتقاص المارسے تعبیر کرنے کی وجہ یہ لکمی ہے کہ پانی یں قطع بول کی تا ٹیر ہے کہ وہ قطات بول کو منقط کر دیرت ہے اس کے اس کو انتقاص المار کہتے ہیں گویا مارسے مراد بول اور انتقاص سے مراد ارائتھا مسے مراد ارائتھا میں سے مراد انتقامی المارکی تغییریں دو سرا تول یہ ہے کہ اس سے مراد انتقاع ہے، چنانچہ ایک روایت یں بھی المارکے انتقاح کے مشہور معنی ہیں مرش المها ، بالفذ ہے بعد المومنی کہ وطور سے فارغ ہو کہ قطع وساوس کے لیے شرمگا ہ سے مقابل کی سے پر بان کا چینٹا دینا، اور بعض سے انتقاع کا مستقل باب آنے و الاہے۔

قولدالاان سیکون المفسمنی راوی کہتے ہیں کہ مجھے دسویں جیزیاد ہمیں رہی ہوسکا ہے وہ مفیمنہ ہویہ بفا ہر اسس کے کہ اسستنشاق کے ساتھ عام طور سے مفیمنہ ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں اشٹشاق کا ذکر تو آپیکا مگراب تک مفیمنہ کا ذکر ہمیں آیا، اور بعض سشراح نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے دسویں جسیز ختان ہوجیبا کہ اگلی روایت میں ہے۔

۲ - عن عدا الرب باب باب باباک و دسری حدیث ہے، مصف النے اس باب بی باقاعد همرت دو مربی الله میں بہل حدیث حف سرت دو مربی تو کی تر بی بیل حدیث حف سرت عالیہ بنی کی دو سری عاربی با بی بہل حدیث من دو ایا تعلیماً ذکر فرمائی ہیں، بہل حدیث حف سرت عالیہ بنی کی دو سری عاربی با بی بارکی، دو لوں حدیث بی نظام الماء میں انتقام الماء میں انتقام الماء مذکور بنیں اس کے بجائے الانتقاع فرکورہے، اب دو لوں حدیثوں کے ملا نے سے فصال فطر آئی بہا منظام الماء میں بوجا کی است سے سواگر وہ اور انتقام الماء کو ایک ہی قبل کے گیارہ ہی دور انتقاع کی تغییر میں جو کھا اخلات ہے سواگر وہ اور انتقام الماء کو ایک ہی قبل سے گیارہ ہی دور خوا کی گائی میں انتقام الماء کو ایک ہی دوایت میں ایک اور خصات کاذکر آر ہا ہے بین الفرق د بالوں میں انگر نکا لنا) تو اب مجوعہ فصال فطر آئی کا بارہ یا تیرہ ہو جا تیک فی میں داجب ہے ادر ایک قول میں سنت ہے، سیکن ایک سنت ہے جو شعا کر اسلام میں سے ہے ، اور بی سنت ہے ، اور ایک کو میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہے ، اور ایک کو میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہے ، اور ایک کا منہور تول یہ ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہے ، وارا بیا مالک کا منہور تول یہ ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہے ، وارا بیا ہو کہ میں مندوب ہے ، جنانی میں المی کا منہور تول یہ ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی میں اور کے میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی میں است اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی میں کہ دور کے حق میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہو میکنا کو ایک کا منہور تول یہ ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور انا شامے حق میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہو اور انا ہو کہ کو میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہو اور انا ہو کہ کور کے حق میں سنت اور انا شام کے حق میں مندوب ہے ، جنانی سنت ہو اور انا ہو کہ کور کے حق میں سنت اور انا ہو کے دور کور کے حق میں سنت اور انا ہو کے دور کور کے حق میں سنت اور انا ہو کے دور کور کے حق میں سنت ہو کے دور کور کے حق میں سنت ہو کور کے حق میں سنت کور کور کور کے حق میں سنت کور کور کے حق میں کور کور کے ک

تولدقال موسى عن اسيد وقال داودعن عسادب ياسواس جلك تشريح يرب ك اس مديث

ہے، بنوب مجھ کھے۔

کی سندیں معنف کے دواستاذین موسی اور داور، دواوں کی سندسلہ بن محد تک او برابرہ میں اس کے بعد میں اس کے بعد مرت عن اس ہے ہے اس کے بعد ذکر محالی بنیں ہے لہٰذا روایت مرسل ہوگی، اور داؤد کی روایت میں سلمہ بن محد کے بعد عن ابیب بنیں ہے بلکم ون عن عمار بن یاسہ ہ اس مورت میں اسلمہ بن محد کے بعد عن ابیب بنیں ہے بلکم ون عن عمار بن یاسہ ہ اس مورت میں یہ روایت مرسل آو بنوگی کیونکہ محالی ندکورہ کے لیکن منقطع ہوجاتے گی اس لئے کرسلمہ کا ساع عارت ثابت بنیں ہے ، مامل یہ کہمونی کی روایت مرسل ہے اور داؤد کی روایت منقطع ہے ۔

"اس بنیں ہے ، مامل یہ کہمونی کی روایت مرسل ہے اور داؤد کی روایت منقطع ہے ۔

"موسلی کی روایت میں ہو و و لی سند میں بنین ہے موسلی کی سندہ سی اس مقام کی ای اضافہ مرف شارح الوداؤد کی رائی ہے کہ عارکا ذکر آو دواؤں کی سندیں ہے ۔ لیکن عن ابیب کا اضافہ مرف شارح الوداؤد کی روایت میں ہے داؤد کی روایت میں ہوگی اشکال بنوگا ، دہ مرفرع متصل ہوگی مرسل ہوگی ، اور اور دکی روایت البتہ صب سابق منقطع رہے گی ، احقرع من کرتا ہے کہ حضرت نے بزر میں سلمت بن محمد عن ابید میں ہوگی دوایت میں کوئی اشکال بنوگا ، دہ مرفرع متصل ہوگی مرسل ہوگی ، اور داود کی روایت البتہ صب سابق منقطع رہے گی ، احقرع من کرتا ہے کہ حضرت نے بزر میں سلمت بن محمد عن ابید میں اس المتری کی دوایت البتہ صب سابق منقطع رہے گی ، احقرع من کرتا ہے کہ حضرت نے بزر میں سلمت بن محمد عن ابید میں اس المتری تشریح کے مطابق البتہ ہے کہ ترجہ میں تہذیب البتذیب کی جو عبارت نقل فرنا نئی ہے دہ ابن رسلان کی تشریح کے زیادہ موان ق

قال ابو داور کی سیسرو کے دمین اللہ اللہ داؤد در رہے ہے وہ عندا بن عباس اللہ اللہ دارہ تعدودان تعلیقا اللہ داور کے ایس اور مقعودان تعلیقا اللہ کے ذکر کرنے سے سہے کہ فعمال فطرۃ کی تعلین میں روایات میں جوافظا ف ہے وہ مباسنے آجائے اللہ تعلیمات میں سب سے پہلے ابن عباس کی معدیث موقو ف ہے جس کے بورے الفاظ معنف نے پہل ذکر نہیں فرائے، بورے الفاظ اس کے تغییرا میں کثیر میں کوالہ معنف عبد الرزاق اس طرح ہیں وقال خصص میں المراس خصص میں المراس میں جوا دیر مرکور ہوئی بالمداء میں دی جوا دیر مرکور ہوئی بالمداء میں دی اور وہ بانی وہ بی ہیں جوا دیر مرکور ہوئی بالمداء مفاد کی مرکے بالوں کے دوجعے کرکے مانگ ذرک کو سے ور دو مول کے دوجعے کرکے مانگ

نكانا، الكنفيل كآب اللياس سآت كى-

قال ابود اؤد ورُدى غود مين عسّاد الح يهال برحادس وه حادم ادين جومدين عاركى سندمیں اوپر مذکور ہیں یہ تین تعلیقات ہیں ایک طلق بن مبیب کی، دوسری مجب برکی، تیسری بحرین عسيدالتُرالمزني كي مقويهم يعيي ان لوگوں نے ان روايات كو مرفوعًا بنيں ذكركيا بلكه مو تو فأبيا ن كييا سه وكسويد كودا اعمناء اللعب تراوران تينون روايات بين مجى اعفار لحير كا ذكر منين بعب طرح ابن عباسُ کی روایت میں منرتھا. اُگے فراتے ہیں کہ البنۃ الوہرریّۃ کی ایک هدیث مرفوع میں اعفاد نحیہ فرکورہے۔

قولسا دعن ابواهيو النغعي يغوي يرح كما اثري، مصنف كيتري كداس مي مي اعفار لحيه مؤوري

روایات البات کی تعین | رومامل به اکر معنف فاقلاً اسس باب می مدیث عائشه دار کوذکرکیا،اسس کے بعدابن عباس کی مدیث موتوت تعلیقاً لائے بجرامس کے بعد تین آ ثار لائے ، اثر طاق و مجا بدو بکر ، بجراس

اوران كاحنسلاص

ك بعد مديثِ الوجريره مرفوعًا كوتعليقاً ذكر فرمايا ا وراس كے بعد اخيريس اثر يحنى كولائے، اب اس مجموعه یس تین مدہبیث آومرفوع ہوئیں اورایک مدیرے موقوف مین ابن عمامن کی ا درچار 1 ٹار تا بعین، کل 7 کھ روایات ہو گیں،جن میسے جارمیں اعفار لیے ندکورہے اور باتی چاریں تہیں ہے اور ان تمام د وایات میں خصال فطرة کی مجموعی تعداد ایک مورت یس باره اور ایک صورت میں تیرہ ہوگ جیراکہ پہلے بھی گذر چکاہے۔ فأعدد المانا علي كرمونف ريطال كروايت شروع باب ين مسنداً ذكر فرما كي عب کے را دی مصعب بن شیبر ہیں، وہ روایت توہے مرفوع . اورد وسری روایت طلق کی وہ کے يها ل تعليقًا ذكركر رب يس، اور يرمو توت ب، معنف من روايت طلق كا اختلات تو ذكر فرمايا سيكن ال يس مصكى ايك كى ترجع سے تعرض بنيں كيا بلكد سكوت فرمايا ہے .

امام نسائي اورامام ابوداؤد كي كيات سي اختلاث البترامام نسائئ ثينے الملق كى دوايت م فوم

کوس کے را دی مصعب ہیں ذکر کرنے کے بعد طلق کی ردایت موتو قیم سے را دی سلیما ن تیمی ہیں۔ اس كوترجيح دى ب ادرفسر ما ومصعب منكو المسديث توكويا امام ن الى أورامام ابوداؤر كي تحقيق من

له بلكمقطوع اس بغ كرهلق بابعي بي ابنون في اس حديث كوابي طرف سے ذكركيا ہے كسى محابى كى طرف ضوب بنيں كيا ہے نفی النسا لي مين عن المعتمرين ميلمان عن ببيرة المنمعت طلعاً يزكرعثرة من الغطرة السواك وقعى الشادي الخرس

اختلات ہوگیا، مصنف کے نزدیک بظاہر دولوں میج ہیں اور امام نسائی کے نزدیک مرت روایت موقوفہ لیکن اس میں امام مسلم الام ابوداؤد کے ساتھ ہیں اسس لئے کہ امام مسلم نے بھی طلق کی روایت مرفوعرک ابنی میج مسلم میں تخریج فرمائی جس کی دجہ یہ ہے کہ مصعب امام مسلم کے نزدیک تقہ ہیں جیسا کہ علامہ زیلنی کے کلام سے اس باب کے شروع میں گذریک ہے ۔ کام سے اس باب کے شروع میں گذریک ہے ۔

## عَ بِاللِّواكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيلِ

ا۔ عن حدید ندند، سیستوس فاہ بالسوال یوس تجھی کہ گئی مین اپ من کو مسواک یہ رکواتے سے ، یا جھی کینس اور تیسری تفیراس کی مینی ہے تنقیہ ہے ، بعنی صاف کرنا بعنی ان مل الشرطیم وسلم جب دات میں اٹھے تھے تو مسواک کے ذریعہ اپنے من کو صساف کرتے تھے ، بر دوایت مطلق ہم مسلم شریعت کی دوایت میں ہما تر ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے مین کو صساف کرتے تھے ، بر دوایت مطلق ہما مصنف سے جو نکہ ترجمہ کو بھی مطلق رکھا ہے اس کے اس کے کہ سس کی منا سبت سے مدیث بھی مطلق ہی لائے اطلاق کا تھا منا یہ ہے کہ اس کو عام دکھا جائے یعن ہوشخص دات میں بدیا رہواور اس کے خواہ اسس کا دادہ نماز پراسے کہ اس کو عام دکھا جائے ہین ہوشخص دات میں بدیا رہواور اسے خواہ اسس کا دادہ نماز پراسے کہ اس کو عام دکھا جائے ہیں ہوشخص دات میں بدیا نے یہ بہلے آ چکا کہ نقہا سے ادادہ نماز پراسے کا ہویا نہواسس کے لئے مستحب ہے جنانچ یہ پہلے آ چکا کہ نقہا سے بھی عندالقیام بن المؤم مسواک کو مستحب مکھا ہے۔

م - عن علی بن من یدعن ام معتمد الوعلی بن زیدام محسد در بیب بی، وه این موتیل مال آم محد سے روایت کردہے ہیں ۔

م - عن جدّہ عبدانتہ بن عباش قال بِتُ لیلداً الا حفرت عبدالله بن عباسس فراتے ہیں کرمس نے ایک رات مفور کے پاسس رہ کر گذاری ، پر اسس رات کا قصر ہے جب کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباسس فی خالہ میں مورد نئے یہال سقے ، چنا نچر روایات پس آتا ہے بت بیت بین دخالتی میہونہ و حقر میں میں در این عباسس کی خالہ اس طرح ہیں کر ابن عباسس کی والدہ اُمّ الفعنل بنت الحادث حفرت میمونہ بنت الحادث کی بہن ہیں۔

حفرت ابن عباسس شنے حضور کے پاس رہ کر کیوں رات گذاری تھی،؟ وہ اس لئے کہ انھوں نے یہ چا باکہ جس طرح آپ ملی انٹرعلیہ وسلم کے دن کے اعمال دعبادات بیس معلوم ، ہونے دسیتے ،یں اس طرح آپ کے شب کے معمولات استراحت اورعبادت معسلوم ، ہوجا ئیں اسس لئے انھوں نے بوری رات

آ کے پاس بیدار رہ کر گذاری ،غور کا مقام ہے! حضرت ابن عبائ کی اس وقت عمر ہی کیا تھی کسن تھے،اس النے كر مفورك وصال كے وقت ان كى عمر تقريبًا بار أه سال تنى، اور امسى كم عمرى كے با وجود طلب علم ا ورتحميل علم ك ثوق كايه عالم تعا!

تولدشواوت يعن ١وتر بشنب بياكرا بواب قيام الليل بن اس كي تعري مديت تو در امل تبجد کی روایت ہے ای لے معنعن تبجیہ کے ابواب میں اس کو لائیں گے بیونکہ اس ر وایت میں مسواک عندالومنوم کا ذکر نتا اس ہے مصنعت یماں مسواک کی منا سبت سے لائے۔

مبیبیت این عماس والی روایت اس دوایت پر تبحد کی مع د ترکے کل نور کھات مذکور ایس. نیزاس د دایت بیرایک نی می بات تح<sup>نسل</sup> نوم أبين الركعات فمكورب يعنى يركه آب مسلى السرطيه ومسلم

يس تخلل توم بين الركعا

نے اس شب میں تہجد کی نماز مسلسل ا دائنیں فرمائی بلکہ ہردور کھت کے بعد استراحت فرماتے اور ہر مرتب ومنور مسواک فرما کر اس طرح متعدد مِرتبر مِس تبجد کو پوراکیا، مفرت ۱ بن عبامسٹ کی یہ مدیث بخاری مسشر لیٹ یں دسیوں جگہ ہے ا در بخاری کی تمی روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر دور کعت کے بعد آرام فر مایا ہمِ اوربار باد ومنو رفر مایا ہو، لہٰذااس روایت کومشور روایات کے فلاف ہوسنے کی بنام پرشا ذکراجا نیکا ابودا وُدكى يه روايت اك طريق اورمسندسيمسلم مسشريعت بي مجى ہے ويال مجى اى طرح تخلل نوم واقع ہوا ہے ، اس لئے امام او وی اور قامی عسیا من دواؤں نے اس دوایت پر کام کیا ہے ، امام او وی سے فرما يا كه اس روايت بين دوباتين فلات مشهورين ، ايك تخلل نوم . دومسرے تعدادر كعات ، اس لئے كرمبيت ا بن عباسس والى د وايات بي مشهور گيا ره يا تيره ركعات ، بي . ا وربيها ن پر مرف نوركعات بي، اسى طرح دار قطیٰ نے مسلم شریف کی جن روایات پر نقد کیاہے یہ روایت بھی ان میں شامل سے اور فتح الباد<sup>ک</sup> یں ما فظ کے کام سے بھی میں معلوم ہوتا ہے ، گربذل میں معرت سہار بور گانے امام او وی و غیرہ کے امس نقد کونسلیم بنیں فرمایا ہے، میرسے خیال میں شراح کا اٹسکال اور نقد میم سے، اور اس اختلاب روایت کو تبدد دا قد پرمخول کرنا اسس دجسے مشکل ہے کہ یہ ساری گفتگو مبیت ابن عباس والی مذیت میں

سله ساس مدید شدا در تصریح علا ده نسانی م<u>رسم بر ایک دوایت می</u> بعلی بن مملک کی حدیث ام سخه سعه اور اسی فرج جمید بن عدارتن بن عوت كدروايت محائي ميم سے بے وال دونوں يس تخلل وقم بين الركمات موجود بے وبقيم الكرون ہور،ی ہے مطلق ملوۃ اللیل میں بنیں ہور ہی ہے اور ظاہریہ ہے کہ مبیت این عبامس کے تصدیر تعدد بنیس ہے، وہ مرن ایک ہا کا کا الله افظار حمد الله،

جاننا چاہئے کہ اس واقعہ میں بار بار دمنور اور مسواک کا تذکرہ ہے لیکن مسواک و منور کے سائھ ندکورہے مین تیام الی العسلوٰۃ کے وقت زکور منہیں قبائل۔

قال ابو کاود بروای ابن نفیل عن حصین الو حصین او برسندیں آچے ہیں وہاں پران کے شاگر د ہشیم تے، اب معنو ہے فرمارہ ہیں کہ اس روایت کو حصین سے جس طرح ہشیم روایت کرتے ہیں اسی طرح محدی ففیل بی روایت کرتے ہیں اور دونوں کی روایت ہیں فرق یہ ہے کہ ہمشیم کی روایت ہیں شک کے ساتھ اُیا تھا حستی قارب ان پختم السورة اوضتہ کا یہاں این ففیل کی روایت ہیں بغیرشک کے ہے حستی ختم السوس تق

٥- عن المقدام بن شريع عن ابير مقال قلت لعائشة الا مفرت عاكثر أض سوال كياكب كه آپ ملى الله عليه وال كياكب كرت قوا مفول في فرمايا كرب سيم كياكم كرت توا مفول في فرمايا كرب سيم كياكم كرت توا مفول في فرمايا كرب سيم كياكم واك فرمات.

(بهتی گذشته) بندا اب یون به جایجا که بی نفسه آپ می الشرطیه وسلم سے تمثل فرم بین رکھات التجدا حیاتاً تابت ہے، البت م مبیت ابن عباس والی روایت بین بھی عدم تمثل فرم ہے مبیت ابن عباس والی بور وایات سن ابودا و دیس آئرہ ابوا ا صلوۃ اللیل بین آم ہی ہیں بھی بین تمثل فرم ہے اور بھٹ بین نہیں بسیکن جن مین نہیں ہے ان کو ترجع اسس سے ہوگی کہ وہ دوایات بخساری کی روایات کے مطابق ہیں ۔ بالهم و و کل انحمل بیکن اس توجید کی محت موقوت ہے اسس بات پر کہ حضور میل الشرطید و ملم کا حالت حضریں فار بدی بیت رات گذار ناثا بت بو و ایک تیمراجواب یہ بھی ہؤسکتا ہے کہ یہ مطابقت با لادلویۃ ہو و ہ اسس طور پر کہ جب آپ میلی الشرطیہ و سلم کا مثال یہ بھی کو بیس داخل ہوتے مسواک فرماتے خوا ہ نماز پڑھن ہویا جب آپ میلی الشرطیہ و کہ جب رات میں بیدار ہوں گے اور نماز کا ارا دہ فرما تیں گے تو اسس و تعت مسواک بطریق اولی فرمائیں گے یہ جواب صاحب خایۃ المقصو دنے لکھانے

#### باب فرض الوضوء

اس سے پہلے باب السواک کے ذیل میں اس باب کا حوالدا در تذکرہ آ پیکا ہے، وعنور کوخسل پرمقدم کرنے کی وجہ ظاہرہے کہ وعنور بنسبت خسل کے کیٹرالو توع ہے، ترجمته الباب یعی خدخ الوضوء کے تفطوں کے اعتبار سے دومطلب ہوسکتے ہیں، اوّل دخور کی فرمنیت کا اثبات اور یہی مقصود ہے، دوسرا مطلب بیہوسکتا ہے، خدض الوضوء بمعنی حنوا ٹف الوضوء بینی وحنور کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، مسکر بمال پریمعنی مراد نہیں ہیں۔

فرس کے لنوی معنی تقریرا ورتیبین کے ہیں بین کی چیز کی مقدار دغیرہ متعین کرنا، مطلاح نقبہاریں فرض اس علم کو کہتے ہیں جس کا لزوم دلیل قطبی سے ہواس سے کہ جس کا نغیس ببوت کا نغیس بوت دلیا قطبی سے ہواس سنے کہ بہت سی مستحب بلکہ مباح چیزیں ایسی ہیں جن کا نغیس ببوت دلیل قطبی سے ہے، جیسے داؤا حالتُ و منا اگر دائلہ دغیرہ دغیرہ میں اس برتین تحیق ہیں عل وضور کا ما فذر است تقاتی علا ابتدا رسٹ روعیہ منا صحب وضاء تا سے دون اس قرکے معنی حسن دنطافت کے ہیں، اور سشری معنی اس کے معلوم ہیں محتاج بان بہیں۔

ومنور کی فرفیت کب ہوئی ؟ جمہور کی رائے ہے کہ دھنور کی فرمنیت نماز کے ساتھ ہوئی اور آپ صلی الشرعلیہ وسلم سے مجھی اور کو لئی نماز بغیر و منور بڑھنا ٹا بت بنیں ، مذمکہ میں نہ دیمنہ میں ، البتر ابن الجم ایک عالم ہیں وہ فسرماتے ہیں کہ ابتدار اسسام میں وضور کا درجہ سنت کا تھا، فرمنیت بعد ہیں ہوئی ، جب وضور کی فرمنیت عند الجمہنور فرمنیت مسلوۃ کے ساتھ ہوئی تو اشکال ہوگا کہ آیت و منور تو مدنی ہے ، جب کہ نماز کی فرمنیت کم میں تعب ل البحرۃ ہموچکی تھی، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ومنور کی فرمنیت تو اسی و قت ہوپ کی تھی، باتی آیت ومنور کا نزول بعب میں مرف تاکید کے لئے ہوئے۔ قالاشکال۔ ایک بحث یماں پر یہ ہے کہ وضور کا سب و جوب کیا ہے ؟ جواب یہ ہے کہ شا فعیہ اور تنفیہ کے نزدیک راجے قال کی بنا پر اسس کا سب وجوب تیام الی العلوۃ بشرطِ الحدث ہے اور قلا ہر یہ کے نزدیک سب وجوب مطلق قیام الی العسادۃ ہے اس کے ان کے بیماں ہر نما الرکے لئے دضور کرنا ضرور ک ہے بیلے ہے مدث ہو یا نہوجہور کی دلیل اسس باب کی مدیث تاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ و صور کا حکم حدث کے دقت ہے مطلقاً نہیں ہے۔

ا - عن ابی الملیج عن أبیب عن أفتی طی التف علی تفکیر قسیم قال الا بقیل التا التا التا اللیم این باپ سے روایت کرتے ہیں ابوالملیم کا نام عام یازیر ہے ان کے والد کا نام اسا مرہے لہذا اس صدیت کے راوی اسام ہوتے ، اسس صدیت میں دو جزین جزر اول کا تعلق صدقہ سے ہے ، جزر ثانی کا نماز اور طہارت سے ہے ، معنون محلات التا ہے ۔ ب

عُنُولَ بِهِم الفِين ہے جس کے مشہور معنی مال غنیمت میں فیانت کے بیں ، اور ایک قول یہ ہے کہ اسس کا استعال مطلق فیانت میں بھی ہوتا ہے ، قول اول کی بنا پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مال فنیمت کے فیانت کی مخصیص کی وجہ کیا ہے ؟ اس کے دوجوا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ فنیمت کی قید آپ نے منا سبت مقام کی وجہ سے لگائی ہے بعنی جس موقعہ پر آپ نے یہ مدیث ارشاد سرمائی ہواسس کا قعت فنا ہی ہو کہ مال فنیمت میں مالی فنیمت میں مالی فنیمت میں مالی فنیمت میں فنیمت میں کہ جب مالی فنیمت میں فیانت کرنا حرام ہے ، جس میں آدمی کا فود اپنا وصر بھی ہوتا ہے تود وسسرے کے مال میں فیانت کرنا بطر بی اول فار موام ہوگا، گویا یہ قیدا و ترازی ہنسیں بلکہ اثبات الحسم مطر بی الاولویۃ کے لئے ہے ۔

معت ملوق کے لئے طہارت کا شرط ہونا ہے۔ یہی کوئی بھی نماز فرض ہویا نفل وہ بغیرظہ رو انفل وہ بغیرظہ رو انفل وہ بغیرظہ رو انفل سے بھی کوئی بھی نماز فرض ہویا نفل وہ بغیرظہ رست کے قبول بنیں ہے، اس میں اختلات ہے کے معلوۃ کے عموم میں ملوۃ جنازہ اور سجب رہ تلاوت بھی دائون کے بہاں دونوں داخل میں، شعبی اور محد بن جریر طبری کے نز دیک دونوں داخل میں، شعبی اور محد بن جریر طبری کے نز دیک دونوں داخل بیں، شعبی اور محد بن جریر طبری کے نز دیک صلوۃ جست ازہ واضل ہے ، سجد کہ تلاوت داخل، نہیں ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہواکہ صحتِ ملوۃ کے لئے طہارت شرط سے اور طہارت کی دوسیں ہیں طہار ا عن الحدث اور طہارت عن الخبث، لبذا دونوں تسم کی طہارت کا ماصل ہونا مزور کی ہوگا، طہار ست میں الحدث میں قرص کا اختلات ہمیں ہے ، البتہ طہارت عن الخبث میں امام مالک کا اختلات ہمیں ہے ، البتہ طہارت عن الخبث میں امام مالک کا اختلات ہمیں ہے ، البتہ طہارت عن الخبث میں امام مالک کا اختلات ہمیں ہے ، ا ن کے نزدیک قوب معلی یا بران معلی کا نجاست سے یاک ہونا ایک قول میں سنت ا در ایک قول میں واجب ہے شرط محت بنیں ہے، بس یہ حدیث اسس معاللہ میں جہور کی جت ہوسکتی ہے اور مالکیہ کے فلات د له ا دنهن نت على ذلك

كياي ؟ اوريبال كيام ادب، السلة كدايك يين اس كامختلف معي من استعمال مديث بن يمي أناب كم شارب خرى مناز قبول

قبول كمعنى كى تحقيق اوراحاديث إريهان برايك بيز تمين طلب تنظ تبول كم من مقيق

بنیں ہوتی، ما لانگرامسس کی نمازسب کے نزدیک میج ہوجاتی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے الایعتبال النلائمسلوة عائين إلا بغيساير لين بالغرورت كانماز بغيرسر رأس كح تبول منيس ب يهال مستلاي ہے کہ عورت کی تمازیغرسترداس کے با لاتفاق صحے ہیں ہے جبکہ شارب غرکی نماز با لاتفاق مح سب حالا نكم عدم قبول دولوں مدينوں بيں مذكور ہے ، جواب يہ ہے كہ قبول كا استعال دومعني بي ہوتا ہے ل كون اكفئ بعيث يتوتب عُليب الرضّاء والنوّاب كمي نعل كا ايسا بوناكر مِس پرنوسش ودى اورلُوا مرتب بو. ما كون النبئ مستجع المشوايط والابركان كميمل كا تمام ادكان وشرا لط كوما مع بونا-

امحاب درس قبول بالمعنى الاول كو قبول اثابته اورقبول بالمعنى الثاني كوقبول اجابت سے تعبير كرك تے ہيں ما فظ ابن جرك كلام سے معسلوم ہوتا ہے كه اول معنى تبول كے مقیق ہیں اور ثانى معنى مجارى تبول اٹا يتر كا حاصل یہ ہے کہ تواب اور العام کامستی ہونا، اور قبول اجابت کا حامس ل ہے محت ، لبذا تبول اثابت کی نفل کا مامسليد بوگا كريمل قابل تواب وانعام بنين. گوميم بوجائد، اور قبول اجابت كي نفي كا مطلب يه بوگا کہ یہ ممل مجے ہی بہنسیں ہے جہ جا شیکہ قابلِ الغام ہو، امسس مدیث میں ظاہرہے کہ تبول سے قبولِ آثابت مراد نہیں ہے بلکہ قبول اجابت مرادہے اس لئے کہ نمام علما رکا انسس بات پراجاع ہے کہ نمساز بغیر

مله اس الخ كد تبول با لعنى الاول يعن تبول اثابت باعتبار مفيوم كفاص ب اور قبول بالمعن الدا في يعن تبول اجابت عام سبعد ادرفاص كى نفى عام كى نفى كومستلزم بيس بوتى ، البتراس كاير عكسسيديين نفى عام نفى فاص كومستلزم ہوتی ہے مواگر حدیث یں معن اول مراد لئے جائیں تو اسس سے بدون طہارت کے عدم محت صورۃ مستفاد نہوگا جوخلات ا جاتا ہے لہذا حدیث میں معنی آئی متعین میں جو کہ عام میں تو چو تکہ عام کی فق مستلزم ہوتی ہے فاص کی لفی کو تواسس الے اس سے مستفاد ہوگا، کدیدون طہارت کے نماز بیجے ہوتی ہے اور نہ موجب آواب، اس صورت میں ہردو تبول کی منل ہوجا تے گی ۱۰ وریبی معقو د بھی ہے ۔ عدہ قلت و مکذا خارہ فی البذل وعکسہ فی درس ترمذی مکنه کستیة قبول الاصابة بالصاد لابالثار 11

یہاں پر ایک مستلہ اور بیان کیا جاتا ہے جس کا نام ہے مستلم فاقد الطبورین لین اگر کسی شخص کے پاس پاک پائی اور پاک ٹی دونوں

مستلهٔ فا قدُّا تظهورَ من

فاقد اللبوری این اورپاک کی دونوں الله ورن این اگر کی شخص کے پاس پاک پان اورپاک کی دونوں ہوں تواب وہ کیا کرے ؟ ای حالت میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہستلہ بہت مشہورہ آآم مالک فرماتے ہیں کہ عدم المہت کی وجہ اوارساقط تو قضار کا کو نی سوال عدم کے دونوں المبارت تو قضار کا کو نی سوال المبنور تول یہ ہے کہ لیے شخص پر نہیں اسس کے کہ وہ ای پر قادرہ اور وریٹ میں ہے کہ لیے شخص پر فی المحال الفیر طہارت ہی کے نماز پڑھا واجب ہے اس کے کہ وہ ای پر قادرہ اور وریٹ میں ہے کہ لیے شخص پر استطاعت المسرک کو بھارت ہی کہ الانے کی استطاعت ہے لہذا فی انجا لی استطاعت ہے المدائی و بالان المبنول کی استطاعت ہے لہذا فی انجا لی فی المبنول المبنول کی استطاعت ہے المبنول کو انجا کی انجا کی استطاعت ہے المبنول کی استطاعت ہے المبنول کو انجا کی انجا کی

موحاً ممل یہ بُواکدایاً م مالکسے پہاں شا دامیے نرتفنار، اوراماً م ثنا فعی شکے نرویک ا وار ا ور قضار دونوں واجب ہیں آیا م احسنگڈ کے نزدیک مروث ا وار دون القفنار، اور تنفیر کے یہساں مرث قضار دون الادار، ان نزامہب ادبوک ہمادسے امستناذ مخرم مولانا اسعدالٹرماحیہ اورالٹرم وست دہ نے نظسم فرما دیا ہے ۔سبہ

مالک بھی مث فنی بھی ہیں احسد بھی اور ہم لا لا ،نعسس منسسم ،ونغسس لاُولا نعسسم دل کا تعلق ادام سے ہے اور ثانی کا تعنام سے ، اب لَا لَا کے معن ہوئے

اس شعریں حرف ادل کا تعلق ادار سے ہے اور ٹانی کا تعنار سے، اب لا لا کے معن ہوتے

لااداء ولاحقناء، اورنع نع كامطلب مواعليه مالاداء والقضاء-

ا جانتا چاہئے کہ امام اور کا اور موسے کا حسم کے است کا امام اور کا فرمات ہے کہ امام اور کا فرمات ہے کہ امام اور کا فرم سے کا حسم کے است کی امام ہے کہ قصد آبی طارت مماز بڑھے ماز بڑھا ہارت نماز بڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ جہور کے نزدیک بڑھے والا گنہ گار ہوگا اسیکن اس کی تکفیر جنیں کی جاسے گا ادرا مام ابومنیفہ فرماتے ہیں وہ کا فر ہوجہ اسے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جارے بہاں کفیرکا مثلہ مطلقاً جنیں ہے بلکہ اس مورت ہیں کہ جو سے بینے بعض مرتبہ مفرو غیرہ میں فسل جنابت میں اسس کی فویت آجا تی ہے تو اسس مورت میں کفرائر مینیں آتے گا۔

نیر فیا نناچاہئے کہ ہمارا جو مذہب اوپر گذراہے وہ ا مام الوحیندر کاسلکہ ا مام الولوسٹ کی رائے یہ بہت ا مام الولوسٹ کی رائے یہ ہے کہ تشتہ بالمصلین اختیار کرے، مزیر تفصیل کتب نقرے معلوم کیجائے یہ شامی یا در محنت رکا

مبق ہیںہے۔

 ایک یہ نماز سشروع کرنے سے پہلے مالتِ مدت ہو دوسرے یہ کہ نماز کے درمیان مدف لاحق ہوجائے ہر دومورت کا حکم یکساں ہے کہ وضور کیجائے نیزیہ مدیث اپنے عموم کی بنار پر ابتدار اور بنار دونوں کوشا ل ہے اورمسسلۃ البنار مختلف فیہ ہے ، جہور علمار اسس کے قائل نہیں ،یں حنفید مال ہیں ، نیزاس مدیت سے معلوم ہور ہا ہے کہ وخور کئل صلوق واجب بہنیں ہے کما ہومسلک الجہور ۔

مسلم مرت کی الوصور مسلم مرت فی الوصور نیت کو وموری فرض قرار دلیت بی اوراحناف اسس سے مقل بنیں بیں ،احناف کہتے بی وموری و دوسینیس بیں ایک عبادت ہونے کی اور ایک جواز ملوۃ کا آلدا ورمقاح ہونے کی میٹیت بہا مقاف انسا الاعمال با دنیات نیت ضرور کسے ، اور مقاح الفلوۃ ہونا نیت پر موقوف بیری بالان الناف کا عمل بیری ہوتا نیت بر موقوف بیری المان کا عمل کے جو وضور کی جائے گی وہ مقاح العمل قرم وجب قواب اور عبادت نہوگی ، لمذا حناف کا عمل الزم مہیں آیا۔ تولماوت عربها المستكير في را مع موة كاموت عربها المستكير في را مع مه ملوة كاموت حربها المستكير في را مع مه ملوة كاموت حربها المستكير في الماست كا ووج ساء ورز درامل تحريم كا تعنق ملوة ساء بنيس ب بلكه ان افعال سے بعضاري ملوة ميں مبائيں اور نمازي مالت ميں حرام بوجات بي تو مطلب يہ ہوا كہ جوا مور نماز كی مالت ميں حرام بيں ان كى تحسيم كا مسبب تمير ہے ، اس تحريم كا اصل سبب تو وفول تى العسلوة ب ليكن بوذكه وفول تى العسلوة كا تحقق تبير سبب تمير ہے ، اس تحريم كی اصل سبب تو وفول تى العسلوة ما تحقق تبير سبب تعريم كی اضافت تجريم كی طوف كی گئي يہ تو الغاظ حديث اور تركيب عبارت كے لي اظ سبب تا من تحريم كی اضافت تجريم كی طوف كی گئي يہ تو الغاظ حديث اور تركيب عبارت كے لي القريم موت تجريم كے لي القريم مواج ہے المنام میں تشبب كا استفاده مسبب كے لئے المنام و ما ادرت برا لا استب كی والد سبب ليمن و موال تو العسلاة مرا دليا ہے ، و نبا غاية توضيح المنام و ما ادرت برا لا استب كی والد سبب ان و تعالى و لى التوفيق

دوسرا قول اس جلا کی تقریع س یہ ہے کہ

ا فی ایت و منطق التکبیرین دو مسطے بن ایک فریمه کا مان کا میں ایک فریمه کا مان کی میں ایک فریمه کا مان کی میں ا

یسی النرا برکے علاوہ می اور ذکر کے ذریعہ بی تماز مشروع کریتے ہیں یا جیں؟ موجاننا چاہئے کہ اس پرتوا تمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ تحریمہ فرض ہے، لیکن پراس میں اختلات ہور ہاہے کہ دکن کا درجہ ہے یاسٹ دہ کا ، اتمہ ثلاثہ کے بہاں تو دکن ہے، اورا مام طحاوی کا مسیلان بی ای طرف ہے۔ اور منفیہ کے یہاں تحریمہ شرطہ، دکن اور مشرط کا فرق طاہر ہے کہ دکن داخلی چیز

لے تربہ التكريوانوال في طال العلوة مرام ميں اللي تحريم كا صب و تول ف العلوة ب ليكن يونك و فول ف العلوة موتون به تكريم كالم بت تكريم كالم سب كال كرميد في وقول ف العلوة مراد ليا ب الا

ہوتی ہے اورشرط خارجی جنفیہ کی دلیل آیت کریمہ د ذکھکُاسُسؤدَتِبہ فصَدیّ ہے۔ طریقِ استدلال آپ بدایہ دغیرہ یں بڑھ ھے بیں کہ فابرتفقیب کے لئے ہوتی ہے، اور آیت میں ذکرِ اسسے رب سے مراد تحریب ہے تومعلوم ہوا کہ ذکر اسسے رب یعن تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، لہٰذا تحریمہ نما ڈسے فارج شی ہوئی اور تیسرا تول اس مرکز میں یہ ہے کہ تمکیر تحریمہ مرف سنت ہے، لہٰذا دنول فی العملوۃ بغیر تکبیر کے مرف نیت سے بھی ہو سکتا ہے ، اسس کے قائل زمری اوزاعی این عُلیّۃ اور الوبکرامی ہیں۔

دو سرامسکد بر تفاکد افتیاح صلوق بغیر بگیرے مجے ہے بانہیں سواس بی اختلاف ہے کہ ایم نظافہ اور ذکر سے
امام ابو یوسٹ کے نزدیک تح بر کا تحقق بغیر بگیر کے نہیں ہوتا اور طرفین کے نزدیک ہولیے لفظ اور ذکر سے
ناز کا شرد ع کرناجا کز ہے، جوفالص باری تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرے دعارے معنی اسس میں زبائے جاستے
ہوں، ابندا الله اجل، الانت اعظم، یا الدھندی اجل، یا الا المثل الا الدائل معنوی ہوا مطلق ذکراس کے سنے
شروع کرنا جا کڑے، دلیل ابھی اوپر گذری ہے و ذکے دائے ورتب منعت فی معلوم ہوا مطلق ذکراس کے سنے
کا نی ہے ، نیز تکمیر کے معنی تعظیم کے آتے ہیں جیسے و رکب کو نیا سے دستی معلوم سلی الشرط بیدوسنم کی موا فلیت اور صریت
پر مطلق ذکر اسسم رب تو فرض ہوا، اور خاص بھیر بین اللہ اکبر کہنا یہ حضور مسلی الشرط بیدوسنم کی موا فلیت اور صریت
بالا کی دوشنی میں جو کہ اخبار احاد سے ہے و اجب ہے ، اور غیر کیرسے شروع کرنا کر وہ تحریک ہے سوجس چرکا ہوت
دلیل تعلی سے ہے یعنی مطلق ذکر مرف اس کی فرض کہا جاسے گا، اور جس چیرکا شوت اخبار احاد سے ہے لین تکمیر
اس کو واجب قراد دیا جائے گا۔

ائمد ثلاث کی پھر آپس میں اختلات ہے ہور ہا کہ بجر کا مصدات کیا کیا الفاظ ہیں، امام مالک وا مام انحد کے نز دیک تبرکا مصدات کی کیا الفاظ ہیں، امام مالک وا مام انحد کے نز دیک تبرکا مصدات مرف لفظ الله ما اکر دیک الله معدات مار لفظ ہیں الله معرف با للام اور غیرمعرف با للام دونوں ہے ، امام الو اوسفٹ کے نز دیک اس کا مصدات جارلفظ ہیں الله اکبرالله الذکبو الله کہ کیو الله الله بیو دہ اول کے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اسمار اور منات میں افعال اور فعی ل خرق نہیں ہے کہ اور نہیں ہے کہ کا فرق نہیں ہے کہ کہ د بال برافعل بھی فیل کے معنی میں ہے ۔

دوسرا بمسلم على دو افتلاف بيس المسكر غليلها المسلم عليلها المسلم على حده يركر تعلم كالحكم كسيا المسلم على دو افتلاف بيس المسلم على دو المسلم المسلم على دو المسلم المسلم

کرنمانسے باہر آنے کا طریقہ تیم می مخصرے یعنی بغیرا ک کے نمانسے باہر آنادرست بنیں ہے نیزدہ کہتے ہیں کہ جس طرح تعسید میں کہ جس طرح تعسید کی التعلید سے تعلیم کی فرضیت تابت ہوں کا میں مانتے ہاری طرف سے اصولی جواب یہ ہے کہ خردا صدسے فرضیت تابت بنیں ہوسکتی دیا سستا تحریم کی فرضیت ہما کی فرضیت ہما کی حدیث سے تابت بنیں کرتے ہیں جگہ آیت کریم سے جیسا کہ سیلے گذر دیا۔

نزائی بات یہ می ہے کہ یہ صدیت فیروا صربونے کا علادہ ای عقیل را دی کی دج سے صدیت ہے ، جن کے بارے میں ہے ، اور د دسری بات یہ ہے کہ خود را دی کی صدیت علی کا مذہب یہ بنیں ہے ، دو دو میں کام مشہورہ ، اور د دسری بات یہ ہے کہ خود را دی صدیت ہے مفرت علی سے مردی ہے بنیں ہے دی ہے مدی ہے دائت میں افسال معلی کے فرایا ہے حضرت علی سے مردی ہے افراد دینے دائت میں افسال معلی کے دائت میں افسال استجاد تافید منت صدوت کا

پرجہور کا اسس مُسلدیں افتلات ہور ہاہے کہ تشکیرتین فرض بیل یا تسلیمہ دادرہ، آمام شافعی کے یہاں تسلیمہ اولی فرض اور ثانیہ سنت ہے اور تشہورا یام احس مُدرے یہ ہے کہ دونوں فرض ہیں،
اور تھا رہے یہاں دوقول ہیں ایک یہ کہ دونوں واجب وقسیل الاول واجب والت فی سنت ہے کہ امام الات سرے سے تسلیمین کے قائل ہی بہیں ہی مرف تسلیمہ واحدہ کے قائل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ امام اور سفر دکے حق یہ مرف ایک سلام تمقدی کے لئے ان کے سفر دکے حق یہ مرف ایک سلام تمقدی کے لئے ان کے بہال ایک مورت یں دواور ایک مورت یں تین سلام ہیں، پہلامسلام وائیں طرف، دوسرا تمقاء وجہ اور تیس اسلام بائیں جا نہ بائی جا نہ اگر بائیں طرف کوئی معلی ہو ور نہ بہنیں ۔

یہاں پر بگیرتخریم اورنسلیم کی بحث تبل از وقت آگئی،اس کا تعلق کمآب العلوۃ سے ہے سگر چونکہ مدیث میں یمسئلہ موجود تما اسس لئے بیان کر دیا گیا،اب جب امل مقام پر آئے گا تو سیان کرنا نہیں یا ہے گ

عن سعیات حفرت میار بوری کا تحیق پرسے کرید مفیان اوری بی اور معاوب غایر المقعود

#### بَابِالرِّجِلِ يُجَرِّد الوضوء مِن غيرِم دَبِ

ا ور منفیر کے بہاں تجدید دِمنوم کا استجاب اس مورت یں ہے کہ یا تو اختلات مجلس ہویا توسط العباد ت بین الومنویین ہو ، یعنی بہلی دمنورسے کوئی عبادت کرچکا ہو، حدیث الباب کا معنمون باب السواک کی مدیث کے من میں آچکا ہے دوبارہ کلام کی حاجت بنیں ہے۔

ف اعدی : سلم شریف کی ایک روایت می کتاب الطبارت می حفرت عثمان عنی می ارسے می آیا ا

مونی مسلم است نیر است نیر است می دوسری می سرد. اور پہلی سندی سنیخ استیخ عبدالتری پہلی سندیں محسد اور دوسری میں مسدیں سنیخ استیخ عبدالتری پربی میں مرد داور پہلی سندیں سنیخ استیخ عبدالتری پربی اور دوسری میں میں بی بی بوت کرتے ہیں عبدالترین بوئے دو نون سندی اس پرا کر ل گئیں ، عن غطیف عبدالرحن ملتی السندین ہوئے دو نون سسندی اس پرا کر ل گئیں ، عن غطیف بعضوں نے بچا تے غطیف کے الو غلیف کہاہے ، یہ داوی مجبول ہیں، لیسٹ احدیث میں اسس داوی کی دوسے ضعف آگا۔

## عِ بَابِمَا يُنْجُسِّ الْمَاءَ

مولناعبدا کی اورعلام مین فی نکھاہے اور حاسشہ کو کے میں بھی ہے ، دوسرا ند ہمیہ اس میں مالکیہ کاسرے جوظام یہ کے مسلک کے زیادہ قریب ہے دہ یہ کہ مار قلیل یاکٹیر وقوع نجائٹ سے اسس وقت بک نایاک بنیں ہوتاجب مک یانی کے اوصاف اللہ سے کوئی ایک وصف متغیر بنو ، یان کے اوصاف المتر مشہور این طع، دیکے ۔ لوں جہودا وربا تی ائمہ ثمَنہ فرق بین القلیل و الکیڑکے قائل ہیں گہ قلیل دتوع نجاست سے فوراً نایاک بوجاتا ہے ، البتہ کثیراس وقت تک نایاک بنیں ہوتا جب تک کوئی سائیک وصف نہ بدلے بھران النمكه ثلثه جن مي خنفيه بهي بين كدرميان اكسس يات مين اختلاف بوريا سبے كه قلت اور كثرت كا معيار كسب ہے؟ اس میں ٹرا نعید اور منا بلدایک طرف ہیں اور منفید ایک ازف شافعیر کے ہماں اسس کا مدار قلیتن پر ہے جویای بقدرقلین یا اسس سے زائد مووہ کیرے اورقلتین سے کم مووہ قلیل سے ،اس برشا فعید دحت بلہ رونوں متفق ہیں، منفیہ کے بہاں قلت و کثرت کے معیاریں تین قول ہیں، آول تحریک تانی مے مر آات فل مبتلى بر، اول كامطلب يرب كرجو حوض أننا برا بوكه الرامس كى ايك ما نب كي يانى كوحركت دكائ تَوَجانبِ ٱخْرِ فوراْ مَتْحِك بوجاسْتِ تَوْتَلِيل سِبِ اور اگر نوراْ مَتْحِك نِهُو تُو دِه كَثْيرسِ ، كِيرانسس بِ اَصْلات ب كرم كت سعم ا در كت بالومور ب يا حركت بالنسل دوكون قول بي، قول تا في نعى مسامة كا مطلب برہے کہ اس میں پیمائشش کا اعتبار ہے ،جو حوض یا یہ کہئے کہ جو یا نی اپنے بھیلا ڈیس عشر فی مشر یعی ده در ده بوده کیرسه اورجواسس سے کم بوده قلیل ہے، مساحة ولیا قول بن بمارے بہال ا در بھی اقوال ہیں ۔ تول کالت یہ ہے کہ اسس میں مبتلی ہر کی اے معتبرہے ، اگر مبتلی ہر کا کما ن اسس حوض کے بارے میں یہ ہے کہ اسس کی ایک جانب کی تجاست کا اثر دوسری جانب بینی جا تا ہے تب تودہ قلیل ہے، اور اگر امس کا فن فالب یہ ہے کہ دومرے کنارہ تک اسس کا اثر نہیں پنچاہے تو

اب، جانا جلئے کہ یہاں پر معنف کے یکے بعد دیگرے دوباب قائم کے ہیں، پہنے باب میں مدیث انقلتین اور دومرے باب میں حدیث بر بفاحہ ذکر فرمائی ، پہلاباب گویا ثافیہ اور حمالہ کاستدل مدیث انقلتین اور دومرے باب میں حدیث بر بفاحہ ذکر فرمائی ، پہلاباب گویا ثافیہ اور حمالہ کاستدل ہے اور آگے ایک بارے میں کہرسکتے ہیں کہ اسس مدر مسلک منفیہ گی آئید ہور ہی ہے ، معنف کی غرض فوا ہ مسلک منفیہ کی آئید ہور سیکن فی الواتع دہ منفیہ کے تر بی ہے جیسا کہ دیاں بہنے کر معلوم ہوجائے گا۔

ا - عن عبيب الله بن عبد الله بن عَمَدُ عن ابيه قال سُئِل الإصفرت عبد الله بن عمر فرات بي الم فرات بي كدات ملى الله عليه وسلم سعاس بالن كي بارس بن موال كياكي جن براؤ بت بنوبت اوريك بعد ديكر ب

درندے وغروبا نہیں کے ایک دوایت یہ فی اس سے مراد وہ یا نہ ہے جو فلا قابعی جنگلات میں غاروں کے اندرجم ہوبا کہ ہے جنانچ ایک دوایت یہ فی الفلاۃ کی تعریح ہے، یہ یانی دوایت یہ کی دو ہے ہورباع ہوالی ہورسیارع کے بارے یہ ہے کہ دو پاک ہے یانا پاک اس کو استعال کر سکتے ہیں یاہیں، محابہ کرام رضی التر عنی زیادہ ترجم ادکے اسفاد میں دہتے تھے، تو ان کو امس تم کے پانیوں سے واسط بڑتا رہتا تھا ای لئے یہ سوال کیا گیا، اس پر آپ نے ارشاد فر ایا۔ افدا کے ان الماء قلتین او بعد الحدث یعی جس پانی کے بارے میں آپ موال کر دہے ہیں اس کو دیکھا جائے قلتین کے بقدر سے یا ہمیں، اگر قلتین سے کم ہے تب تو سمجھے کہ وہ تاپ کو اور اسس ناپاک ہوگی میں اگر قلتین ہے تو کیڑ ہے نا پاک ہیں ہوا اور اسس سے کم ہے تو قلیل ہے نا پاک ہیں ہوا اور اسس سے کم ہے تو قلیل ہے نا پاک ہوگی میں اگر قلتین ہے تو کیڑ ہے نا پاک ہیں ہوا اور اسس سے کم ہے تو قلیل ہے ناپاک ہوگیا میں اگر قانین ہے دورت انقلیتی صفیہ دیا لکی کے ضلاف سے کہ جو آیات سنے ۔

اس مدیث بین مسندا و دمتن در نون طسره کا اضطراب ہے پہلے اضطراب فی السندکو سمجستے اس

<u> مریث الفلتین میں سنداً و متنا اضطراب</u>

صریت کو مصنون نے تین طرق سے بیا ن کیا ہے ،اور ہرط بق میں اضطراب ہے۔ طریق اول ولید بن کیٹر کا ہے ،اس میں اضطراب کی تشریح میں ہے کہ اولاً توروا قرکا اس میں اضالت ہور ہا ہے کہ ولید کے شنخ کون ہی بعض نے کہا تحدیق جفرین الزبیراور بعض نے محدین عبادین جعفر بیان کیا اس طرح ولید کے شنخ استین میں اضطراب ہے بعض نے عبیدالشرین عبدالشر ذکر کیا ہے ،اور بعض نے عبدالشر بن عبد الشر بیکن مصنوبی نے دلید کے مشیخ الشیخ کے اصطراب کو بیان بنیں کیا ہے یہ طریق اول کا اضطراب ہوا۔

اب د باید سوال که ده اضطاب کا کیا بواب دیتے ہیں، مواس میں دد جاعیں ہیں، ایک جاعت نے دفع اضطاب کے نے طریق ترجے کو اختیار کیا ہے ، ان ہی ہیں امام الودا دُدُ اور الوحاتم رَازی ہیں، چنا نچہ خور کتاب ہیں ہے مصنفٹ کہتے ہیں محد بن عفر میجو ہے لین محد بن عفر منار کیا ہیا ہے اور ایک جاعت نے دفع تعارض کے لئے طریق جمع کو افتیار کیا ہے ، الن ہی ہیں سے دار تعلیٰ ہیں ہی اور الن کا اتباع حافظ این جمر کیا ہے ، الن جمر ہی ہیں ہورایت دونوں سے ہے ، محد بن بعفر بن الزبیر ہی اور محد بن عباد ابن جمر سے بی ہی ہی اور محد بن عباد ابن جمر سے بی بی ہور آب ہے کہ است کے بادے ہیں حافظ ذماتے ہیں کہ ابن الزبیر تور وابت کرتے ہیں عبدالتر بن معرو ابن کہ اضطاب ہیں دونوں سے دوایت کرنا تا بہت کہ دوایت نے الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہے ، افسطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ دوایت تی الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہے ، افسطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ دوایت تی الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہو افسطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ دوایت تی الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہو افسطاب کا تو مطلب یہ ہے کہ دوایت تی الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہو سے دوایت کی اور دوایت تی الواقع کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہو سے دوایت کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہوں کی سے دوایت کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دواۃ کہ کہتے ہو سے دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی ایک سے مردی ہو نیکن بعض دوائی کو کہتے ہو سے دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی ایک سے دوایت کی ایک سے دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی اور دوایت کی دو دوایت کی دوایت کی دو دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی

ہوں اور بعض کھو، اور جب نی الواقع دولوں سے روایت مال لی، تودولوں طریق ثابت ومحفوظ ہوئے مجراضطرب کماں ہوا۔

ہماری طرف سے جواب الجواب ہے موگاکہ آپ مغرات میں قود فع اضطراب ہی ہیں اضطراب ہوگی ابعض طریق جمع کو افتیار کر دسہ ہیں اور بعض طریق ترجع کو ،اب کس کی بات کو میح تسیم کیا جائے ، لہذا تشی نہ ہیں ہوتی سند کا اضطراب علی حالہ قائم رہا ، نیز حافظ نے یہ بھی کہا کہ محد بن جعفر بن الزبیر اور محد بن عباد ، بن جعفر دولوں تقریب جو کچھ مفر بیش ہے ، ہمار اکہنا یہ ہے کہ ان دولوں کا تقریب جو کچھ مفر بیش ہے ، ہمار اکہنا یہ ہے کہ ان دولوں کا تقریب جو بھو مفر بیش ہے ، ہمار اکہنا یہ ہے کہ ان دولوں کا تقریب ان الگ بات ہے ہمار امتعد لور واق کا اختلاف بیان کرنا ہے کہ بعض رواق اس طرح کہدر ہے ہیں اور بعض رواق اس طرح کے درجہ اور بعض رواق اس طرح کے درجہ بھی اور بی منبط ہر دلالت کرتی ہے ، ای سے سند میں ضعف بیدا ہوجا تا ہے ۔

اسس صدیت کا طریق تا نی محدی اسحاق کاہے، یہ مجی اس مدیت کو ولیدی طرح محدی جعفرے روایت کرتے، یں، اس میں اضطراب اسس طرح ہے کہ بہاں پر توسسندای طرح ہے جو مذکورہے، اور معنف نے اسس طریق میں کوئی اختلاف واضطراہے کہ بہاں پر توسسندای طرح ہے کہ اسس میں بھی اختلاف واضطراہے واضطراہی جانچہ وارقطنی کی روایت میں اسس طرح ہے عن محت دین اسحق عن الزحری عن عب دالله عن الب حدید ہزاد ایک طریق میں ہے عن محدید باسطق عن الزحری عن مدا نے اختلاف اضطرا فی است میں باختلاف اضطرا فی است میں باختلاف اضطرا فی السندیا یا جارہ ہے۔ میرمین اسخی داوی مشکل فیہ ہے۔

اس مدیث کا طریق نالت عاصم بن المندر کا ہے جیساکہ کتاب یں موجود ہے ، عاصم سے روایت کر نبول لے دویں ، حاد بن نرید ، حاد بن سلمہ نے اس کو مرفوعًا نقل کیا اور حاد بن زید ، حاد بن سلمہ نے اس کو مرفوعًا نقل کیا اور حاد بن زید ، اب مسند کے تینول طریات ، دار قطنی کی رائے یہ ہے کہ روایت مرفوع کے مقابلہ میں روایت موقوفہ مجے ہے ، اب مسند کے تینول طریات میں اضطراب معلوم ہوگیا ،

دوسرا اطراب اس مدیث یں با متبار متن کے ہے، وہ اس طرح ہے کہ مدیث الباب یں توہے۔ متنین اور ایک روایت یں ہے متن مُلتین او شلافِ اور ایک روایت یں ہے اذا بلع المهاء مُلتُ اور ایک روایت یں ہے اس بعین مُلتَّ یہ اصطراب فی المتن ہوا، جب یہ صورتحال ہے تو اسرلال کیے میچ ہوسکتا ہے۔

مدیث القلین کے ہماری طرف سے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

*عَدی*ث الفلتین کے جَوابات

ا - مسلک الاضطراب ایک جواب یمی ہے کہ اس میں سنداً و متنا اضطراب ہے جساک ابھی تفسیل سے معلوم ہوا۔

۲- مسلک انتفدید، چنانی ایک بڑی جاعت نے اس کی تضعیف کے جے جید ابن عبدالیز ابن العربی علی بن المدین امام غزائی اور اس طرح این دقیق العید اور ابن تیمیز نے علا مرز کمی گئیتے ہیں کہ ابن دقیق العید نے کہ اللہ علی اللہ اللہ بھال بین کہ ہے جس میں اسس مدیث پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کے تمام طرق کوجع کیا ہے ہرایک کی الگ الگ بھال بین کی ہے جس کا حاصل پر تکلیا ہے کہ پر ضعیف ہے ، ویلے یہ حدیث محاج سنت پر سے مرف سنن اربع میں ہے ، اس کے علاوہ مح ابن خور بر مجمع ابن حبان اور مسئدا جر میں بھی ہے ، ام تر فری شنے فالم نب عادت اسس حدیث پر کوئی حسم محت یا حس کا ابن حبان اور مسئدا جر میں بھی ہے ، امام تر فری شنے فالم نب عادت اسس حدیث پر کوئی حسم محت یا حس کا ابنیں لگایا ہے .

۳ - سلک الاجمال یعنی اسس مدیث میں اجمال ہے اور مدیث جل سے استدلال میج ہنیں، یہ جواب امام محاوی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ قد کئی معنی میں مستعل ہوتا ہے ،اس کے معنی قامتہ رجل، راس جبل، ہر بلند چرا وراوٹ کا کو بالن کے بھی آئے ہیں، نیر قد جرہ لیخ کر میں گئی طرح کے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اور پر منظے بھی کئی طرح کے ہوئے ہیں جوٹے اور بڑے وہ کہتے ہیں، اور بڑھ کہرہ ہے ، ہیں جوٹے اور بڑے وہ کہتے ہیں کہ بیمان قرار کا تعرب مراد بڑھ کیرہ ہے ، جس کی مقدار ان کے بیمان قرصا کی مور اس سے مراد بڑھ کیرہ ہے ، جس کی مقدار ان کے بیمان قرصا کی سو اور ایک قول کی بنا پر تین سور طل ہے ، ورقلتین کی مجموعی مقدار پانچ سویا جوٹو ہیں ہور طل ہے ، ہم نے کہا کہ قدار مراد ہو جوٹر ب چوٹو ایسی بڑا بھی ،انھوں نے کہا کہ تقام مراد ہو جوٹر ب یہ مشہور ہے ، چمانچ ایک موال ہے ، کو ایسی میں ہے ، علا مہ یہ مشہور ہے ، چانچ ایک روایت ہیں قبلال بجر کی تھر تکے ہے جیساکہ ابن عدی کی گئی ہا کی میں ہے ، علا مہ دیلی نے جواب دیا کہ اس کی سند میں مغیر جن منظل ہے جو منکر الی شہرے ۔

رسائی نے جواب دیا کہ اس کی سندیں مغیرہ کی سقلاب ہے جو مشکر الحدث ہے۔

اللہ مسلک الثادیل مین پر معریث ما دل ہے معریث کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یا نی نا پاک بنیں ہوتا ہے، بلکہ معریث ما دفیت کے معنی ہو کہ اس سے جو آپ کہتے ہیں کہ یا نی نا پاک بنیں ہوتا ہے، بلکہ معریہ معلی الفیت کے معنی ہیں کہ مار قلیل چاہے و د گلوں کے برا بر بی کو ہو نہو وہ نجاست کا متمل بنیں ہوتا، اسس کو بر داشت بنیں کر باتا اور نا پاک ہوجا با ہے، اور اسس میں قلین کی کوئی تعمیں بنیں ہے بلکہ مراد مرتفیل پانی ہے، یہ جواب صاحب برا یہ تو شادنی ہیں اور مشہور شارح مشکل ہیں امنوں نے تو منئی ہیں دہ تو کہیں گے ہی، ہم نے کہا کہ علام طبئ جو شادنی ہیں اور مشہور شارح مشکل ہیں امنوں نے

مل ہا سے استاذ مخرم حفرت مولینا ا میرا حدصاصب دحمۃ انٹر طیرنے درس تریڈی میں حدیث تلتین پر کام کرتے ہوئے فرایا نما کریم اس میرشندکے جو جو ایات دیں گے ان میں سے ہرجواب کو صلک کے ساتھ تعیر کریں گے مشلاً سلک الاضطراب مسلک الاجال دغیرہ چنانچ ان بی کے اتباع میں جمنے جی یہی طرق اختیاد کیا۔ چنعز ابندہ لنا وقیع ہو

بھی اس معنی کا احتمال لکھیسے۔

۵- مسلک المعارضة بالروايات العيم يعنى بم اس مديث كرمقابط يس ميم اور قوى روايات اس ك ملات بش كرة بي جن كي صحت مي كوئى كلام بنيرسه عله ايك مديث المستغيظ من النوم ب جس كا مفمون یہ ہے کرجب آدی سوکراسٹے تویانی کے برتن یں ہاتھ بغیرد صوتے نا ڈالے اس یں ہاتھ ڈالنے کی ما نعت مطلقاً کی گئے ہے خواہ اسس یا نی کی مقدار قلتین ہو یا کم زائد گرول کے اندر برتوں میں قلسین بلکرائس سے بھی دائدیانی اس زیائے میں جمع رہتا تھا اس کے باوجود پر حکم دیاجارہا ہے بھستین اور مادون القلتين كى كوئى تفريق بنين سے ، ملا نيزايك مجوروايت ميں ہے جو آگے ابودا و ديس محى تبرے باب من آد، ی ہے لابیولَّنَ احد کو فزالاءِ الدُّا دِعُومِ مِن مُجِين بلکرجل محاح مسترک ہے، امسَ صریت میں مار راکدیں خواہ وہ قلتین سے کم ہویارائد مطلقاً بیتاب کرنے سے ماکید کے ساتھ منع کیا ہے، اگر قلتين كأحكم مادون القلتين مع تخلف بوتا لواتبس كي طرت مُروراشاره بونا چِٽا بِين عقالما لوڭ تنگى. میں مثلا نہوں ۔

٧- ملك الإنزام إيمال بعض الحديث يه مديث درامل مؤرمسياع كم إرست بن واردم و لي سع، ميساك شروع باب ين بم كمه يك بي اوراس مديث كالمقعى يرسي كرسورسياع ناياك بوها لانكرث فعد اس كى ناياكى كے قائل بنيں ميں، لمذامديث كے جزئين يوسے ايك كا إعال اور دوسرے كا إيمال لازم آيا-٤- مسلك فالفة الاجاع ، ليني يرمديث إيك لها ظرس اجا باك فلان مع تشريح اس كى يرب ببيسا كرالا كا يسه ب كمايك مبنى بُرْدُ مزم بين گر كرم كي مِنا توامس وقت عفرت عبدالمثِّر بن زبيُّرٌ ادرا بن عباسنٌ نے منصد فرایا تھا کہ اس کا پورایا فی نکا فاجائے اس دقت دیاں پر دوسرے محابر کرام بھی موجود تھے، کی نے اس پرنگیر کہنیں فرمانی، اور یہ ظاہرہے کہ بتر ذمزم کایا تی قلتین سے زائد،ی ہوگا بھر بھی ایاک بوگپ

معلوم ہوا کہ قلین مجی قلیل ہے۔ کثیر منیں ہے۔

وار البین ای سام میں ہے۔ سرور البیار ہوسکا ہے کہ نزع بر کامکم خروج دم کی وجسے دیا گیا بوليني اس مبتى كے بدن سے فون بہنے لگا ہو، ہم كہتے ہيں بهي اس اخرجب وہ قلين مقا توكيول نا ياك بوا وہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف جوایات دیہے ہیں جہتی وغیرہ نے اس قعر کی روایت پرمسندا کلام کیا ہے كر منقطع \_ ب اوربعنوں نے كما كرخودا بال كمراس وا تعرب اوا تعت بيل يرتصدان كے بيال مشہور منيں ہے، اہل کوفہ کو اس کی خبر کیسے ہوگئ جب کہ واقعہ کاتنات کرسے ہے تغییل ایا فالامباریں دیمی ماتے۔ مانظ ابن القيم من ابوداؤد كاسترح تهذيب السنن من مديث القلين بربيت تفعيل كلام كياب

ا ورشروع میں پر لکھاہے کہ اس مدیث سے استدلال کرنا یندرہ مقامات اورمنازل کوملے کرنے پرموتون ہے جو آ۔ کہلے منیں ہوسکے نیز انخوں منے لکھا ہے کہ مانی کے مسئلہ میں عوم کوی لین استلام عام ئے سے کواس کی ماجت ہے اور مدیث القلین کور وایت کرنے والے محاب کا تن بڑی جاعت میں بخرعبدالله بن عمرضکے اور کوئی ہنیں ہے مشہور وایلت میں مرف و ہکا س کے را و ی ہیں . نیز اس مکیث كوعبدا للربن عمر فنك لا مذه مي سے سوات عبدالله ما عبيدالله كے اوركوئي روايت بنس كر تاہيے، فاين سالمرداین نافع ؛ لین مالم اورنافع وکرت سے ال کردایات کے دادی میں وہ کما ل گئے ، وہ کیول نسیل اسس مدیث کواُن سے روایت کرتے وغیرہ وغیرہ بہت سوال جواب کئے ہیں۔

حكريث الفلتين كيسلسلوس البمار يحفرت اقدس منكوى نورا لشرم ت ره ن مدت القلین کے بارے میں ایک الگ کی مسلک افتیار مے گرامی فرمایده بر فرماتے ہیں کرنجاستِ مار کے اندرامل متبل ہم

کی رائے کا متبارہے بعفرت مولمنا یمی صاحب رحمۃ السرعلیہ کو کب میں تحریر فرمائے ہیں کرجب ترندی شریعے یں مدیث القلتین آئی توحفهٰت نے اسے شاگردد ل سے ایک فتقرسا حوض حُفَر کر دایا جوطولاً وعرمیّاتقریباً چہ بالشت تھا اور کھدوانے کے بعد قلتین یانی اسس میں ڈالا گیا بھراس کی ایک مانب کی تحریک کی جس ے مانا فرستی کے نہیں ہو ف او اس پر حفرت فرمایا کر مدیث القلین عادے خلاف نہیں ہے امدا کی جواب كى مأجت بنيس مع حفرت اقدى كَتْكُو، كا كاطبيت مديث كى توجيات كى طرف توب ملتى متى بنبت تعنعيف روايت يارواة كاطرف وجم منوب كرنے كادر حضرت كو احاديث كى توجيريس بهت برا ملکہ مامسال تھا، بہرمال حضرت کنگو، کا یہ جواب ہے اور حضرت نے اکسس پر اور مجی تعفیلی کلام فرمایا ہے، کوکب میں دیکھا جاتے لیکن ہمارے مفرت مشیخ نور الشرم ات و کامیلان اس طرف مہیں ہے میسا کہ ماسٹنرکوک کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتاہے۔

## مَا صِمَا جَاء في ينتُورُ يُصَاعَبُ

ا حکام المیاه کے سلسلہ کا پر وہ باہٹ ثانی ہے جس میں معنع پرحمنے مالکیر کا مستدل ذکرفرمایا ہے ، ييلے باب يں شا فعيرومنا بله كا مستدل گذر چكا ہے۔

ا- عن ابي معيد الخيري المن قبيل لوسولِ الله صلى الكين عليد وسلو الإحفور ملى السرعليروكم

سے عرض کیا گیا کہ کیا ہیں بھر بھنا مرکے یا تی سے دخور کرنا چاہتے، حالا کد دہ لیک ایسا کؤال ہے جسس یں گندگیاں میض کے جیتھڑے۔ اورا می طرح مردارجالور کے اور دوسری گندی چیزیں اس میں ڈالی ماتی ہیں آواس برآب فار شاد نسر مایا کہ یان طاہر دمطمرے کوئی چیزاس کونایاک ہیں کرتی ہے۔

تولمانتومناوی میذجیع شکم اور واحد ذکرما فردونون طرح مروی ہے، لیکن ام میغه مملم ہے اور بعینة واحدما مرملات اول اورطر يقرسوال كفلات سے برول سے اس طرح سوال كرنا مناسر بنيس ب بغساعت بامسے منمدا ودکسرہ وولؤں طرح منقول سے بمشور منمسیے یہ آبا درینہ پی سے ایک شہود کوال ہج بعض کتے ہیں بعنا عد مساحی بر کو ہ کے مالک کا نام ہے ، اور بعضول نے کماکہ یہ اسس جگہ کا نام بے بہاں پریدکنوا ل سبے، منقول سبے کہ آپ میلی الٹرعلیہ دسلم سنے اپی وضور کا فسالہ اور کُعاب دہن اسس میں ڈا لاہیے اورائب اس کویں کے یانی کو مریض کومحت کی نیٹ سے پینے کے لئے فرمائے سے میکوئے یعیٰ ڈاسے ماتے اس لیکن اس کا مطلب پر نہیں کر قعدا ڈ اے جاتے ہیں اور اوگ ایسا کرتے ہیں بلکہ مطلب یہے کہ اس کنویں کا محلِّ و توع کیو ایسا نشیب میں تھا کہ ہوا اور مسیلاب کے یانی نے کوڑیوں پر کی گندی چیزیں ا س بیں جاگرتی تقیس، اصلے کہ یا بی کو گندا کرنے ہے لیے کوئی سمجدار آ دی تیا رہنیں ہو سکتا، غیرمسلم می ایسا بہیں کرسکتے پر ما کیکرمسلمان، شراح نے ای طرح لکھا ہے جینئ یہ جمع ہے جیعنہ نہ بالکسری جس کے معی

اوردوسم المركااس سے اعداد اوت مالك كياں ہے اس مديث ہے وہ حفرات است دلال کرتے ، میں کرمدیث میں مار قلیل دکٹیر کی کوئی تغریق بنسیں کی گئ، ہر یا ن کے بالے

یں بڑی گراگیاہے کہ وہ نایاک مہیں بوتاہے لیکواس میں یہ اشکال ہے کرتفیر ومعنے بعدتوا ن کے یہاں ہی نا پاکسہوما آسیے اس لئے انخوں سنے یہ کہا کہ تغیرہ معند والی شکل مستنٹیٰ ہے اِسس سلنے کہ اس مديث ين دارقطي كاليك روايت ين إلاهماغلب على ريعيس اوطعب كاربادي موجود اور اب مطلب يه ہوگيا كه مارتليل ہو ياكثر ناياك منيں ہوتا الآير كه اسس كاكون ومف بدل مائے ، دوسرا فريق یے کہتا ہے کہ انسس مدیث ہے آپ کا انستدلال دار قطیٰ کی انستشنام والی رو ایت کے بغیر ممکن نہیں ہے اوردار تطی کی روایت منیف ہے وہ قابل استدلال بنیں ہے۔

ٹا نعیہ دحنا بلرنے اپنے مملک کے بیٹن نظر کہا کہ اس مدیث یں مارسے مرا دمطسنق یا ن

بلکہ وہ یا فی مرادہے جومستول مذہبے بعنی ارتبر بعنامہ، لبذا مطلب یہ ہواکہ بتر بعناعہ کایا فی پاک ہے لا بینے سب شی اوراس کی وجدہ یہ بتلاتے ہیں کہ بتر بعناعہ بڑے تم کا کنوان تھا، اس کا پائ نسی مال یں تلاتین سب سے کم نہ تھا، بس ای لئے حضور نے فرما یا کہ کوئی چیز اس کونا پاک جیس کرسکتی، ہاں : تغیر وصف کے بعد و بالاجاع نایاک ہوجا تا ہے اس کے دہ مورت خارجے۔

اخان نے اسس مدیت یں پانی ہے بر بہنا ہو کا پانی مراحہ ، گرمدیت براس پر عدم بخس کا بوس کو گا ہے کہ اسس مدیت یں پانی ہے بر بہنا ہو کا پانی مراحہ ، گرمدیت براس پر عدم بخس کا بوس کو گا ہے وہ اس وج سے نہیں کہ وہ فلین ہے بر بہنا ہو کا پانی بوج کر تب استعال کے بہن نزلہ جاری تھا اور یا رجاری وہ فلین ہے بلک اس وج سے کہ اس کنوں کا پانی بوج کر تب استعال کے بہن ہواری تھا اور یا رجاری وہ قوع نجا ست سے نا پاک بنیں ہوتا، چنا نچ شرات نے لکھا ہے کہ متعدد بساتی بر نراما ملا اور یا رجاری وہ نے کا مطلب یہ نہ کواس کنوں کے ورید سیراب کیا جا تا تھا۔ کہتے وہ وہ ہو اوپر لکھا گیا ، اسس کنوں کے پانی کے جاری ہونے کوا مام طاوی کے واقع کی ہے وہ یہ کہتے ، یں کہ داقد کی کا قول جت بہنیں ہے ، ہم یہ کہتے ، یں کہ داقد کی کا قول جت بہنیں ہے ، ہم یہ کہتے ، یں کہ داقد کی کا قول جت بہنیں ہے ، ہم یہ کہتے جاری ہونا تاریخ بینی تاریخ بر بعناعہ سے متعلق ہے۔

یت بر بین اعراب میں امام طحاوی کی رائے ایک بات یہاں پر بہت اہم است کے بارے میں امام طحاوی کی رائے است کے بارے میں

اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ الکیہ کا استدلال اس مدیث سے اس وقت مجے ہے جب مدیث یں برم ادہ وکھ مذکورہ نجا سات اس کے اندر فی الحال موجود ہیں اس نے کہ ان کا مسلک ہی توہے کہ مار قلیل ہو یا کٹر وقوظ خاست کے بعد نجاست کے بعد نجاست کے اس میں ہوئے ہوئے تا وقتیکہ اس یا فی ہیں تغیر پیدا نہو نا پاک نہیں ہوتا اور ہمال پر ایسا نہیں ہے کہ یہ بات مذافعت کا لیے ہوئے تا وقتیکہ اس یا فی میں تنی کیٹر نجاسات واقع ہوج سات کی اور بھراس کا بافی مغیر نبو بلکہ تغیر مورد کی ہے، اور تغیر کے بعد یا فی سب کے نز دیک نا پاک ہو جا آسے ، لہسندا مدین سر معین ہیں کہ محالہ کی مرادیہ ہے کہ یارسول الٹرا بھر بھنا یہ ایسا کواں ہے جس میں اسس طرح کی نجاسیں واقع ہوجاتی ہیں، اور پھر کڑرت استعال کی دج سے وہ سب کل جاتی ہیں تواب ان نجاسات کے طہور ڈیل بندیم اس کے یا فی کو نا پاک قراد دیں یا پاک ہونے دار میں با پاک قراد دیا جاست ، لہذا الماء کی طہور ڈیل بنج ہدی ہے معنی یہ ہوئے کہ کواں نا پاک ہونے کے بعد ہمیشہ بھٹرے لئے نا پاک نہیں ہوفانا المرض طہور ڈیل بنج ہدیت کے بعد پاک ہوسک ہوسے کہ نواں نا پاک ہونے کے بعد ہمیشہ بھٹرے لئے نا پاک نہیں ہوفانا المرض طہور ڈیل بنج ہدیت ہوئے کہ موسل کہ ہوئے ایک دوسری مدیت میں ارشاد فرایا المرض

لا ینجس اس کے بھی یہ معنی ہیں کہ مومن ایاک ہیں ہوتا بلکہ مرادیہ ہے یہ بینی غبت ای بعد انطهیر علی ہوتا بلکہ مرادیہ ہے یہ بینی عبت ای بعد انطهیر علی ہوا اللہ می ہوتا بلکہ نایاک باتی ہیں دہتا الدا مالکید کا استدلال اس مدیث سے بد محل ہے ہوا ما قالوا لطحاوی یں ہتا ہوں اس طرح شا فعیر نے آسس مدیث کا جو عذر لینے مسلک کے مطابق بیان کیا تھا کہ بر بھنامہ کا پانی قلین تھا اسس لے نایاک ہیں ہوا امام عمادی جی کہ فرکورہ بالا تقریر کے بعدید اعتدار بھی ہبار منثورا ہوجا آسے۔

اب اما م طادی کی اس تقریر پر اشکال ہوگا کہ اگر م آدیہ ہے کہ افزائی نجاست کے بعد محابہ یہ سوال کر رہے ، یس کہ پانی پاک ہے بیانا پاک ؟ تواب موال کی بات ہی کیارہ گئے ہے جب نجاستیں نکا لدی گئیں تو پاک ہوں گیا، بواب یہ ہے کہ افزائی تواب ہوال کی بات ہی ہے مقام محل موال ہے اس لئے کہ عقل وقیاس کا تعافی ہوا کہ ہوں گئی ہے اور کویں کہ پاروں اور فرائی نجاست کے بعروہ آسندہ کمی پاک نہواس کے کہ کویں کے اندر کا جو گارا می ہے اور کویں کی چاروں طوف کی جو دولا رہی ہوں وہ ایک بارنا پاک ہوئی ہیں، اخسرا بی نجاست اور نوی ما مسکہ باوجودوہ دیوا رہی اور گئی کے پاک ہوسکتی ہیں، لہذا ایک بار کوال نا پاک ہوگئی ہیں، اخسرا بی نجاست اور نوی ما مسکہ باوجودوہ دیوا رہی اور گئی گئے پاک ہوسکتی ہیں، لہذا ایک بار کوال نا پاک ہوگئی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہوگ

جنائج علام عین شف ایک جگرلکھا ہے وعلیہ عس العنفیۃ ای بعدہ تعیین السواد، والشماعلو-ایک بات یہ بمی معلوم ہوئی کر حدیث الباب اسپے عموم پر ائم میں سے کمی کے نزدیک بھی نہیں ہے بلکہ برایک نے اکسس میں اسپے مسلک کے مطابق قیدنگا کر اکسس سے امستدلال یا اعتزار کیا ہے۔

مدیث بر بضاع صحة و مقم کے اعتبار سے استیار سے استیار بین ہیں ہے امام تر مذی مفاداں کوٹن

کہاہے اورامام احمدُ نے اس کی جے کہے ، البتہ ابن القطان نے رادی مذکور کی وجہ سے اسس حدیث کو مسلل قرار دیاہے ، اور یہ پہلے آچکا کہ اسس حدیث میں وارقطنی کی ایک روایت میں الایماغلب علی ریف ارطعب کی زیادتی ہے ، اور یہ بھی آچکا کہ برزیادتی ضعیف ہے ، کیونکہ اسس میں پرشدین بن سعد ہے جو ستروک ہے ۔

عال آبود اور یہ بھی آچکا کہ برزیادتی ضعیف ہے ، کیونکہ اسس میں پرشدین بن سعد ہے جو ستروک ہے ۔

عال آبود اور وسمعت تنیب کی آبا تقیبہ شیخ معنف ہے ہیں کہ میں نے تبر بعنا عرکے نگراں سے اسس کنویں کی گرا تی کہ اور بتایا کہ جب کم ہوجا تا ہے تو تقریباً گھٹوں تک رہ جاتا ہے ۔

ینی نان کے قریب تک ، اور بتایا کہ جب کم ہوجا تا ہے تو تقریباً گھٹوں تک رہ جاتا ہے ۔

یہاں پر ایک سکلہ ہے وہ یہ کہ مارِ مخلوط بٹی یہ طا ہر سے طہارت جا نرہے یا نہیں ؟ اکم ثلاثہ کہتے ہیں اگر پانی میں کوئی پاک چیز ل جائے جس سے پانی کا وصف شغیر ہوجا سے جسے صابون یا خطی کا پانی تواس طہرت دخور وخسل جائز بنیں جنفیہ کے نزدیک جائز ہے اور یہی ایک دوایت الم مائٹر سے بیٹا نچاس کتابیں الوال الغسل کے اندرایک مقل بالی کا اگر ہے باب فی الجنب یغسل دائیسے بالخطعی۔

امام ابوداؤد اوران کے کئیے قتیب دونوں نے اس کنوس کی تحقیق حال کا جواہمام ضربایا وہ اسس وجہ کے رہ حضور صلی الترعلیہ وسلم کے زبانہ کا ایک مبارک کواں ہے، مشہور آبار مینہ یں سے ہے اور طہار مار و نجا سب مار کا ایک مسکلی مرب و ابستہ ہے ابدا اسکے شایان اسکے منا تھ معاملہ کیا گیا۔

اور نیز یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے فتم کا کنواں تھاجی کے اندر بانی کٹر تھا، نبطا ہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قلتین سے کم من تھا اسی گئے آپ صلی انٹر علیہ وسلم نے اسکے عدم تجامت کا حکم فرایا، ہم کتے ہیں کہ اسکے بانی کی کٹر سے ہمیں انکاریس اور در اصل س کے باوجود کڑت کے وہ بات ہے جس کو حنفیہ کہتے ہیں ماء کا حکمان جادیا تی البسانی اور در اصل س کے مدم تجر کا یہی منتا ہے۔

#### بابالماءلا يجنب

3

ترجمہ الیاب کی تینر ملک اوراس کی غرض ایہ ترجمہ بلفظ الحدیث ہے، آگے مدیث میں احتری دائے مدیث میں احتری دائے یہ ہے کہ بونکہ نجاست کی دو تعییں ہیں، حتیہ اور معنویہ ، توگذ مشتہ دوبالوں میں اسب بانی کا ذکر تھا جو نجاسہ جسیر سے متاثر ہوا ہو بہاں ہے اس بانی کو نے ہیں جو نجاست معنویہ سے متاثر ہوا ہو، نجاست معنویہ سے مراد مدث اور جنابت ہے بینی وہ بانی جس کے ذریعہ سے مدد شا مغریا اکبر کا ازالہ کسیا گیا ہو وہ بانی پاک ہے یا ناپاک ، اور آپ مائے ہی ہیں کہ اسس قم کے بانی کو فقہار کی اصطلاح میں مارستعل کا مکم بیان کو نقہار کی اصطلاح میں مارستعل کا مکم بیان کو نام ا

عن ابن عباس قال اغتسل بعض ان واج النبي على الله على المرسلوا في بعض مراد معنسرت ابن عباس في خاله مفرت ميون في ميساكه وارتطنى وغيره كى روايت مين به اور جونكه يدان كے فرم مي الله الله الله الله الدركى بات نقل كر رہ ي وي بي كا حاصل يہ ہے كرايك م تبر حفرت ميمون في ايك برتن كے پائى سے خسل فرمايا ، اس كے بعدائى پائى سے وصور ياغسل كے لئے مفور تشريف لائے ، اس پر صفرت ميمون من سف عرض كيا كہ يہ ميرسے فسل كا بچا ہوا پائى ہے اور يس في اس سے فسل جنابت كيا ہے ، مطلب يہ مقساكم اپ اس كو استعال نہ فرما يك ، اس پر آب في ارشاد فرمايا الن المساء لا يجنب بين اگر مبنى كسى پائى كو استعال كرسے توجو بائى باتى رہ گيا ہے اس كو جبنى بنيں كها جائے گا وہ تو الب حال يعنى طہارت پر قائم سے م

ا ترجمۃ الباب کی پیم خرص مصنف کی ترجم کی ترتیب کے پہنٹس نظرہے کہ یہاں بحث طہارۃ الماء و بجاسۃ الماء کی چل دی ہے بخلاف ترمذی شریف کے دہاں کی توعیت دوسری ہے ، امام تر مذی نے صیب الباب کو باید نعتسل طہورا لمراۃ کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے ادر امنوں نے اس صدیث پرترجمہ تائم کیاہے یاب الرخصۃ فی ڈلک لینی جواز الوضور بفضسل طہورا لمراۃ وہاں یہ دقت اسستنباط ادر بار یک بینی ہمیں جے گی ۱۲ صریث کی ترجمة الباب سے مطابقت اسیماں سوال یہ ہے کہ مدیث کو ترجمۃ الباب سے مطابقت کیے ہے۔ کو نکر ترجمہے مقود

تو مارستعلی کا تم بریان کرناست توکیا یہ باتی پانی مارستھل تھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ پانی تو واقعی ستعل بہت سی تھا

لین حضور ملی اللہ علیہ وسلم فے جوالفاظ ارثا د فرمائے بین المهاء وی پجنیب اس سے یہ مفہوم تحل ہے، اس سے کہ با ن کے بینی بنو نے کا کیا مطلب ؟ یہی قو مطلب ہے کہ جنابت کے اثر اور جنابت بیں استعال کرنے سے پانی متاثر کنیں ہوتا، کو یا ترجمۃ الباب لفظ صورت سے مترشح ہور پاہیے، اور یہ بھی کما جا مک ہے کہ جب محدث یا جبنی پانی کے برتن بیں ہاتھ ڈالدے گا تواسس کی قاسے وہ پانی مستعل ہوجائے گا۔ کو کہ ہاتھ ڈلئے والا جنی ہے اور بہاں بی بغلا برائیم ہی اور کا کہ حفرت میں وزید نے ضل کے شروع بیں اپنے ہا تھاسس بیں دالے ہوں گئے اور بہاں بی بغلا برائیم ہی جا برت کا اثر کھا لہذا یہ پانی مستعل ہوا، غرفیکہ اثبات ترجمہ کے لئے دالے موں سے اور کہا ہوں ہے بلکہ ترجمہ کی طوف حدیث بی اشارہ ہوجانا بھی کا فی ہے۔

بَابِلْبُولِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِ

مربث الباب مسلك إمناف كي واضح دليل الم وه بيرابي مسكك إدار ين بيد الم يكالم الساب مسلك إمنان كي واضح دليل الم يكالم المساب المساب المسابق الم

ملہ کین کہنے والا کہ سکت ہے کہ ظاہر سہے کہ حفرت میمون شنے خسل کے وقت اسی ہرتن میں باتھ وحوسف کے بعد ڈلئے ہوئے وحوسف سے معرف سے میں ہوئے وحوسف سے بعد ہے لیے ان کا برتن میں باتھ واقعہ پراچی طرح اسی وقت منطبق ہوتے ہیں جب اکنوں نے باتھ برتن میں قبل الفیل ڈلٹے ہوں اورا فعاظ بوی ہی کے پیشن مقرقرج تدا لباب کا اثبات ہوا کرتا ہے۔

ہوتی ہے حدیث الباب میں مار دائم میں بیٹاب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور پر کہ پیٹاب کر کے اسس کو ناپاک نہ کیا ہے اور پر کہ پیٹاب کر کے اسس کو ناپاک نہ کیا جائے ، اب ہم کہتے میں کد دیکھیئے آپ نے مطلقاً مار دائم میں پیٹاب کرنے سے منع فر مایا اب دہ مار دائم تلیق بھی ہو سکتاہے اور اسس سے کم وزائد بھی آپ کی جانب سے اسس میں کوئی تفیق نہیں گگی اب د تیت العید فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حنفیہ کامت دل ہے، نیز وہ تھتے ہیں۔

المام شافعي أسس كو ما دُون العَلْمَيْن كر ساته مقيد كرت إلى المام الكراري ونكر الهاء طهورً الإنبق بدشي والى روايت سے استدلال كرتے بين اور كويا وہ ال كے موافق ہے ، اور ظاہر ہے كہ حديث الباب اسس کے خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہور ہاہے کہ پان ناپاک ہوجا آہے اکس لئے مالکی نے اس مدیث کا س یر سویاکداس کو مرف کواہت پر محمول کیا جائے بعنی گونا پاک بہیں ہوگا نیکن کرنا بہیں چاہیے، مکروہ ہے شافعیہ نے اپنے مسلک کے مطابق پر تا ویل کی کہ یہ صدیرے اسس یا ٹی پر محمول ہے جو یا دون الفلتین ہو، قیاس کا تھا صد تويه تماكدت نعيد دحنا بله دولول كا جواب ايك بي بوتا كيونكر دولول قلتين كي قائل بين، ليكن امام احديث يرتهسيل فرمايا، بلكه المؤلسف إيك الدبات فرمائي وه يركه مقطر قليتن و قوع نجاست سع الرمية ماياك تهيس والبب تك کہ تغیروا تع ہنو، لیکن اول اُد می امس کے مستثنی ہے یعنی اول اُد می کے وقوع سے قلنتین بھی نایاک ہوجاتہ ہے، ہاں! اسس کے علاوہ دوسسری مخاصات کا حکم ورکست جوا مام شافعی فرماتے ہیں کہ قلیتن نایاک نبوگااس سے کم نایاک ہوجا سے گا ،غرضیکریہ حدیث عندالجہور اُ ڈل ا در مغیدہے بخلات امنان سے کہ انکی تو دلیل ہی ہے۔ طرارت المار كيميتل من صف كرولانل ايرصفيك ملك كالدويث السيفظ والزم مع بي بوتى ب اس لے كداس كا مامسل بي يمى ہے جو مديث الباب كاسب كربرتن بيں جو يانى ركھا بواسے جوكہ مام دائم ہے اس بي بائ بغير د عوت نہ ڈاے ما یک، بہال پر بھی قلین اور مادون القلین کی کوئی تفریق بنیں کی گئے ہے اورای طرح ولوغ کلب والى روايات، مجى مطلق بين، اوريه تيول حديث جوحنديكا مستدل اور مأخذ بين محت وتوة كے امتبار سے مدیث القلین کے مقابلہ میں بہت اوٹی ہیں متفق علیہ ہیں ان کی محت میں کوئی کام بہیں ہے۔ تولى لايبولر العدكوم ورك فزديك إلى كاتفين أسيل عالط كالمي يحسم عالك ده اور بمی زیاده سخت ہے، اینے بی فی المار الدائم میں سب مورتیں داخل ہیں براہ راست مار دائم میں پٹیا۔ كرے يا السس كے قريب بيٹ كوكرے جل سے دہ بهكرانسس بين بينے جائے ياكى برتن بر بيناب كر كے اس برتن سے اسس میں ڈاسے اور یہ سب چنر سعقی بدیری اور ظاہر ہیں مزیر دلیل کی متاج مسیس میں ، لیکن بہاں پرظا ہریستے اپی ظاہریت خوب دکھائی اورامفوں نے کماکہ یشسکم بول کے ساتھ خاص ہے

فالطاس میں داخل بنیں ہے ای طرح براہ راست ماردائم میں پیٹاب کرتامنوں۔ ہے برتن وغیرہ میں كرسكاس من والي توكون حري بنيس سب ، أسس كانشار مرف جود على الفاجرب -مديث سيمعلوم بواكرمانعت جن بين العنل والبول م بين يهل ماردائم من بيناب كرے اور بجراس فيل كرے بمغرد أبراك كا ما نعت بنيں ہے، جنائج مار دائم سے خسل كرنے ميں كي بحى حرج بنيں ہے اور دومسرى مديث جو أسك ارى ہے اس مى بجائے شركے وا و كے ماتھ ہے اور مند كے بجائے نيد ہے والا يفتل نيد اس دوسری صدیث ین بنی کا تعلق بول فی المار الدائم اور اغتسال فی المار الدائم برایک سے سے بعی مار دائم میں نہ بیٹاب کرسے اور شامسس میں داخل ہو کر خسل کرسے دواؤں صور اوّ ل میں یانی گندہ ہوگا إ قولمانى حديث عشام يرامس مندش ايك نيا ما لقط أياب جومام طور \_ اً بنیں ہوتا ہے اس کے مطلب یں دوقول ہیں جغرت گنگوی کی تقریر میں ہے ای فعد بيش معشام الطويل والمدنكوي غيناجز ومنعالين احسميران إونس كيت إين كرزا تره في عدس مِشَام كى ايك اول مديث بيان كى جسكا ايك معه ده بي جويها ل ذكر كيامار إسيد. دوسرا مطلب اس كا وه هے جوحفرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے ف حدیث صفاح ای میں عدیث مالا مون عدیث علاق مطلب یہے کرزائدہ کے اسس مدیث میں بہت سے شیوخ ہیں جن سے زائدہ کو یہ مدیث پیجی منملہ ا ن کے شام می یں اور زائدہ کتے ہیں کرس بہاں جو مدیث بیان کردیا ہوں، وہ اپنے سین بشام سے

# باب الوضوء لبسؤر الكانب

نقل کردہا ہوں کو یہ مدیث دوسروں سے بھی مجھے بہتی ہے۔

سورساع من دارس المساع المساع بهائم بن سے و گویا بهاں معنف المستد بیان کرنا چاہتے ہیں اور فاص الورس کلب و بڑہ کا مورجیدا کو اس سے انگے باب بن آر ہاہے۔

مؤرسباع کے بارے یں انگرار بعد کا اختلات ہے ، امام ما لکتے جلاجوا نات کے سؤرکو طاہر قرار دیتے ہیں، البتر سؤرخسنٹ زیر کے بارے میں اور کے دوقول ہیں، طکاہر اور غیرطاہر، امام سٹ نعی کے یہاں بی سورسیاع پاک ہے البتر اکنوں نے مرف دو کا استثنائیا ہے انسنزیر اور کتب بعنیہ کے یہاں بی سورسیاع مطلقا ناپاک ہے مرف پڑواسس سے ایک فاص فارش کی وجہ سے ستخی ہے جس کا باب ایک آرہا ہے اور منابلہ کے یہاں سورسیاع یں دو اوں قول ہیں طہادت اور عدم طہادت و کر برخی الباب میں مرب اور منابلہ کے یہاں سورسیا میں اور اور منابلہ کے یہاں سورسیا کی مسائل کو نے کا برد ہر تن کے پاک کو نے کا لیا ۔ دوسرے یہ کداس سے وضور ما ترہ ہے یا جہیں، تمرسے یہ کہ دو بنا کلب کے بعد بر تن کے پاک کو نے کا طریقہ کیا ہے ؟

سوجانا چلہ کہ مور کلب جہوٹا کر ٹلاٹہ کے پہال ناپاک ہے، مالکہ کا کسس میں اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ مور کلب و مستور بلکہ تا م سباع کا سور پاک ہے بین الباری میں لکھا ہے گویا مالکیہ کے بہاں بناست مورکا باب ہی بنیں ہے ، ویلے ، کلیہ کے اس میں بین قول ہیں ، ا - مطلقا ناپاک شل جہور کے بہاں بنا مستورکا باب ہی بنیں ہے ، ویلے ، کلیہ کے اس میں بین قول ہیں ، ا - مطلقا ناپاک شل جہور کے بر مطلقاً پاک ہے ، مورکا ہے ، مورکا کا باک ہے ، بروی و تفری دول کا ناپاک اور ہے ، جو بین الماج شون مالکی کا طوف ضوب ہے ، وہ کلیہ بدوی و تفری دیں الماج شون مالکی کی طرف ضوب ہے ، وہ کلیہ بدوی و تفری دین و رہاں اور طابر اور ضری کا غیرطا برہے ، وہ کا بین و بہا کی اس کے بین کے بین کے بین کے بدوی کا سور طابر اور ضری کا غیرطا برہے ،

مسئل انیرین جواز الو مور ابورا فکلف، یر پہنے ہی مسئلہ پر متفرع ہے، جہور علما ما تمہ طافہ بن کے یہاں سود کلب نایاک ہے ان الوسے یہاں ایک وضور بی جائز بنیں ہے۔ اور انام مالک ہے یہاں ایک قول کی بنار پر اسس ل یہ وخور جائز ہے یہاں اور قول اور یں انام زہری مجتے یں بجور نان مولکون غیر فاکس کے سور کلب کے ملاوہ کوئی اور پائی بنو قوجا ترہے، دوسرا قول سفیان فرری کا وہ فر ماتے ہیں ھا ذا مسانہ و فالنفس من بنوع بتون بنوق جائز ہے ، دوسرا قول سفیان فرری کا وہ فر ماتے ہیں ھا اس و فور کرے اور ماتھ یں کر سور کلب پائی ہی ہے لیکن نفس میں اس کی طاف رے کوئی ہے۔ بنواس مونور کرے اور ماتھ یں سیم کرے۔

مسئلہ اللہ میں افتان بیہ کو منیک میں قامسی برتن کے یاک کرنے کاوہ کا لیہ ہے جو دوسری نجاسات سے یاک کرنے کا ہے، اور جہور علمار ائر ثلاثہ اسس باب کی روایات کے پیش نظر بدفر ملت ہیں کہ اس باب کی روایات کے پیش نظر بدفر ملت ہیں کہ اس بی ہوتی چاہئے بین سات بار دھونا، اور چونکہ ایک روایت ہیں جو آگے باب ہی آر ہی ہے تشین مذکور ہے اسس لئے منا لا کے بینال بجائے سات کے آٹے بار دھونا مرود کا ہے، ہم بوئی مالک نے بہاں مؤد کلب یاک ہے اسس لئے ان کے لادیک خسل انا رکامس کم استحبابی ہے وجوبی ہے نیز شافیدا ور منا بلہ ستریب بین ایک بار مئی سے وجوبی ہے نیز شافیدا ور منا بلہ ستریب بین ایک بار مئی سے وجوبی ہے نیز شافیدا ور منا بلہ ستریب بین ایک بار مئی سے

ما تجھنے کے قائل ہیں اور مالکیہ اسس کے قائل ہمیں ہیں . حاصل یہ کہ یہ حفرات ائم ثلاث جور وایات الباب پر عمل کے قائل ہیں اور ال کو منوخ وغیرہ بہیں ملنے وہ احادیث کے اختلات کی دجہ سے خود آ بسس میں مختلف ہیں ان سب کا عمل الن تمام دوایات پر بہیں ہے ، البتہ حنا بلہ نے حدیث کے سب اجزار برعمل کیا جنانچہ دہ مرف سیح بہیں بلکہ تثمین کے قائل ہیں ، اس طرح تت ریب کے بھی قائل ہیں ، یہ تو ہوئے مسائل اور ائم کے اختلا فات، اب رہ کی بات دلیل کی ۔۔

عبودا مادیث الباب الدلال می توجیهات المحدد الدال کی توجیهات المحدد الله المادیث الله المادیث الله کا می توجیها

حفيه كى طرفس احاديث الباب كى توجيهات

الك در در در ایت منافرہ فی فاسل سے ال و معرف سے بدن یں در در ایا ہے۔ حافظ کا اسل اشکال ننج بریہ ہے کہ قبل کلاب کا حکم بتدا بچرت یں تھا، اور شیع وغیرہ کی روایا بعد کی بیں، کیونکہ ان کے راوی حفرت الو ہر برہ متا خوا لاسلام ہیں، سک و میں اسلام لا کے ماصل یہ کہ قبل کلاب کا حکم ابتدار بجرت میں تھا، بھر کچھ روز بعد منوخ ہو گیا تھا، اور یہ شیع والی روایات اس

امام طحادی نے ایک بات بطریق نظر مائی ہم امام طحادی نے ایک بات بطریق نظر مائی ہم معادی نظر مائی ہم کا محادی کا اور اس براشکال ورواب کے دیکھے کا اگر کسی برت میں بیشاب باغا نہ کردے ماں پر اس کسی کسی بیش ہونا چاہئے ،اس پر حافظ ماحب و لے برتیاس فی مقابلات میں ہونا چاہئے ،اس پر حافظ ماحب و لے برتیاس فی مقابلات میں ہے مطام میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ تیاس بنیس ہے بلکہ استدلال بدلا لا النس ہے۔

ا- قال البوداؤدوك داه قال اليوب الإال مديث كا مار محد النابيب ، مجران كالماره مناف بير النابيب ، مجران كالماره مناف بير ، شروع بين بشام إست تع ، اسس كه بعد معنف دواور كاذكر نسر مارس بين إلآب اور قبيب كربس طرح به منام في كما الى طرح الله دولول اليه بين كربس طرح به منام في كما الى طرح الله دولول اليه بين كربس على بين الكرب والمن بالتراب بيال رواة كردوا تسلات المراب بين الكرب مديث كرموقون وم فوج بي في دوايت يس اسكرا بها بين الكرب مديث كرموقون وم فوج بي في دوايت يس اسكرا بها بين بالتراب كالمسس لي كربس مناف في المناف بين بين المناف بين المناف بين المناف بين المناف بين الوب اور مين بين بين المناف بين الوب مناف المناف بين الوب عنيا والمناف بين بين الوب مناف المناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف المناف بين الوب مناف المناف المناف بين الوب مناف المناف المناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف بين الوب مناف المناف المناف بين الوب مناف المناف المنا

ے لہذا اوّب فین السندین ہوئے ولورو فعا ہے ہے وہ دوسرا اختلاف لین معمرا ورحادے اوّب سے سیتانی ہے اور السندی معمرا ورحادے اوّب سیتانی ہے اسس مدیث کو بھائے موقو فا نقل کیا اور یہ ایوب فوری سے تیمرے شاگر دیں کو بالوب دہشا م اسس بات میں قومتنی ہیں کو اس مدیث میں اُوک ہوں استان ہوا ہے اور ایوب موقو فا ور ایوب موقو فا اور ایوب موقو فا ور ایوب موقو فا در ایوب موقو نا در ایوب موقو نا

س۔ حدثنامر سی بن اسماعیں ال این برین کے اللف یں سے یہ تمارہ کی روایت ہے گزشتہ ین الله می روایت ہے گزشتہ ین الله می روایت یں ادُونهوں بائتراب تما اورقت اور کی روایت یں السا بعد، بائتراب م

قال ابودَاوُد وامَنا إبوحت الع الم السال سعال دواة كوبيان كررسع ألى جن كار وايت بي تراب مطلقاً مذكور مى بين به و آبو الدشتي ما و والمدرسي ما و والمدرسي من المراب الرحمن سع اور فود مرترى كانام اساعيل سعد

٣- قال ابودًا ؤدو خلک اقال ابن مغلل بظام مطلب يدب كدهدالشرى مغفل جواسس مديث كے را وى بي جسي تين مذكور الله وي اس مديث كے را وى بي جس بين تين مذكور الله وه خود كي اس كے قائل بي يعنى ان كاعمل اس ير بنيس تما ميساكم بحث بيس گذرچكا بات ، بخلات ابوم بير ها ميساكم بحث بيس گذرچكا بذل بي اسس كا يهي مطلب لكھا ہے۔

حفرت افلم ما حب د مولسنا اسعدالشرصاحب، دحمة الشرطيد في احتمالاً ايك اورمطلب بيان كياب ده يه كه قال كا فاعل اين مفض بهيں ہے بلك قال كى خمير دارج ہے داوى كى طرف، مطلب يدسپ كه اسس مسند كے اندرداوى سف إو قت روايت ابن مفغل كما يعنى ابن المنفل معسرت بائلام بهيں كها، كو كم يه نام دونوں طرح جلد ہے ، عبدالشر بن مفغل اور عبدالشر بن المفض، حضت مناظم صاحب برسے ادرب سے اس سے ان كا ذبن اس مطلب يعنى الفاظ كى بار يكيوں كى طرف كيا - والا تما علد د

### بَابِسۇس البِهرْقِ

کلب وہرہ گو دونوں مرسبان میں سے ہیں لیکن دونوں کے سور کے حکم میں بڑا فرق ہے ایک پاک۔ ایک ناپاک، تیاس کا تقامنا تو یہ تقاکہ سور ہرہ بھی ناپاک مو، گرایک طلت کی بنام پر نجاست کا حسکم ہنسیں نگایا گیا، وہ علت جیماکہ حدیث میں فرکورہے کڑتِ دوران وطواف ہے یعی اسس کا گوروں میں بار بارا نا مانا بس كى دجست فول أوَا في د شوار تماه اليى مورت بس نجاست كامكم حسيرة كومستلزم تما، ولاحسوج في الديوري. في الديور...

ا- مدفناعبدالله بن الإصلام و ميث الباب كامنون يب كركبث، المنفي و كري الباب كامنون يب كركبث، المنفي مي كرايك مرتبر ميرك المندي الله بن الى قاده كو نكان من حين، وه كمتى مي كرايك مرتبر ميرك

شوم کے باپ حفرت او قادہ میرے یاس آئے سے ان کو دخور کرائی دہ مجھ سے یانی ڈوار ہے تھے آتا ہا ایک ایک بال ان کا دراسس نے یائی پینا چا ہا تو ایو قت در ان کا برتن بلی کی جانب جبکا دیا اس کے دار مست نے بائی کا برتن بلی کی جانب جبکا دیا میاں کہ دائے کہ اس نے بہولت کی لیا میں ان کو دیکتی رہی وہ مجھ کے اور فر مانے کے کیا تعجب کردی ہو ؟ میں نے مرض کیا جی بال اس پر امنوں نے فر بایا کہ حضور میل انٹر ملیہ کو اگر ت سے آتے جانے کی کہ بی با پاکس سے تھتی کہ دہ گور اس میں کئر ت سے آتی جاتی کے دوسے جو نکہ اس سے بچنا مشکل ہے اس سے اس کے اس کے مؤر کو معاف قرار دیا گیا ۔

تنول إنها مِن الطوانين عديكودالطوانات، طوافين اورطوافات عدم آاد وه فدمت گذارنا باكن الشكادر لا كان البرائه من كافومت گذارنا باكن الدر لا كان البرائه من كافومت كذار البرائم من كرت من كرت البرائم من كافومت كان برائم من دا منسل كوان فعام كے ساتھ تشبيد وى كى بے كرس طرح الن سے كرت الدورفت كى بنار پر گری دا منسل مورف كے وقت است بنان ساقط ب الى طرح يها ل پر بره من كرت طوات كى دورفت كى دورفت كى دورفت كى بنار پر مراه من كرت البرائم من كرد يا كيا، كرت طوات كى بنار پر ويال استيذان كاستوط بروا يهاں بجاست كا

عدرت الباب كى امام طى وى كى طف رسة توجيم الم مديثة بوركاستدل به حديث الباب كى امام طى وى كالمستدل به ماين الوقت المام كالمواب ورجمت دياكم برين إمناد الإنارية مماين الوقت الأوكاف الدرجت

صورکا قول یانعل ہو کہ سے اور صفور کا ارشاد ہو رہاں پر ہے اِنتہا لیکٹ بنجس اِنتہا میں او ہوسکا ہے اس کا تعلق سورے نہو بلک مائند شاب و فراش سے ہو یعی گور وں میں ہو بلیاں دہتی ہیں وہ انسانوں کے گا اور بستروں ہیں آ کر بیٹر جاتی ہیں مصر جاتی ہیں قواسس میں اس کا گنجائش دی گئی ہے مور سے اس کا تعلق نہیں ہے اور بیر آئے جل کر امام طمادی شف بیان فر مایا کہ دلور غیرہ و الی روایت جس میں ہے کہ ولوغ ہرہ سے برتن کو ایک باریا دوبار دھویا جساست وہ صدیث مورث قوی اور متصل الاسساد ہے لہذا اسس پر حل کیا جائے گا۔

نیز صفیہ کے ولائن میں صفرت الو ہر پڑاہ کی مدیث المقرق سینے ذکر کیجاتی ہے جو مستدرک ماکم اور منداحمر وغیرہ یں ہے ، لیکن اسس کی سندیں میسی بن السینی ہیں جو ضیعت ہیں۔ نیز یہ مدیث موقوفاً اور مرفوعاً نقل کگی سے، ابن الی ماتم کہتے ہیں کہ اس کا موقوت ہوتا اسمی ہے۔

حفرت سرائی دال مرتب ہوری کی تھیں ۔ اس کا عاصل پر ہے کہ بعض دوایات (مثل موند ہر کام کوت ہوئے فرایا است پر کران میں جو دوایات (مثل دوایت کبشر) دالات کرتی ہیں جو دوایات (مثل دوایت کبشر) کا ست پر جیسا کہ بعض تا بعین عطار دواؤ کسس و فیرہ کا پر مسلک ہے لیکن ہو تک کہ دوایات طہا دست او کا تیس ان دوایات میں معاد دواؤ کسس و فیرہ کا پر مسلک ہے لیکن ہوت کہ دوایات طہا دست او کا تیس ان دوایا ت میں ان دوایا ت کرتی ہیں خنز دنا میں الفول بندی ستھا الحد الفتول با لعصواحت ایسسن و بانین کی د مایت کرتے ہوئے ہم نہ آو قائل ہوت مطاق طہا دست کے اور نہ مطلق نجاست کے بلکہ درمیا نی قول این فیادت مع الکرا ہت اختیاد کیا ہے۔

مله طامه زین کی کی در است الا در مغرت ماکثر می که کیک مدیث میں منور مسلی الشرعلید وسلم کے فعل سے می ثابت ہے جیاکہ وارتعلیٰ کی دوا بست میں وو طریق سے ہے لیکن وہ ضعیف ہے اکسس سے کہ ایک طریق میں حیداللہ بن سعید المقبری جی اور در درسے میں واقدی اور یہ دولوں ضعیف ہیں۔

مل اس بریرات کا رہے کرجب آپ فود اسس بات کے قائل اور معشد ف یں کر روایات والرعی الطباط اقوی ہیں تو ہمران ہی کے بیش مظرفید کون ہمیں کرتے ، اور سور ہڑہ کو کروہ کیوں قرار ویتے ہو ؟ اس کا جواب بہہے کہ اگر ایس کری تو ظامن احتیاط ہوگا، لمذا طریق احوط کوا ختی رکیا گی ہے۔ با نہیں کا تا جب می ہوگا۔

من من کار اور محابید ہیں ، بر معلی اللہ داوی نرکوری دوج ہیں عن کبشت بہ حمیدہ کی است کے علادہ محسیح ابن حبان میں بھی موجو دہے۔ بہر حال محبین ہیں ہے کی ایک بی بہیں ہے امام تمذی ابن خریم وصیح کی ایک بی بہیں ہے امام تمذی ابن خریم وصیح کی ایک بی بہیں ہے امام تمذی ابن سے کی ایک بی بہیں ہے امام تمذی ابن سے کہ ایک بی بہیں ہے امام تمذی ابن ابن مند کارے اس کوسن مح کی ہے ، لیکن ابن مند کارے اس مذیث کو معلل قراد دیا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اسس کی سند ہیں جمیدہ اور کبشہ دولوں جمہول ہیں لیکن کبشہ اگر محابیہ ہیں تو ان کی جہالت مفر بہیں ہے ۔

۱- حد ثناعب ذادته بن مسلکت الا متولْد الرئسکة اله ویست الخفائشة به باب کی دوسری مدیث اس اس کا حاصل پرب که اُق واق د کهتی بین که میری مسیده نے میرے در ید وخرت عائش فی کا در مت بین که میری مسیده نے میرے در ید وخرت عائش فی کا در مت بین اور اس نے بین اور است کا مفرف کیا ، اکفول نے اشارہ سے اس کو رکھنے کا مفرف بایا ، اسس کے بعد اچا تک ایک بی آئی اور اسس براسے کھانے لگی ، حضرت عائش خب نما زسے فاد نع ہوتیں توجی جگرت بی تی نے کھایا تھا انفول نے بی ای جگر سے فوش فر مایا اور بر فر مایا کہ میں نے معنود کو اس کے توریح سے وضور کرتے دیکھا ہے۔

یه حدیث بھی جمہور کامستدل ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس سے کہ ام داؤد جہولہ ہیں، ددمولہ جواب ہے جو ما دب جو ما دب جو اس ہے جو ما دب جو ما دب کہ اس ہو ایک اور جو اب ہے جو ما دب کہ اس ہو ایک کام سے مستفاد ہو اسے دہ یہ کہ جس سوّر ہم ہ سے آپ نے وضور فر مایا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بی کو اس سے قبل پائی ہے ای بی جو ایورائی بی کا سوّر ہمادے یہاں بھی پاک ہے اس لئے کہ مور ہم وہ کہ مور ہم وہ کہ کہ مور ہم وہ کہ کہ اس سے قبل پائی ہو اور ایس بی کا سوّر ہمادے یہاں بھی پاک ہے اس لئے کہ مور ہم وہ کہ کہ مور ہم وہ کہ کہ وہ گذری کہ مور ہم وہ کہ ایس کے مور کار ہمت ایک قول کی بنار پر حدم توثی عن النجاست کی وج سے ہی یہ کہ وہ گذری ہمرت کی جو جا تا ہے ، اور یہاں یہ علت مرتفع ہم اسس کے مند کا پائی ہینے کی وج سے پاک ہو تا معلوم ہے اور گویہ مرف ایک احتمال ہے ، لیکن احتمال کا وجود رانے عن الاستدلال ہو جا تا ہے۔

### يَ بَابِ الوضوءِ بِفَضُل طُهورِ المرأة

ترجمۃ الباب والامسیکہ اختلانی ہے ، بعنی جس پانی کوعورت نے وضوریا غسل میں استعال کیا ہو اس کے استعال کے بعد برتن میں جو پانی یاتی ر باہے اس سے مرد کے لئے وصور جا کرہے یا کہنیں ؟ معلی فضل ایک یہ کہ مرد و فور ایک ساتھ و فوریا فضل کریں داس ہی ہم ایک کو دوس مرد و فور ایک کو دوس کے فضل کا استعال لازم آ آ ہے و دوسری شکل یہ ہے کہ تہام دے طہادت حاصل کرنے کے بعد باتی بانی کو فورت استعال کرنے کے بعد باتی بانی کو فرد استعال کرنے کے بعد باتی بانی کو فرد استعال کرنے کے بعد باتی بانی کو فرد استعال کرنے دائے ملک ہے ، امام اطراع دو دو دو دو تا ایم بالاجا عجائز ایس اس بی اختیار مرد استعال کرنے کے بیاں جا کہ بہر می ان اس بی اختیار دو دو دو تا کہ کہ بہر ان بالاجا بالاجا کے بال کی بال بالی کرنے کے بیال کرنے کے جوالے بیر کہ بہر دوسور توں بی بی اختیاد نقل کرنے بر اشکال کیا ہے اور انکی اس بی اختیار کی ان انسان میں بی اختیار کیا ہے اور انسان کے فضل کیا ہے دور بہر ہی اور ادام احسد کی طرف شوب ہے ، ایک تول بہاں پر شعبی اور اور اور ان کا ہے وہ کہتے ہیں کرمرف ما تعن اور جنب کا فضل طیور مردے سکے نا جائز ہے ، فیمائن کے فضل کا یہ مکم مہنیں ہے ۔

ا۔ من عانشہ تاخالت کنت اختال او ہم شردع ہیں کہ چکے ہیں کہ اس سند کی بین صور میں ہیں ، ترجہ الباب ہیں مرت اختان شکل مذکورہ یعنی بیاع عورت استعال کرے اس کے بعد مرد الیکن اس معریث میں بغام رایرا ہنیں ہے بلکہ مدت کے معنی متیادر لیک ساتے عنول کرنے کے ہیں ۔

المين كي ترجمه مطابقت المين ترجمة الباب سے مطابقت بيدا كرنے كے لئے مدیث كی تاون الم الم ترجم كرنے دين كربها ال وقت واحد اور ذما ان واحد ميں خسل كرنے

کی تفری بنیں ہے، بوسکا ہے یکے بعدد گرے سل کرنا مراد ہو۔ اس کے کرومدت انار ومدت زمان کوستان بنیں ہے ، اب درجی ا ہے ، اب دری یہ بات کے مدیث یں قوضل مذکو رہے اور ترجہ الباب یں وضور سواس کا جواب ظاہر ہے کہ مسل تو خود وضور کو مسلمن ہے۔

٧- عبدام مُسَبَقِبَ الْجَهَنِيَةِ وَالْت الْ أُمِّم مُبِيهِ فران بن كرميره اور صفور ملى التُرعليه وكم دولؤل كم الته ايك برتن سع وطور كرت بوت اس برتن بن برس ين اختلاف كم منى أف جانب ك ين ايسى مبى مرس التوامس بن أت تے اور كبى صفور كے ..

اُس مدیث یں بظاہرایک اشکال یہ ہوتاہے کہ ام مبیہ کو صفور مسلی الٹر علیہ وسلم سے کوئی محرست کا علاقہ بہیر بیک متعاد ہمربیک و تت ایک ساتھ وضور کرنے کی فورت یکھے آئی ؟ بعضوں نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے یہ واقعہ قبل الحجاب کا بولیکن حضرت مہار نپور ک کو یہ جواب بسند ہنیں اس لئے کہ جاب سے پہلے

ورت کے ہے مد کے سامنے مرف کشف وج ہی قوجا تو ہوگا، باتی بدن ہو وضوری کھل جا آہے اسس کا کشف آور و سرے کے سامنے جا کر زیخا، لہذا ہمتر یہے کہ تو ان ہم خواہ یہ واقعہ نزول جاب کے بعد ہی کا ہوئیک آپ اور اُئم مگیر کے در میان ہو سکتاہے جاب ما کل ہوگو وضور ایک ہی برتن سے کرہے ہوں یا جاب بھی ماکل ہنو مرف دخ بھرا ہوا ہو آسنے سامنے نہیں ہوں یا آب کہ باجائے کہ یہ ایک برتن سے وانور کرنا اور افتلات آیدی وقت واحد میں نہ تھا بلکہ الگ الگ وقت میں تھا بلکہ الگ اور فت میں تھا بہلے ایک نے وضور کی اسے وانور کرنا اور افتلات آیدی وقت واحد میں نہ تھا بلکہ الگ الگ وقت میں تھا بہلے ایک نے وضور کی اس کے فارخ ہوئے کے بعد دو سرے نے اس لئے کہ وحد ت انام وحد ت زمان کومستلزم ہم ہیں ہے ، اور ایس یا نی پر بھی یہ بات ما دق آتی ہے کہ اسس پر افتلاتِ آیدی ہوا ہے ، یہ مطلب افتلاتِ آیدی کے فات

س عن ابن عدی قال حان الزیمال والنیاء اقر اکسے وہ حوری مرادی بومردول کی محسرم اور قربی رست دار بول اور یا یہ کہا جائے کہ یہ واقع نزول جائے سے پہلے کا ہے یا اس کو معاقب برمحول کیا جائے یعنی ہے بعد دیگرے اور آگے یعے ، لیکن آگے تفظیمینا آر باہے قواس کی توجہ یہ ہوستی ہے کہ اسس اجتماع نی الوقت بہیں بلکا جماع فی الانام مرادہ، خولد قال مسدد میں الاناء الموال معنی شک است اجتماع فی الاناء الموال معنی شک الفاظ ایل، کا لا المعنی معنی شک المعنی معنی شک الفاظ ایل، کا لا المعنی المعنی المعنی المعنی میں الاناء الموال والد اور میں الاناء الموال میں الاناء الموال میں الاناء الموال میں المعنی میں الاناء الموال میں میں الاناء الموال میں میں المعنی المعنی المعنی الموال میں میں میں میں ہیں ہوائے گا خور کر لیا جائے، نبرطی شیخا فی ماسشیۃ المیزل۔
ور نہ مدیرے معنی میں مثل واقع ہوجائے گا خور کر لیا جائے، نبرطی شیخا فی ماسشیۃ المیزل۔

عن این خُرِّدُ ال کانام مالم یے این مالم یک فرود، فرود یا الان یازی کو کمتے

عن این خُرِّدُ ال کانام مالم یک السری بی کم جا آاہے ام شبیت ال کانام خول بنت

معدے قول م وحد شناسد دیم بال دوسندی ہی ہی کم جا آل کی فراستم ہو گی اور دوسری سند

ایوب پر ،ادر الک والوب ددنوں روایت کرتے ہیں نافع سے، لذا نافع طبق السندی ہوا، شقی الندین

کو کبی مرف سند ثانی میں ذکر کرتے ہیں اور کبی دونوں جگہ ذکر کرتے ہیں جیساکہ یماں پرسے عبداللہ

ین سلم دالی سندهالی ہے اور دوسسری سند معدد والی سافل ہے ، اس میں ایک واسط زائد ہے۔

### باب النهوعن ذلك

શ

بہلے بابیس معنف نے جواز کی روایات کو ذکر فرایا تھا جیساکہ جہور کا مسلک ہے ،امس باب یں معنف منع کی روایات کو ذکر فرایا تھا جیساکہ فاہر یہ اور حنا بلد کا خرب ہے ، حضرت منتی کر استے ہیں کہ یہ معنف کے حنبی ہونے کی علامت ہے کرا خریں منع کی روایات کو ذکر کر رہے ہیں، ورنہ مسلکہ جہور کے مطابق تواس کا عکس ہونا چاہتے تھا۔

اس باب بی مصنف نے و دوریشیں ذکری ہیں جن میں سے پہلی مدیث میں مرد وعورت ہرایک کے فضل سے دوسسرے کو منع کیا گیا ہے اور دوسسری مدیث میں مرف ایک بیٹی مذکورہ ہے اور وہ وہی ہے جس پر ترجہ قائم ہے ، ہرمال الن روایات میں مما فعت مذکورہ ہے ۔

ال یواگر چرایک منبود توجیب لیکن اسس بی مجمع بداشکال بے کراگر مائرستعل مراو ہے تو بھر عورت ک اسس میں کی تخصیص، مارمستعل مردوعودت و واؤل کا برابر ہے۔ تولى نقيت رجلا معيب آفرا سافرة كرسند باب البول في المستعمي گذرك و اورو بال بم رجل معادين ثلة بيان كرج ين المذايبال دوباره بيان كي عاجت بني ب ،اس روايت سي معلوم بواكر كما معيد من الموهد يول عادر الله كما معيد من الموهد يول عن المار الله يم معيد معيد عن المارون عديد كرا مرد كالقب من المرد كل طرف راجع بني سے بلكه خلاف معرول عمروك كل طرف راجع بني سے بلكه خلاف معرول عمر و كل طرف راجع ب اس المارة عمروكالقب من دكوم كال

# ع بَاب الوضوء بمَاءِ البُحر

بحرکا اطلاق زیادہ تریچر مالحے پر ہوتاہے بین سندرجس کا پانی کھار ارد تاہیے اور نہر کا اطلاق زیادہ ترشیرس پانی پر ہوتاہے

 ے و منورکو کم وہ کہتے تے جیساکہ امام تریزگائے بیان کیاہے اور اسس کی ایک وج بھی حفرت عبدالشر
بن عمروبن العاص نے سے منول ہے جوا کے آرہی ہے ، لیکن اس سیلے میں اب کوئی اختلاف باتی نہسیں رہا
بلکہ است کا اس کے جواز پر اتفاق ہے اختلاف کرنے ولئے گذر گئے عن سعید بن سند تن اس راوی
کے نام میں اختلاف ہے ، لیفی خاس کا عکس یعنی سلمہ بن سعید کہا ہے ، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام عبدالشر
بن سعید ہے ان المنہ و این بات بر حق ان کے نام میں بھی اختلاف ہے بین مغیرة بن عبدالشر بن ابی بردہ ، اور کہا گیا ہے عبدالشر بن مغیرة بن ابی بردہ ، اور کہا گیا ہے عبدالشر بن مغیرة بن ابی بردہ ، اور کہا گیا ہے عبدالشر بن مغیرة بن ابی بردہ ،

شرح مكريث سے متعلق بعض فرورى توضيى الله ميان الله وي ماؤلا الحالة الله على الله وي ماؤلا الحالة الله الله الله وي الله

ایک یدکم بڑا تنہور ماڑہ ہوا جمله استعال کرنے کی کیا خرورت بھی ، جواب یں اگر مرت نعم فر اویا جسا یا تو وہ کا فی تقا، اس طوالتیں کیا معلمت ہے ، آپ کے ادشا دات تو جوا بھا انکلم ہوتے ہیں ، جواب یہ ہو کہ اگر بہاں پر مرف نعم کی ساتھ جواب پر اکتفائلیا جاتا تواسس کا تعلق مرف اس مورت سے ہوتا جو موال میں ندکورہے ، اور پھراسس سے یہ ہم میں آگا کہ مارا ہم سے وضورای وقت کر سکتے ہیں جب مارشیریں قلیل ہو درنہ بہتیں حالانکہ ایسا بہتیں ہے بلکہ مارا ہم سے وضور برمال میں جا ترہے ، اس لئے آپ مارشیریں قلیل ہو درنہ بہتیں حالانکہ ایسا بہتیں ہے بلکہ مارا ہم سے وضور برمال میں جا ترہے ، اس لئے آپ نے جواب میں یہ اسلوب اختیاد فر ایا ۔

دوسراسوال یہ ہے کہ آپ نے جواب یں سوال پر کیوں امنا ذفر مایا ؟ سوال تومرن پائی سے سعل تھا ذکہ طعام سے ، آپ نے شراب کے ساتھ طعام یعنی میت البحر کا بح سسکم بیان فر مایا جواب یہ ہے کہ اسس سے ما تبل کے معمون کی تا تیدم تعدود ہے ، یعنی مرا البحرکے طاہر بونے کی دلیل ہے ، وہ اسس

طرح پرکہ مارالبحرکے طاہر ہونے میں یہ کلام ہوسکتے کا اس کے اندرتو بکڑت جانور مرتے رہتے ہیں ہور اس کا پائی طاہر دسطسر کیسے تواس شبہ کا آپ نے از الدفر مایا کہ میتہ البحر پاک ہے ،اس صورت میں العبات کی بعنی طاہر ہوگا . ادرا کر بعنی طال ہو تواسس کو جواب علی اسلیب الحکیم کما جائے گا بینی سائل نے گومرف سمندر کے پائی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اگر شیرس پائی نہو تو سمندر کے پائی سے دخور کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ تو آپ کواس سوال پریہ فیال پریا ہوا کہ جس طرح ان کو پائی کی فرورت پیش آسکتی ہے اس طرح زادِ را ہا ادر طحام ختم ہوجانے کی دجہ سے بحری سفر میں کھانے کی بھی حاجت بیش آسکتی ہے اس خواب نے شیکی ان کے سوال سے پہلے طعام کے بارے میں بھی جواب ادشا دفر مایا کہ سیتہ البحر طال ہے ، زادِ را ہ ند رہنے پراسس کو فوراک بنا سکتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم میں سوال کی مطابقت ذیادہ علی ظاہر ہوتی بلکہ مخاطب کی حاجت ادر مقام کی دعایت طوفل ہوتی ہے۔

جانا چاہئے کہ ، ہوالطہور مارہ ، یں مسندا درسندالیہ دو اوں معرفہ ہیں ،اور تعریف الحاشیتین مقید مصدرہوتی ہے ، ہوحفر محمی تومسند کا مسندالیہ میں ہوتاہے اور کہی امسن کا عکس ، ہمان پرسندالیہ کا مصرمسندیں ہور ہاہے ، لین مارا ہجر مخصر ہے طبوریت ہیں ، مارا ہجر طبور ہی ہے فیرطہور کسیں اور اس کا عکس مراد بہنیں ، ورنہ لازم آگ گا کہ مارا ہجر کے علادہ کوئی اور پائی مطبر بنوطہوریت تحصر ہوجا کیگ

مارا ليحريس.

اس مدیث سے دو سیسے متفاد ہو رہے ہیں ایک مستدمتر مبایعی مارالبحر کا عمر بیستد تقریباً اجائ ہے میساکہ پہلے گذردیکا ہے۔

دوسرامستله میتر البحر کا مستفاد ہور ہاہے کہ وہ طال ہے، یہ مشلہ مختلف فیدہے منفیہ کے بہال میتر البح اسس کا میٹر البح اسس کا علم لگایا جار ہے اسس کا

مسلمية البحرين احناف اورجهوركا اختسلات اورجهوركا

معدا ق صرف مكسب لحديث احلت لذا المبتنان المعك والحدواد اورجهوركيها لقريبات المريام المحرى جوانات مرادين جنائي مالكيد كريها ل تمام الواع علال بين موات خسن فرك ماس بي ال كين تول بين ا - صلت ، ۲- حرمت ، ۲- قوت اور منابل كريمال بمي موات يين كرسب ملال إي ، اور وه قول بين ا - مساح ، ۲- صفوع ، ۲- كوسى اور شافعد كريمال جي سواك الم فووى في لكمام يين قول بين ، اور دوسرا قول ش منفد كريمال مك المراد دوسرا قول ش منفد كريمال مك المراد وسرا قول ش منفد كريمال مك المراد وسرا قول ش منفيد كريمواك مك كريما و المراد و من المراد و منال المرد و منال المر

نی البرہے وہ حوام ہے اس لئے کہ جتی الواع کے حیوانات بریں ہیں استے ہی بحریں ہیں اہدا ان کے یہاں نظیر کا اعتبارہے جس تم کے جانور خشکی میں حلال ہے گائے، تبین، بکری وخمیرہ ای تشم کا میتر البحسر بھی حلال ہے اور جس تسم کے جانور خشکی میں حسرام جیسے کلب ذئب اسد دغیرہ تو اس اوع کا میتر البحر تمی حرام ہے۔

جہدد اس سلمیں حدیث الہاہے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں مطلقاً میتہ البحرکو طلال کہا گیاہے ہم نے کہا کہ یہ حسدیت اپنے عموم پر تو آپ کے بہال بھی ہیں ہے، ہرایک امام نے کھی نہ کھی استثناد کیا ہے لندایہ حدیث عام مخصوص مذابعض ہوئی توجس طرح آپ حفرات نے تخصیص کرد کھی ہے ہما رسے یہاں

نجیاس پس مخصیص سے۔

نزجہورنے اس سلسل آیت کریمہ اُموں کا کو کو کہ استدلال کیا ہے اسس اُن کی مسئدلال کیا ہے اسس آیت میں بی مطلق صدالی مسئول کی استدلال اس آیت ہے بی ایسا ہیں ہے کہ آپ کا استدلال اس آیت ہے بی ہوا ہے اس بات پر کہ آیت میں صدم معنی مصدری اس بات پر کہ آیت میں صدم معنی مصدری لین اِصطیاد کے معنی میں مستول ہے ،مصیداس کے معنی مجازی ہیں ہوآپ نے افتیاد کے ہیں، اور مقعود آیت ہے کو می میدالبراور صیدالبجر کے فرق کو بیان کرنا ہے بینی حالت احرام میں اصطیاد نی البحر رویات کرنا ہے بینی حالت احرام میں اصطیاد نی البحر رویات شعود حقت کے بیان کرنا ہیں ہے جیسا کہ اس میں کہ آیت ہے میں کہ آئید ہوتی ہے۔

جاناچاہے کہ مسئلہ الوضور بھارا ہم یں بعض ساف بھے عبداللہ بن عروش ہوکوا مت منقول ہے جیساکہ شروع باب یں ہم نے بیان کیا تھا قالبا اسس کا نشار وہ مدیث مرفو عہد جس کے دادی خود حضرت عبداللہ بی عمر و بت العاص ہیں جو ابودا ڈرکی کہ البادی ہے لا پر کیب البعد الاحاج اومعتمد یہ اوغا زرفی ہیں الله میں آوغت الناس بحواً جنانچا الم ترذی ترفی بی تحریر اوغا فرایا ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن العاص فار البحرے وضور کو مکر دوجے تھے اور یہ کہتے تے ان مناس الم ترذی کا اشارہ بھی ای دوایت کی طون سے جو تک آپ صلی اللہ علید کسم نے مارا ہو کو تار فرمایا ہے بطام عبداللہ النام و بن العاص اس متاثر ہوئے ادر عدم جواز الوضور بھارا لیم کے قائل ہوئے۔

اب دی بات کران تحت البعد دنائل کا گیا مطلب ؛ بعض گی دائے یہ ہے کہ کلام تشبیر پر محمول ہے مقصود مرف دریا تی سفرکے خطرناک برسنے کو بیان کرنا ہے جیسا کہ کما گیاہے سے بدریا درمنا فع بیٹما رست بیت اگر خواج کسلامت برکنا دست

اوربعض کتے ہیں کہ یہ حدیث اپن حقیقت پر محمول ہوسکت ہے کو تکرجہم آخر ذیبی کے بی ہے اور سمندر کی تفیق بطاہراس لئے کا گئے ہے کہ آخرت میں جل کرسمندر کے پانی میں آگ دگا کر اس کو فود بزرجہم لینی جہم کا ایند من بنادیا جائے گا، کما قال التر تعالیٰ واذ ۱۱ أیدها کر سمج زئ وقیۃ

ابودا ذرگ اس مدیت سے معلوم ہور ہاہے کہ دریائی مغر مولت نے دعسم ہ اور جہاد کے جائز نہیں ہے، حالانکہ مدیث الباب یں جوانا نوکب البعد ہے اس یہ بعض دوایات یں بلفتید کی زیادتی ہے جس سے معلوم ہور ہاہے کہ شکا رکے لئے بھی دریائی سفرج ا نزہ ہاس معادش کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی بردا ۔ لا جکب البعد منبعت ہے بکر این الجوزی محمل کو موضوعات یں شارکی ہے ، لہذا شکا روغیرہ کے سے دریائی سفر کرنا جائز ہے۔

صربیت الی کا درج صحت وقوت کے اعتبار سے مورٹ الب مین مدیث الب مین مدیث الب مین مدیث البر سن کا دوایت موط اللہ یں بی ہے۔ ہر مال میں میں ہیں ہے امام بہتی ہے تام میں افتلات ہے ، ایک سعید بن سلم دوسرے تخریج اس نے بہن کا کہ اس میں دورادی الیے ہیں جن کے نام میں افتلات ہے ، ایک سعید بن سلم دوسرے مغیرہ بن ابی بردہ ویلے اکثر محد ہوئے اس کی تعیم اور تھی یا تقول کی ہے ، ای فرح حافظ ابن محب کر ہے ہیں کہ امام بخاری نے بی کہ اس کی تعیم اور تھی یا تقول کی ہے ، ای فرح حافظ ابن محب کر کا تھی ہوئے ہیں کہ اس کی کا بی مورٹ کا کہ اس کی تعیم اور کی ہے ہیں کہ اس کے کہ ما ما می کا دی کر کے نزدیک کی مدیث کے محم ما فظ کہتے ہیں کہ ابن عبد البری کے نزدیک کی مدیث کے مورث ان کے نزدیک کی مدیث کی مدیث ان کے نزدیک می میں کہ لایس کے کہ اس کے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا تصد نہ ہیں کی کہ وہ مورث ان کے نزدیک می میں دکر کریں ۔

برماننا چاہتے کہ صدیث الباب کی امام شافئی شنے بڑی اہمیت بیان کی ہے اور فربایا کہ انداد نسف عدوالطہار تا میں کی دم فلاہرہے کہ دنیاد دحصول پی منقم ہے، برا ور بحرا اسس صدیت یں بحرکی پاک و تا پاکی کے تمام مسائل آگئے۔

بَابِ الوضوءِ بِالنَّبِيدِ

اس باب معتعلق بانج بحثيل إيهان برجب مبايل بين الدنية كالعربيف لغةُ وعرفًا، كا اس كاتبام

طه البدّابن دقيق العيدان أسس مديث يركلام كياب اوداس كومعلل قرار دياب-

ير ان اقدام ك احكام ك بينونحلف في كاتيين ه مديث الومور بالنبيدكا بوت،

بخت اول، نبیذ نبیز سے ہے جس کے معنی ڈالنے کے ہیں فیل کا صیف ہے معنول کے معنی ہیں منبوذ، یہ ایک تیم کا شربت ہے جو مختلف چیزوں تم ارتہب مقتل، حقیل الشعیر وغیرہ سے بقاہے ایکن زیادہ تر نبیذ تم کی ایک تیم کا شربت ہے جو مختلف چیزوں تم اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی نبیذ بنانی ہو شلا مجوریا شش اس کو شام کے دقت پانی ہی میگو کرد کھدیا جاتے ہی کو جب اس میں سٹماس پیدا ہوجا تے بی لیاجاتے باسے کو پان میں ڈال کرد کھ دیں اور شام کو بی لیں۔

بحث آن و ثالث، احکام کے اعتبار سے اس کی تین میں ہیں، اول یک مجودی تعودی دیر کے سے پانی میں بھودی جائیں اور پر نکال کی جائیں کو ابھی تک مٹاس کا اثر بھی پانی میں نہا ہو، دوسری تسم یہ ہے کہ اتی دیر پانی میں دکھی جائی اور نشر بیدا ہو جائے، اور تشیری مورت یہ ہے کہ اتی دیر بھوئی جائی گی پانی کے اندر مرف مٹاس بیدا ہو اور کی قسم کا تغیر تیری اجباگ بیدا ہو است وضور با لاتھات جا اس نے کہ نی الواقع عرفا وہ جسید ہی ہیں ہے مرف لذہ بید بیدا ہو است وضور با لاتھات جسید ہی ہیں ہے مرف لذہ بید ہی اور تسم تانی جس می سکر بیدا ہوجائے اس سے وضور با لاتھات جسائر ہیں ہے، اور قسم تانی جس میں سکر بیدا ہوجائے اس سے وضور با لاتھات جسائر ہیں ہے، اور قسم تانی جس میں سکر بیدا ہوجائے اس سے وضور جا تر ہیں اور کی اسس سے وضور جا تر ہیں ہے ۔ اور امام ماحب کا قول یہ ہے کہ اسس سے وضور جا ترہے ، امام محسی کا مسلک یہ ہے کہ ایک نبید ہے ۔ اور امام ماحب کا قول یہ ہے کہ اسس سے وضور جا ترہے ، امام محسی کی جائے اور تیم بھی کیا جائے ۔

بحث رابع پرواتا جائے کہ بیڈتو منقف چیزوں کی بنائی جاتی ہے جیساکہ پہنے گذر چکا ایکن علمار کا افتانا عرف بینہ تم بی ہے ، تمرکے علاوہ دوسری چیزوں سے جو بینہ بنائی جائے اسے اسے وضور یا لاتفاق جس اُنر بہیں ہے ، اسس نے کہ وضور بالنبینہ کا جواز امام صاحب کے نزدیک خلاف تیاس حدیث کی بنار پر ہے ، اور ہوس کم خلاف تیاس حدیث سے ثابت ہو وہ اپنے تمور دیر شخصر ہوتا ہے دوسری شن کو اسس پرتیاس کرنا جائز بہیں ہوتا ، نیزام معاصب جو وضور بالنہ نید کے جواف کے قائل ہیں وہ اس وقت ہی ہیں جب المطلق ہو ادر مار مطلق کی موجود کی میں وہ بھی جواز کے قائل بہیں ہیں ، البترام اوزائ کے نزدیک مار مطلق کی موجود کی

یزیہ بمی واضح دمناچاہئے کہ امام صاحب اشرامیں مبندسے بوازِ دھوسکے قائل تھے، ہم بعد بسب میں مسلکب جمہور کی طرف ال کا رجی تا گا برت سے ، لہٰڈا اب فوی اسی قولِ اخیر پرسے اسی کواما م طما وی جسنے بمی اختیار فرمایا ہے۔ جہور علماراس مدین کی تضیف کے دربے ہیں، امنان امام صاحب کی طرف سے جہور کے اعراضا کے جوائیے دربے ہیں اور کا مراحب کا رجوع اس مسئدیں تابت ہے اور پوج ہور کے مار ہو جاتا منقول ہے تو بھر دلائل ہر کلام و بحث کی حاجت ہی ہیں رہی، صاحب بجرالرائن نے اور پھر جہور کے ساتھ ہو جاتا منقول ہے تو بھر دلائل ہر کلام و بحث کی حاجت ہی ہیں رہی، صاحب بجرالرائن نے تو سوال بھی یہ لکھا ہے ۔ لیکن بونک یہ بات بھی نے کہ مشروع میں امام صاحب اس سے جوافر دصور کے قائل تے تو سوال ہوتا ہے ۔ اس سلے ہوتا ہے کہ آخر کس دلیل کی بنام پر قائل تے اور کس درج میں اس دلیل کا ثبوت ہے یہ علوم ہوتا جا ساس سے اس سلے اور مدین الباب کو جو اسام صاحب کا مستدل تھا تابت واردیا ہے اور کسس پر جہور تحدیثیں کی جانب سے جواعرا منات کے جاتے ہیں ال حدیث کا مستدل تھا تابت واردیا ہے اور اسس پر جہور تحدیثیں کی جانب سے جواعرا منات کے جاتے ہیں ال

سوجا ٹنا چاہئے کہ صدیث الوخور بالنبیذجی کومصنعت نے اس باب ہیں ذکر فرمایا ہے پیسٹن ٹلنڈ ا او دا ڈ د تر ذی ابن ماجہ کی دوایرت سبے اسی طرح طحادی اور مرسندا حدیث بھی ہوچو دہے ''شیخین اور امام نسائی نے اس کی تخریج بنیں فرمائی ، جمہور محدثین نے اس صدیرت ہر تین طرح کے نقد سکتے ہیں۔

ا کی کی سندیں ابوزید رادی ہیں جو باتفاق محدثین مجھول ہیں، چنائی آبن عبدالبڑنے ان کے جمہول ہونے براتفاق نقل کیاہے امام ترمذی شنے بھی بھی نقل فر مایلہے کہ یہ مجہول ہیں، صدیتِ ببید کے علادہ کوئی ادر صدیث ان سے مردی بنیں ہے۔

کے خلاف ہے اس لے کرک ب التریس قریر ہے کواگر مارِ مطلق نہ یا و کو شسیم کر وا در ظاہر ہے کہ بید مارِ طلق منہ بار مطلق کا ہوتا خرور ک ہے ۔ بہتر مارِ طلق کا ہوتا خرور ک ہے ۔

اُس اَ شُکال کا جواب مُفرت مُرِی فرایس دیاہے کہ چو نکہ وضور بالنبید کے بعض اکا برمحابہ قائل ہیں بیسے مطرت علی مفرت ابن عسم مریث کوعل محابہ مفرت ابن عسم کی مدرث مفرت ابن عسم کی مدرث سے اللہ اسس مدیث کوعل محابہ اوراسس قسم کی مدیث سے اطلاق کی اسداللہ ہیں ترمیم اور مفسیص ما کڑھے ۔ اور تفسیص ما کڑھے ۔

س تیرااشکال اسس مدیث پرجمبور کی طرف سے بہے کہ مجے مسلم اور فود سن اور اڈدگی ایک روایت سی یہ ہے کہ عقمہ نے اپنے استاذ عہدالشر ان سعور ڈسے دریافت کیا کہ لیاتا نجن میں آپ مفرات میں سے کوئی مضور کے ساتھ متنا توا کھوں نے جواب دیا ما کات معت میں تا احدث امام فودگ سنسر م سلم میں فرمائے ایں یہ مدیث مرح دلیل ہے اس بات کی کہ وضور بالنبیذی وہ مدیث جو سنو الوداؤد وغیرہ میں موجود ہے باطل ہے اوراس کی کوئی اصل نہیں ہے ۔

بهاری طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لیڈ الجن کا واقعہ جیسا کہ شہورہ کی بار پیش آیا ہے ،
جنات کے وقود آپ کی خدمت میں مختلف زیالؤں میں چھم تبرطا خربوے ہیں جیسا کہ آگام المرجان نی احکام الجا
میں لکھا ہے ، بہلی بارخاص کھیں ، اسس وقت عبداللہ ن سورڈ آپ کے ساتھ ہیں بچو تھی مرتبہ مدیست منورہ
میں مقام جون برجو ایک بہاڑی ہے ، تیسری مرتبہ کھرکے ایک اور مقام ہیں ، چو تھی مرتبہ مدیست منورہ
بقیم الفرقد میں ، ان تیوں مرتبہ میں عبداللہ ن مسود ڈ آپ کے ساتھ تھے ، اور پانچویں مرتبہ حساری مدین اس وقت آپ کے ساتھ ذہیر بن افوام رہتے اور میٹی مرتبہ بعض اسفاریں ،اسس وقت ہیں آپ کے ساتھ بالل بن الحارث فیتھ وی ہوئی ہیں جو حضور کے موڈن تے وہ تو بالل بن دباح ہیں)

اسس میں سے انکال کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں مثلاً یہ کہ ماکان معدامنا احدہ ای غیری ایسی میرے علادہ اور کوئی آپ کے ساتھ ہمیں تھا یا یہ مراد ہے کہ فاص متفام تعلیم ہیں جہاں آپ لے جنات کے مقد مانتہ فیصل فرما ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ کے مقد مانتہ فیصل فرما ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے جنات کے بہاں جانے کے وقت عب والشران مسؤد کو داستہ میں کمی جگہ میں روک کر بہتا دیا تھا کہ تم یہیں رہنا ہے کہ مت بڑھنا اور اسس وگرا آپ نے ان کی حفاظت کی غرض سے جماد فرما دیا تھا جنا نے یہ دہیں بیسے مسبح سے واپس تشریف جنانی یہ دہیں بیسے مسبح سے واپس تشریف کے قریب جنات کے پاسس سے واپس تشریف لاکے راسس وقت ہو جکا تھا اس لے آپ نے ان سے دریا فت مسمر ما یا بھیا کہ ا

صریت الباب یں ہے مَافِی إِدَاوَتلِق ، يمشور إيرا وات کے جوابات بي ماصل ير كر مديث تابت بهذا وضور بالنبذ مائز ہے۔

وضوریا لینید میں امام محد کی رکسے
ین اوضور دائتے کرے دہ فراتے ہے کہ جمع میں امام محسد کی دائے ہے کہ جمع متن ہے کہ میں استعمال المحد میں کی ایت سیم تو متن ہے کہ مدن ہے اور فیلڈ الجن کا داقد کہ میں بھی بیش آیا اور مدید میں بھی المیا الجن کا داقد اگر مرف کی ہوتا تو آیت کو اس کے نامخ سمجھ لیاجاتا کیونکہ ایت بعد کی ہے مدن ہے لیکن چو کہ لیڈ الجن فود مدین میں جی بیش آئی ہے دائے میں اس لئے عبد الشر میں جی بیش آئی ہے دائے مون ہونے ہوئے ہوئے میں قرد ہوگیا اس سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دضور بالنہ اداد تیم دونوں کر لیاجاتے

۲- خوند ماکان معن سنا عدد معن شک طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چرا کنوں نے وضور ہالنیپ ذکا باب با ندھا ہے ہیں، فال اس کے طاف ہیں مثل ایک اور نہ وہ حدیث الوضور بالنبید کو ثابت مائے ہیں، فال اس لئے اکنوں نے سلسل کی چیر ہیں ایک ذکر کی ہیں جو اسس کے خلاف ہیں مثلاً ایک تو یہی حدیث جس میں ہے ماکان معد منا احد الله اور اسس کے بعد ہو آئے جل کرعطام ہیں ابی رباح کا مسکل نقل کیا ہے آئی تکوہ الموضؤ باللہ من والنہ بن اس کے بعد المراف والعالیہ ذکر کیا یہ الوالعالیہ کبارتا بعین ہیں ہے ہیں بلکہ مختسسرم ہیں ڈر ما نہ جا بیت اور اسسام دونوں پائے ہیں جمنور کی وفات کے بعد اسلام لائے ان سے کسی نے ا غشال بالنبید کا مسئلہ بوجها کہ اگر کمی شخص کے پاسس مارمطلق نہوتو وہ نہیں فرسک ہے یا نہیں ہیں؟ توانموں سنے جواب دیا کہ بنیں کرسک ہے یا نہیں کہ سکتا ہے یا نہیں کرسک ہے یا نہیں کرسک ہے۔

ا عنسال بالنبید فود بارسیسال کے یہاں فقت فیہ ہے کہ سکدا فتسال بالنبید نود بارسیسائی کوئی تھری مردی بنیں ہے، امام صاحب کی طرف سے بنفی مشائے نے جواز اور بعض نے عدم جواز نقل کیا ہے، دوسسری بات یہ ہے کہ امام الوواد دنے اثر الوالعالیہ کو یہاں پورا ذکر بنیں فر بایا، ان کی پوری روات دار تطیٰ میں موجود ہے جس کو حفرت نے بذل میں نقل فر بایا ہے اوراس میں یہ زیادتی ہے کہ جب ابو العب ایہ مارت کے غسل بالنبیذ کا انکار کی تو سائل فیان کو لیڈ الجن کا واقعہ یا دولایا کیونکا سے بواز معلوم ہوتا ہے تواس مسلک معلوم ہوگیا وہ یہ کہ اکنوں نے جو فسل بالنبیذ کا انکار فر بایا تھا اس سے وہ نبیذ مراد تی ہو تھی اور موسیت مسلک معلوم ہوگیا وہ یہ کہ اکنوں نے جو فسل بالنبیذ کا انکار فر بایا تھا کہ سے وہ نبیذ مراد تی ہو تھی اور العالیہ کا صیح

ینی مسکر ہوادراس می نیزے جواز کا کوئی بھی قائل ہنیں ہے۔

#### باب أيصلِّي الرجلُ وهوحَاقِنْ

 $\widehat{\mathcal{E}}$ 

اس كتاب كے الواب و معنايين بہت مرتب ہيں، تر مذك مشريف ي قربہت سے الواب بے محسل آ بہت سے الواب بے محسل آ جائے ہيں، تر مذك مشريف بي الواد الدا بي كتاب العملوة من بوتا و درا بي كتاب العملوة من بوتا ہوئى ہے ، يا الواب الماست خاريں ہونا چا ہے جو يہلے گذر يكے ہيں۔

مسئل مترجم بہا کا حکم اور اختاف ای کھے استخاری مابٹ البول کو بین جس کو پیشاب کا المقابل نظاما قب ہے بین مابس افا نظامی کے بالمقابل نظاما قب ہے بین مابس افا نظامی کر جس کو برسے استخاری ماجت ہوا ور اسس نے اس کوروک دکھا ہو یہ وہی سسئلہ سے جس کو نقیار سلوۃ عند محدافتہ الا فَنَشَن سے تجیر کہتے ہیں، اس صورت میں نماز سنتہ وع کرنا بالا تفاق مکروہ تحریح ہے بلکہ مالکیہ کے بہاں اوبعض صور قوں میں نماز کا اعادہ واجب ہوجاتا ہے ، الا کے بہاں اس سسئلہ میں کی تفصیل ہے جس کو صاحب مہل نے ذکر کیا ہے ، اوجز میں این حبدالبرسے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی اندر اعادہ مروری ہے اور اگر وقت گذرگیا تو غیر نماز ہوجاتے گی۔

دوسری مورث یہ کے خادشرہ ع کرنے کے وقت قو مافعت ین استخار کا تقاضا ہنیں تھا نیکن نماز شروع ہونے کے بعد تقاضا ہنیں تھا نیکن نماز شروع ہونے کے بعد تقاضا ہنیں اگر قطع ہنیں گردی ہونا ہے لیکن اگر قطع ہنیں کی تو نماز میم ہونا ہے کہ اس کو نماز قطع کردی ہا ہم تر فری ہے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض علام کے نزدیک ان دونوں مور توں میں قدرے فرق ہے دہ یک شروع کو اس مالی تاریخ ہونا کہ بداگر مدافعت ہونے گئے تو نماز قطع کرنے ہیں جلدی ذکر سے جب تک کہ اس حالت کا زیادہ تقاضا ہنو۔

اس کے بعدجا تناچاہ مے کرامس مالت میں نا زیر سے کی نمانست کی علت کیا ہے ؟ اس میں اضاب ہے جس کو ابن انعرفی نے مشرح تر مڈی میں بیان کیاہے ، وہ لکھتے ہیں بعض کے نز دیک علت منع شغل بال سے بعن تلب کی توجہ اور و حیان سارااست نیار ہی کی طرف لگا دہے گا اس دلے کرام ہے اورامام احمد سے منعول ہے وہ فراتے ہیں کہ علت منع انتقال مورث ہے لین پیشاب یا فائد کا اپنے مستقر و معدن سے منتقل ہونا ہے ، اگرچ خودج ہیں کہ علت میں بولہ کی این جگہ سے انتقال ہوچکا، گویا شخص ندکور ما بل نجاست ہوا

ادر حمل نجاست مفرصلوق ہے بیسے کوئی شخص شیشی میں اپنا پیشاب نے کر نماز کے وقت جیب میں رکھ لے اور جونجاست اپنے معدن اور معات ہے (اس علت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا اعاد ہ واجب ہوتا چا ہے ، چنانچ امام احست کر نردیک می کا اپنے محل سے نتبقل ہونا موجب غسل ہے اگرچ فارچ میں اسس کا ظہور نہوا ہو ) اور مالکر نجے ہیں جوبعض مود آوں ہیں اعاد ہ مسلو ہ کے قائل ہیں جیسا کہ بیان خام ہے میں گذراہے کہ شدید تقاضے کے دقت آدمی کوشدت سے روکنا پڑے گا، اور یہ مفعنی ہوگاعمل کئر کی طرف، اور عمل کئر مفسد صلوق ہے۔

مضمون حدیث الب کا حاصل بہ کے کر مودہ کہتے ہیں عبداللہ بن ارتی بات مرسب مرسب کے مودہ کہتے ہیں عبداللہ بن ارتی بن سفری الب کا ماصل میں شریک سفری الب کے ساتھ بہت سے حفرات بھی اس موری شریک ہوگئے: راستہ میں نماز کی امامت دبی فرات تھے ، غروہ کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے کہ میج کی نماز کا وقت مقال منوں نے نماز کے لئے تاریک کے بعد فریایا کہ حافرین میں سے کوئی منا آگے بڑرہ کر امامت کریں ، اور خود استخار کے لئے تشریف لے گئے ، آگے دوایت میں ہے فاتی سبعت افراس میں دوا قبال ہیں یا تو امنوں نے اس وقت جانے سے بہتے یہ حدیث مسنائی اور یہ میں اقبال ہے کہ والبس آنے کے بدرسنائی ہو ، حدیث کا معنون یہ کے جسٹنی کی ارادہ استخار کے لئے جانے کا ہو اور ادم نماز کھڑی ہوری ہوتا میں کوجا سے کہ استخار کو مقدم کرے ۔

افتلاف فی السند کی تشری اور آوجیم اشام کے قافد موی و هیب بوسفالد آومنف کی فرف میں افتقات بیان کرناہ وہ افتقات کی مواجد ہے ؟ موزیر کی دوایت جو الددے رہے ہیں بیسی کی دوایت کی معنف جو الددے رہے ہیں بیسی کو ہیں۔ شیب اور الو مغرہ ان تیون کی دوایت یں مردہ اور مخابی کے درمیان ایک دیل ہم کا واسط ہے ، اس اختلات کو درکر رہے کے بعد معنف فراتے ہیں کہ شام کے اکثر قاندہ نے ای طرح دوایت کیا جس طرح زبیر نے لینی بلا واسط لبذا وہی دائے ہیں کہ شام کے اکثر قاندہ نے ای طرح دوایت کیا جس طرح زبیر نے لینی بلا واسط لبذا وہی دائے ہیں۔

حفرت سمار بور کُائے بدل میں تخریر فرایا ہے کہ یہی دائے امام ترفد کا کی ہے انخوا انے بھی مدم واسط کی روایت کو آرے میں مرف کا کی ہے انخوا اسے کہ امام ترفد کا آنے دوایت کو ترجیح دی ہے۔ اور حفرت میں تخریر کا امام بخار کا شنے داسط کی دوایت کو ترجیح دی ہے۔ اسلام المفردیں تحریر دوایت کی توان دوایت کی تو تنظیق کی شکل کیا ہوگی بہ تواسس کی مورت حفرت نے بذل میں یہ تحریر

فرمانی کہ ہوسکتاہے اس سفریں عُردہ عبراللہ بن ارتم کے ساتھ مہوں اور اس وا تعری روایت ان کو بالوا بہنی ہواس کے بعدع دہ کی طاقعات عبداللہ بن ارقم سے ہوئی ہوا در ان سے باہ راست بھی واقعہ س لیا ہو لیکن حضرت سنجے نے عامشیہ بدل میں اوجر کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ صفّ عن عبدالرزاق کی روایت سے عروہ کا اس سفر میں ساتھ ہونا مستفاد ہوتا ہے۔ لذا یہ تو جیہ کیجائے کہ عروہ گواس سفر میں ساتھ تے لیکن خساص اس موقعہ پر موجود ہیں ہے اس سے او لا بالوا سطرسنا اور ثانیا یا واسط۔

الويكر عبدالرحن قاسم عبدالنر محد عبدالنر عبدالنر جانا چاہئے کر عبد اللہ بن محستد دویں ایک عبداللر بن محد بن ابی بحرا ور دومسرے عبداللہ بن محد بن عبدالرحن بن ابی برون م ان دونوں میں سے بہتے کے مقبق بھائی ہی دونوں کے سلسلہ نب کو امس نقشہ سے مجھا جاتے ، اب جسس

راد ک نے مرف عبداللہ بن محد کہا اس میں دواحمال سے ، یا تو نقش میں ندکور دائیں طرف والے عبداللہ ہوں یا بائیں طرف والے ایک براوے نے ایس الحد کا اضافہ کیا تو اس موات کا اضافہ کیا تو اس موات کا اضافہ کیا تو اس موات کا اصافہ کیا تو اس موات کا محد تعلق کے سب اسا تذہ نے دوسری مفت کی اختیا اللہ میں اختیا اللہ میں اور آ کے جل کر معنف کے میعبداللہ بن محسب میان کی اسس صفت کا مجمی تقامنا مہی ہے کہ میعبداللہ بن محسب میں موات کا مجمی تقامنا مہی ہے کہ میعبداللہ بن محسب میں موات سے معلوم ہو تاہے کے عبداللہ بن محسب میں میں موات کے اس میں موات کے میداللہ بن محسب میں موات کے میں موات کی میں موات کے میں موات کی میں موات کی میں موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کے میں موات کی موات کے موات کی موات کی موات کی موات کے موات کی موات کی موات کے موات کی موات کی موات کے موات کی موات کی موات کی موات کی موات کی موات کے موات کی موات ک

محد بن عبد الرحمن بن ابی بکرا ورحافظ نے تہذیب میں الکھائے کو محفوظ و بی ہے جومسلم کی تندیں ہے ، اللگر یہ بات ہے تو پھران کو اخوالفاسد و بن مصند، کہنا مجازاً ہوگا اس لئے کہ یہ عبد النّر قاسسم کے حقیقی بھائی بہیں ، یس بلکہ جیازاد کھائی ، یس یعنی جھاکے ڈکے کے دڑکے ۔

مضمون صديث الشرائي إست كالمفتون يب كاعبرالله بن حسند كمة يل ين اورقاسم دونول إن بجوي مصمون صديث عائش الشرائي الست كالمتراكة الله المائية الله المائية الله المتراكة المتراكة الله المتراكة المتراكة

نز طار ٹرکا قیا س مریٹ پر لکتے بیں کہ ظام صریف سے اطلاق معلوم ہوتا ہے لیکن ایا م خرائ کے ضاد طسام ہوتا ہے اندیشہ کا قید کا اندیشہ کو تب تعدیم کا حکمہ ورنہ بیس، اور انام مالک نے بدلا گائی ہے لین اگر شریت جو ناہے تب تقدیم کا اصلاقہ ہوں اس کے اندیشہ کو اندیشہ کا گرا کہ ہوں اس کے اندیشہ کا المار اللہ کا اللہ کا خراب کے ساتھ مقید کیا ہے لین اگر کسی کے مرف دوجاد نقے کہا سے ہوں اس کے تقدیم صفار ہے میں کہا ہوں ٹوکا نی نے ماکھے کا خرب ہی کا کھا ہے ۔ لیکن صفرت مین کا اس کے کہا میں اور انام مالک نے تقدیم صفار والی مدیشہ کی کھا ہے کہ انام مالک نے تقدیم صفار والی مدیشہ کو اختیار ہی ہیں گرا ہوں کہا ہوں تو گریہ کے بعد صلاح مرب کے تاک ہی بین البیت الشرح الکیر میں کھا ہے کہ است کہا ہوں کہ انام مالک نے تقدیم کو ان مورث کو اندی مدیشہ کو اندی مدیشہ کو اندام مالک نے تقدیم کو اندام کی سے بعد کی دونو اندار کر کے اور کی مدیشہ کو اندام کا کہا ہے کہ دونو کر سے بین کر دونوں اور دی مدیشہ کو اندام کا کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ میں کہا ہوں کہ معلوں ہوں دونا کا دونوں کی سری کا ہوا ہوں بہتہا کو اندام معاصب سے منول ہوں اور دی کہا ہوا ہوں بہتہا کہ معارف کو اندام معاصب سے منول ہوں کو مدیشہ کو میں کہا ہوں کہ تار کو میں کہا ہوں کہا کہا کہ کہا کہا تا اور این انور کو گئے اس مدیث کو صائم پر جمول کیا ہے کہ مدنو کہا ہوں کو کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کو کہا کہا کہا کہا کہا

س - عن خوبات الإس مديث من ين باتي ادشا د فرائى كى بين ليكن يمال برمديث كامرف يسل جزر ولايعلى ومديدة الاستراجر ولايعلى ومدودة الدات بيداس مير براوكام أبى يكا-

این میم کا اس صریت بر لفتر ا در اس کا بواب نے نے مام در بند الدعاء در منه این ایک یہ ورزی ایک یہ ورزی ایک یہ ورزی ایک اس صریت میں دو بزم اور ایس ایک کا بواب ایک کا بواب نے نے مام در در اس ایک کا برای میں در نزیات ہوگا ہے اور دوراس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ منا اس کرے در نزیات ہوگا ۔ آب ای برای کو وہم قراد دیا ہے اور دوراس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ملی الشرعلیہ دسم سے ہو دعا تی منقول ہیں ان ہی سے اکر جمیع اوراس میں اس کو فیات کہ ایک ہو ہے اوراس میں اس کو فیات کو مرف میں اس کو فیات کہ ایک ہو ہے اوراس میں نزا موں نے آگے جل کر یہ کہا ہے اس میرت کو اگر مح مان لیا جات تومرف دعا رقوت پر محول ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میرٹ می ان جات کو مرف دعا رقوت پر محول ہو سکتی ہے اس میرٹ ہی تخصیص سے مراد یہ ہے کہ اس دعا رکی دوسروں سے نفی میاد ہو ہے کہ اس دعا رکی دوسروں سے نفی

تال ابو دَاوْد وحن وَامِن سَنَ اصل الشّام يها ل سے معنف عديث الباب كى سنديى جوايك لليفه ہے اس كوبيان كردہے ہيں وہ يہ كہ حديث قوبان اور حديث الوہريرہ ان دولؤں كى سندكے را وى ب كے سب شامى ہيں، غيرشامى كوئى ہيں ہے، صغرت تے نول ميں لكھاہے كہ بال اليا ہى ہے۔ گرمديث ثانى ميں صفرت الوہريرة كومستنى كرنا پڑے كاس لئے كہ وہ شامى ہيں ہيں۔

#### عَ بَالْمِايُجُزِئُ مِن الْمَاءِ فِي الوضوءِ

سسے جومقدار مارمنقول ہے جہاں کے بوسکے اس کی مثا بعت کی جائے۔

نقهارنے کی طور پریہ بات مکمی ہے کہ جتنایا فی بغیر إسراف تقتیر کے کا فی ہوجائے اتنا ہی استعال کیاجاتے ا مرات وتقبير دونول كرده ين ،غرضيكه مستله تقريبًا اجاعي بيد ، البته ابن شعبان ما لكي كاخلات اس بين مشهور ے وہ یوں کتے بیں کہ جو مقداریا نی کی مدیث میں وار دہے اس سے کم جائز ہنیں ہے ،مغرت مشیخ شفا وجز یں تحریر فربایا ہے کہ ابن قوار صنبائی نے مغنی میں اسس مسلدیں منفیر کا جوافقلا ف نقل کیا ہے وہ مجونہیں ہے بكر مناير كاسكك اس بي ورى سن جوج ورعام كاب ، جنائي علا مرشائ كاكت وي كروه جوبهار س بهسال الما برا اروا یتر میکوخسل کے لئے اولی مقدار ایک ماع اور ومنور کے لئے ایک محد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتھار مسئون کا دن درجے، مقدار جائز مراد بنیں ہے۔

مشہور بحث ہے جس کوشراح مدیث اور فقہ ار سسیہ بی بران کرتے ہیں صاح ا در پر پر ومشہور

صاع اورمکری مقدار کی بحث اور اسس ایسان اور ندی مقدار کے سدیں ایک اخت لأف علمار ودَلا كُلِ فنسسريتينُ

بیاے یں،اس پر توسی کا اتفاق ہے کہ ایک صاع جار مرکے ہما برہوتاہے لیکن من حیث الوزن مقدارِ میں اختلات ہے ، ائمہ ثلاثہ والم م الو اوست مے نزدیک ایک مدیطل و ٹکٹ رِطل کا ہوتا ہے ، لہذا ایک مساع یا خ " رسلت رال كا بوا، طرفين كر ترديك ايك مركى مقدار دورطل بيد، لمداها ع آته رطل كا بوا، جمهور كاصاع ما بع جازي اور بارا صاع ماع عراتي كلاماب اورصاع عراتي ماع حبّاجي بي كبلاماس ال كم منول سي كه جب صاعِ عُمرى مفقود ، وكيّا تما أو حجاج بن إو سعف في اس كاية لكايا تمّا، وه امس بات كا الله وا ق يراحب ان معى جَلاياكُرّا مَن اوراسيف فطبري كماكرًا تما يااه لَ العراتِ. يا اهلَ الشقاتِ والنفاقِ ومَساوى الأخلاق المعانخيرج لكوصاع عسرا ودفا برسے كرصاع عشد برعنودملى الشرطير دسلم كے صاح كے موافق بوكا ۔

ہا رے علمار کیتے ہیں کرصاع عواتی جو آئے والے کا ہوتا ہے حضور ملی اُنٹر علیہ و کسلم کے صابع کے مطابق ہے،جہور کا دعویٰ یہ ہے کہ صابع جازی معنور کے صاباع کے موافق ہے،اب فریقین کی دلیل من لیمتے جہور نے اسے مسلک پر چنددلیلیں قائم کی ہیں۔

وليل اول: يسب كرمين كى روايت معلوم بولب كدايك فرن (جوايك برسه بها ما كانام ب

له اسكة كدميثِ فدير يْر وادوسيت كرچ مسكيوں كوكما ناكعاد شَد. برمسكين كونصعت صاع ابذا كل يَن صاع بوسكم اور دوم رك دّوا يرب كرج مسكيوں أعدر ميان ايك فرق تعيم كياجات دواؤل مديثول كو طلف سينج نكل بكر ايك فرق مدادى بولات من صاع ك مسادی ہوتا ہے تین صاع کے، اور یہ بات پہنے ہے شہورہے کہ ایک فرق ہو گروطل کا ہوتا ہے اہدا سولہ کو تین پر تمیم کری گے تو یا نچ اور تلت ہوگا، بس معلوم ہوا کہ صاغ پانچ رطل اور تلت وطل کا ہوتا ہے۔
ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ بات یعنی نہیں کہ ایک فرق سو آدر طل کے برابر ہوتا ہے اور ایک مارت خواب سے تابت ہے ، اوراگر وہ یہ کہیں کہ بعض لتو بین کے قول سے بہ تابت ہے آد ہم کہیں گے کہ اہل لفت کا قول استمامت برجمت نہیں ہے لان بھوٹ وہ فی اللفت اس طرح بھیں یہ بھی تسلیم نہیں کہ ایک فسر ق اسماوی ہے تین ماع کے، بلکہ ہمارے نزد کے یہ بات می نظر ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ راوی کا استعنباط ہے ہو کہ راوی کے ذہن میں یہ بات می کہ تین ماع ایک فرق کے برائم ہوتا ہے قواس نے روایت بالمعنی کرتے ہو ہے ۔ بات می کہ قون کو ذکر کردیا۔

و کہل ٹا ئی ۔ جمہور نے ایا م ابو ہو سے کے تعدّر ہوت ہے استدلال کیا ہے دہ یہ کہ ایا م ابو ہوسٹ ایک مرتبہ فی کے لئے تشریف لے تو بیز منورہ حاخر ہوسے اور ابل کے بیٹ تشریف لے گئے تو بیز منورہ حاخر ہوسے اور ابل کے بارے ہیں ان سے دریا فت کیا تو امنوں نے کہا کہ صاعناصا عُالمنی سی ایش علید، وسلوینی ہا درسے پاس جو صاع ہے ہی حضور کا صاع ہے ، اما م ابو ہوسٹ نے ہو جہا ما جبتکوفی ہے کہ اس بارسے پی تمہا رکا دلیل کیا۔ ہے ؟ تو امنوں نے کہا نا تیسٹ با کہ بیشس کریں گے چنانچ دوسرے دن ان کا فکرت میں ابنا برمہا جرین ہیں سے بچاس مشیوخ ہرایک لیپ ماتھ صاع کو بے کرما خربوت و جو گئی ہو ان ان کا فکرت ابسید، اور میں انتباط النبی جبی انتباط ہو اور سے کو گوالے میں ایک میا تا حضور کا صاع تھا، چن انجوالے کے توالہ سے کہ کی مات حضور کا صاع تھا، چن انجوالے امام ابو ہوسٹ نے امام ما حدید کا اس برامام ابو ہوسٹ نے امام ما حدید کا اس برامام ابو ہوسٹ نے امام ما حدید کا تو تول تول کو کہ کر دیا اخرجہ را لیے خوالہ سے کہ اکس موقعہ پرامام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ کے قول ترک کر دیا اخرجہ رائے ہوئے دیا اس برامام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ کے امام الدیوسے کہ اس موقعہ پرامام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ کے امام ابو ہوسٹ کے امام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ کے امام ابو ہوسٹ کے امام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ نے امام ابو ہوسٹ کے امام ابور ہوسٹ کے امام ابور ہوسٹ کے امام ابور ہوسٹ کے امام ابور ہوسٹ کے اس مورک کو اس میں مناظرہ کیا ان بی میکان کی بنام ہو جو بھر میں برجو یہ مغرابت ابل مدینہ کو اگرت سے ۔

اس کا بواب آولا تو یہ کو قوا عرفی شین کے پیشش نظراس قصر سے است دلال می بنیں اس سائے کہ یہ مجابیل پرشتی ہے ، فسون مشیخا بن ابنا یا لمہاجرین دالا نصار کون سے بی یہ سب جہول ہیں ، ثانی یہ داگر یہ دالد اس بیت کذائیہ کے ساتھ جو بیان کی گئے ہے ثابت ہوتا تو عوام اور خواص سب کے درمیان شہور ہوجا آ ، مالا نکہ الم محسد نے دتواس تعد کو ذکر کیا جس بی الم الو لوست کا رجوع ذکر کیا جاتا ہے اور نہ ہی المؤں نے اس سلا میں الم الو یوست کا اختلات بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الم م الو یوست اس مسئلہ میں طرفیان ہی کے ساتھ ہیں ، ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اختلات مرف تعظی ہے اس لئے کہ الم الو یوست نے اس صاح کو ساتھ ہیں ، ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اختلات مرف تعظی ہے اس لئے کہ الم الو یوست نے اس صاح کو

منیکا استدال ان دوایات سے بے جن بی الدے سلک کی تعری ہے یہی مرکی تغیر رطلین کے ساتھ اور ماع کی تغیر اللین کے ساتھ واقع ہے، جنانچ الم م کادی سنے حفرت عاکث اسے بسند حقد نقل کیا سب قالت کان النوص والا معمل معد معد معد معد اور ایک برتن کی طرف الثاره فرایا، مجام کہتے سب قالت کان النوص والا معمل معد معد معد معد معد اور ایک برتن کی طرف الثاره فرایا، مجام کہتے

مله یسنی ایک صاح آئے وطل کا ہوتاہے اس طور پرکہ ہروطل بیس است رکاہوا در پانچ رطل و ثلث رطل کا ہوتاہے اس طور پرکہ ہروطل تیں استاد کا ہو آئے کو اگر بیس بیں خرب دیا حاسے تو وہی صرو نیکے گاج پانچ اور ثلث کو تیس میں فرّ دیے سے نکھاہے یعنی ایک موسائے است او یں کہ یں سے اس برتن کا اندازہ لگایا تورہ اکٹر طل مقایا آئی یاد آٹ غرضیکہ آٹے تو یقنا تھا اس میں دہ کوئی ترد دہیں فرمارے ہیں۔

ادر نسائی میں موک افجہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حفرت مجاہد کے پاس ایک قدر و بیالہ) لایا گیا دہ کہتے ہیں کہ حفرت مجاہد کے باس ایک قدر و بیالہ) لایا گیا دہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا تو وہ آئٹ رِطل تھا جا ہر کہنے گئے کہ مجھ سے حفرت ما تشریخ بیان کسی اگر سے مسل الشرعلیہ وسلم اس سے مسل فرماتے ستے اس میں ہما دے فرہب کی تقریح ہے۔

نیز دارتعلی نے دوطریق سے مغرت الس کی مدیث نقل کی ہے مان صوریقه عکس مداری مدین المولکیں ویا اس المولکیں میں مار ویغنس بانساع نانیت اَس طال اس روایت کو اگرچ دارتعلیٰ نے معیمت قرار دیا سے لیکن تعدد طرق سے اس

کے منعف کا انجار ہوجا گاہے۔

فائل لا ا- حفرت گنگون کی تقریری ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علید وسلم کے ذیانہ یرا صابع عراتی ہی رائج تھا ( ہو کہ صابع مجازی سے بڑا ہو اسہے) اس سے صدقت اضطریں احوط یہ ہے کہ صابع عراتی کا کھا فاکسیا جا ہے۔ عرف اللہٰ کی یں بھی لکھا ہے کہ صاع عراتی وجہازی و و لؤب حضور کے زیانے یں باتے جاتے تھے ، روایاتِ، مجمداس پر دال ہیں۔

فاعث کا ثانسیں: ماع اور مرکی بحث وتحقیق اہم کے ساتھ مغرات فقبار و محدثین اس لئے کرتے ہیں کہ یہ دولؤں معیار شرع یعنی شرعی بھانے ہیں، بہت سے اسمام شرعید النسے وابست ہیں بھے صدقتر الفطسر اور فدید و کفارات ایلے ہی وضور وغسل کے بانی کی مقدار کما لائنی ۔

سشرح الرسند المراق الباده و المام المراق الباده و المام المراق المام المراق ال

س مد شنامعتد بن بشاس الزفولة عباد بن تميم عن جدته بهال ير دوسرا نسخه عن جدة بسب اوراكس مورت يس مِنْده سن جدد مس من عن حدته مورت يس مِنْده سن جدد مبيب مراد بول كل ، المسل لئ كم شكلم و بي بين اور بها دا نسخ جس من عن حدته مين منسر عباد كافر ف داجع بها اس صورت بين جدة عباد مراد بول كل ، مفرت في بذل بين دوسر ب

ننخ بر کلام کرتے ہوئے تحریر فر مایا ہے کہ مجھے یہ مات تحقیق نہوسکی کہ کیا یہ واقعی حبیب کی جدہ ہیں وانت تا نی ا اعلم یہ ام عادہ ہیں میساکد کتاب میں ندکور ہے اللے نام میں اختلات ہے، کہا گیا ہے کہ ال کانام کشیئہ ہے ( بالتعدیر ) اور کہا گیا ہے کہ کئیسیہ ہے ہروزن سفید، اور سمرا قول یہ ہے کہ ال کانام کسید بہم اللام ہے بحائے اون کے۔

م- حدثنامعتد بن المصباع الا خولى يتوضا أبانا و يع مطلب السي بظام رحفيه كا تأيد بور بكه السي كا من من المرسور الما السي كا المرسور المساس من يهم السي كا المرسور المساس من يهم المرسور والمسس من يهم المرسور و مات من المرسور و من المرسور

تولىرىتوساً بمكون مكوك ماع ولفي ماع يني دروماع كوكمة بين ليكن شراح في لكعاسب

کہ یہاں پر کموک سے مراد مرکبے۔

تال وردایت شعبه اور شریک کی دوایت بی عبد النه بن جبر مغیان کی یه دوایت شعبه اور شریک کی دوایت کے جبر بن عبد النه بن جبر مختاب سفیان فی برای کے جبر بن عبد النه بن جبر مختاب سفیان فی بجائے اس کے جبر بن عبد النه بن کہا ، یہ مغلوب الاسمار میں سے ہے میچ عبدالنه بن جبر ہے ، درا مل یہ داوی عبدالنه بن عبدالنه بن عبدالنه بن عبدالنه بن عبدالنه بن عبدالنه بن جبر ہم بدیا ، نیر بعض دواة فی بجائے جبر کے جابر کہاہے ، بعنوں نے نسبت الی الجد کے اعتبار سے عبدالنم بن جبر کم دیا ، نیر بعض دواق سے بجائے جبر کے جابر کہاہے ، بین کہ یہ دونوں میچ ہیں جابر کہا جابر کہا جا کہ بین کہ یہ دونوں میچ ہیں جابر دونوں کی جابر کہا جا اسم کے جابر دونوں کہا جا کہ بین کہ یہ دونوں میچ ہیں جابر دونوں کہا جا اسم دونوں کہا جا کہ دونوں کی جابر کہا جا کہ بین کہ یہ دونوں میچ ہیں جابر کہا جا کہ دونوں کہا کہا کہ دونوں کہا کہ دونوں کہا کہا کہ دونوں کہا کہا کہ دونوں کہا کہ دونوں کہا کہا کہ دونوں کہ دونوں

قال ابود افرد سمعت احد د بن حنبل الزيمان كى مقدار پائچ رفل بيان كى سے اور حفرت امام ان كا بهى مقدار بائچ رفل بيان كى سے اور حفرت امام ان كا بهى مقدل ابواب النسل بى باب نے سف اساء الذى يجزى ب الغسل بى ارباب نے سف اساء الذى يجزى بسال بر نقل بى معنف نے كركومة ف كرديا ہے۔ يہال بر نقل بى معنف نے كركومة ف كرديا ہے۔

### ع باب في الإسرافِ في الوضوء

 بر موا بو وضوریں زیادہ یانی استعمال کر رہے تھے توصفورنے فرمایا مَاهٰ ناالسَّتَرَثُ یاسعد . اے سعد! یہ اسسراف کیسا، انفول نے عرض کیا اُفرالوسُوءَ مَرَثُ یَامِسولُ الله ؟ تو آپ نے فرمایا نعد داِن کنت علیٰ منهوجا پر ،

صدیت الباب کامفرون یہ کے کہ ایک م تبر حفرت عبداللہ بن مفل نے اپیے بیٹے ہے سناجن کانام پرید سے جیساکہ بعض دوایات میں اس کی تعمر تا ہے کہ وہ ایوں و عام کردہے تے اللّٰہ وابی اسٹا للے الفصر الا بُیمن کی کہ اے اللّٰہ الله الفصر الا بُیمن کی کہ اے اللّٰہ الله الفصر الا بُیمن کی کہ اے اللّٰہ الله باللہ کہ اس کا سوال کرتا ہوں اور طلق جہم ہے بسناہ ہوں اس کی داللہ اسے سناج کہ اس سے کہ اس سے کہ میں نے رسول النّر صلی علیہ وسلم سے سناہے آپ فریات ہے کہ اسس اللہ اللہ میں اللہ و مارا وروضور و طہارت میں صدبے اسکا اللہ ورکوں کے بعد دون فی الطہوں والد عام اوروضور و طہارت میں صدبے کا ورکوں کے ۔

اس مدیث میں دوجزریں، آول اعتدارنی الطهور، تانی اعتدار بی الدعار، محابی کی غرض جزر الی نہے اور مصنعت کی غرض جزر اللہ کی است مستعد کی خرص جزر اول کو بیان کرناہیں ، بہرمال اس مدیث میں اعتدار نی المطہور سے روکا گیا ہے جس سے معنعت شنے اسراف فی الوضور کی کرا ہمت مستنبط فرمائی ہے جیسا کہ فاہر سے۔

اجندار فی الدعام کی تقییر میں اور ال است کہ احدار فی الدعام سے کیا مراد ہے بین دعام احدار فی الدعام سے کیا مراد ہے بین دعام کی کئی صورتیں تکمی ہیں ایک یہ کہ احتیار جبر بلین کے بین زیادہ دورسے دعام ما نگنا اور چلانا یا آیا متبار تیود زا کہ کہ اشر تعالی سے اپنی ما جات کا سوال کرتے وقت اس یں طرح کی شرفیں نگانا اس لئے کہ یہ ما جتمند ما کل ک شان کے خلاف ہو ایک ما ایک شان کے خلاف ہو ایک خلاف کی جات کی جات کہ اس میں میں میں ایک تول یہ ہے کہ دعام کے الفاظ وکلات یں سیح کی رعایت کی جات مستع عبار توں سے دعام ما نگی جات کہ اس سے مراد غیراً اور دعائیں ما نگا ہے۔

اس پریدا شکال ہوگا کہ آنمفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی اکثر دعائیں سبتے ہیں اس کا جواب پرہے کہ آپ سے کلام میں سبح کا پایاجانا پافتصد نرتھا، بلکہ کمال نصاحت وبلاغت جوائپ کو فطری طور پرعطار ہوا تھا اس کے سبب سبتے الفاظ وعبارتیں بلا تکلع زبانِ مبارک پر آتی تھیں ، اور مما نفت کا تعلق تعنع و تکلفسے سبے نہ کہ اس سے۔

اس کے بعدجا نا چاہتے کہ شراح کا بہال اس بات میں اختلاف ہور ہاہے کہ محابی کے ان ماحزا ہے

نے د عارس کیا زیادتی کی تھی جس پراك كے والدنے ان كو تو كا بكوئی كھ لكو راہے اور كوئی كھ جیساك بذل ين اوجود ب ليكن حفرت سهاو نيوري كى دائ ير ب كر موجوده دعام كے مفهون من كوئى تجا دزعن الحد البيس سبے لیکن ان کے طُرِّد وعار سے ان صحابی کو اندیشہ ہو اکریہ کمیں اس میں تجاوز عن الحدر حمر جاتیں ، اس لئے پیش مند کا کے طور پر اکنول نے اپنے بیٹے کو تبدی فرمائی، حضرت نے تحریر فرایا ہے کہ تعمر این عن کمین الجنت كے موال ميں كوئى رسى اشكال كى ات جس كو تجادر عن الحد كما جائے جيس ہے. مديث كے جزراول ين اعتدارني الطبور كے مسلمي مفرت الاستاد موليا محداسعدالشرما وي في بن برل كے ماستى برتحرير فرايا ہے كہ اسراف نی الوضور اگر مارمبات یا ملوک میں ہوتو کمردہ تحری ہے ادراگر مال د تعت میں ہوجیسے مارس کے مام وغيره كايانى توده حوام مهد، عام طورسے طلب يونكه مدرسه كے زير انتظام مهيّايان يرب امتياطى كرتے الااسكة نا فرصاصة سف طلبائك ساسف خاص فودست يربات بيان فرائ

# بَابُ في إسباع الوضوء

إسباغ كمعنى اكمال كي بي ، ادشاد بارى سب وأشيَّعَ عنيكونِهُمَّهُ ظَاهِوةٌ ويَاطِئهُ اوراكمال وضور يسب كه ومنوم کو اس کے آداب وسمستمات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے مع بخاری یس مفرت ان مرسے اساغ کی تغییر انقاء کے ساتھ مردی ہے لین اعمنار کواچی طرح رگڑ کر دھونا۔

استباغ وضور كي الواع ثلث اور إطالة الصين واخدى منولت المالة المعليم الغسترة والتجيل كالشيشريح وتحقيق كين تس اور درجات بي بهلا درجه فرض دوسرا

سِنت بیسرامستخب، مله جلام عضارِ دمنور کو ایک بار بالا ستیعاب دهونا اسسباغ باین معی فرض ہے، <u>با</u> تثلیب م ملاین برمنو کوین بار دعونا اور ایک م تبدیورے مرکا بالاستیعاب سے کرنا، یہ سنت ہے، سو تثلیث مسل کے ساته اطالة الغزه والتجيل كرناجيساكر مفرت إلو بريرة كياكرت يقية المساغ كايرنوع مستب ب جا نناچاہئے کہ غزہ کتے ہیں اس مفید کا گوجو گھوڑے کی بیشا نی میں تن ہوتی ہے اور یماں پرا طالبہ غزہ ہے

مرادیہ ہے کہ چمرہ دحو۔ قد وقت بیٹان کے ساتھ مقدم راس کا کھ معد بھی شامل کرلیاجا ہے، اور اطار ترجیل کا مطلب یہ ہے کہ بدین اور رجلین کو دحوت وقت حقرمفرومن یعنی مرفقین و کعبین سے تجاوز کیا جائے اور کھ ا د پر کا حصہ می دھویا جائے، دراصل یہ ما نوذ ہے فریر بھل سے بھیل اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جس کے دولوں ہاتھ اور دولوں ٹانگیس گھٹوں تک سفید ہوں،اوروضور میں مقدارِ مفروض سے تجا وزکوا طالہ النورّہ والجیل سے تبہر کرنا بظا ہراس نکہ کی بنار پر ہے کہ قیامت کے روزیدا عضارِ وضور روشن اور چمکدار ہوں گے، فرہ اور جمیل میں بھی روشنی کے معنی ہیں، نہایت حسین تعبیر ہے۔

مانتاچاہ کے استجاب کے قائل میں بچنا نچ ملام شائ اور طحطادی نے اس کومندوبات وضور میں شمار فر مایا ہے، اس کے استجاب کے قائل میں بچنا نچ ملام شائ اور طحطادی نے اس کومندوبات وضور میں شمار فر مایا ہے، اس طرح ایام فوو ک نے شرع مسلم میں حضرت ابو ہر یراف کی صدیث من استطاع منکوان یکطیل غزت مند خلیف کے تحت اس اطالہ کومستحب کھاہے اور حنا بلا کے بہاں اس کے استخب کی تقریم نیل المارب میں موجود ہے تیں، وہ ہے ضلاحہ یہ کہ اتر شما شکے بہاں یہ ستحب ہے لیکن مالکہ اس کے قائل بنیں وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بول کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہیں ماد اور اور اور اور اور کہتے ہیں ہیشہ یا دو مور دہ تا اور تا ذہ وضور کرنا۔

امام نودی کے شرح مسلم میں لکھ ہے کہ شراح مدیث میں سے ابن بطال ما لائی اور قاضی میاض ما لکی نے جوید دعوی کی ہے کہ علمار کااس بات پر اتفاق ہے کہ فوق کا الجزئن والکعب وحوثا مستحب نیس ہے ، یہ دعوی ای باطل ہے میں کہت ہوں کہ اسی طاح کیا وی کی مشرح امانی الاحبار میں علام مناوی کے نقل کیا ہے کہ اتمہ ظالم مناوی کے استحباب کے قائل نہیں ہیں، علام مناوی کی یہ بات طلاب تعیق ہے اس لئے کہ ہم ابھی ک بول کے والہ سے منفیہ و منا بلہ اورای طرح شافعیہ کے نزدیک اس کا استحباب تقل کہ میکے ہیں۔

ا مام نوہ کُٹ کی دائے یہ ہے کہ وضوریں اطالۃ الغرہ والتجیل صفود صلی الشرعلیہ وسٹم اور حضرت الوہر میرہ ہُ دو لؤں سے ثابت ہے، لیکن ابن تیم نے لکھا ہے کہ حفود صلی الشرعلیہ وسلم سے زیا دہ علی مُلِ الفرض علا ٹابت نہیں ہے ؛ البتہ حفرت الوظم میر ثرہ ایساکیا کرتے ہتھے۔

لله جاناجائے کہ اطالۃ الغزہ والجیل کے سلدی بوحدیث وار دسیے جس کوصاحب سکوۃ نے مغزت الوہر پر اللہ ہے / فوقاً نقل کیا ہے استطاع مسلدی بوحدیث وار دسیے جس کوصاحب سکوۃ نفون استطاع مسکو نقل کیا ہے اس کے اللہ الفاظ یہ بی اصالہ تھی گیا ہے وہ المقیام ترغوا عجلیں جن اُثارِ الوضوع فیں استطاع الزحزت اصبطیل غرشا مندخ تا ہے کہ اس مدیث کا آخری جلے اور اس کے حاصلے الزحزت الاجریرہ کی جانب سے محدد تھے ۔ اکثر حفاظ حدیث کی ہی دائے ہے گا بھی نے اس کے مرفوع و موقوف ، ہونے میں تردد بھی فاج رکیا ہے ۔ ماصل یہ کہ بہاں پر دوچیز یں بی ایک اس امت کا وضوء کی برکت سے بروز محتراغ مجل ہونا ، دومرے (بتیم آنڈ)

عن عبدادنده بن عسر و الله الله عليه وسلم الله بين مصفف في ايك به مديث ذكر فر الى مع حفرت عبدالله بن فر الله الله في في كدان كوالله الله في في كدان كوالله الله في في كدان كوالله و الله و الله

مریث کی مطابقت ترجر الباب سے عما ون ہے اور جس اسباغ کا ذکراس مدیث بیں ہے وہ اسباغ کی اقسام تند ہیں ہے وہ اسباغ کی اقسام تند بیں سے وہ تسسم ہے جو فرض ہے اس سے کہ ان لوگوں نے بیٹلین کو ایک بار بھی بالاستیعاں بسر بنیں دعویا تفا مالانکہ ایک بار بالاستیعاب اعتمام کو دحونا فرض ہے ۔

قولد دین الاعقلب می الدنی اسی و قول این ایک پر کداعقاب سے اصحاب الاعقاب مرا دہیں ، دوسرے پر کہ اعقاب ہی مراد ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ تکنیعت مرف اعقاب ہی کو پہنچا تی جاسے گی جس کی وج وہ ہے جوابک دوسری مدیث میں دار دہبے کہ اعتمار ومنور کو نا رمس نہیں کرے گی اور چونکہ ان اعقاب کو دفنور کا یائی نہیں بہنچاہے اس لئے ان کو آگ مس کرے گی۔

دین کی تغیرین کی تول بی آبا گیاہے کہ اسس کے معنی دسوائی کے بیں اور آبا گیا ہے کہ ہلاکت کے بیں اور آبا گیا ہے کہ ہلاکت کے بیں ، اور آبک قول یہ ہے کہ اس کے معنی خران تعنی خسار ہ کے بیں ، اور میخ آبی حبان میں ایک مرفوع روایت ہے جس بی سے دین واچ فی جب نہ یعنی ویل جہتم کے ایک طبقے کا نام ہے بچونکہ یرحدیث ہے اس لیے اسی کو اع استغیر کہا جاتے گا۔

وضور کے درمسیان اطال الغرہ والجیل کرنا، سوام اول آپ کی الٹرعلیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہے، اور امرٹائی حضور ملی الٹر علیہ دسم سے تختعت فیرے بعض اسکے قائل بیں اور بعض مشکر اور حفرت الجام پڑھ کے بارے میں بیٹنا بت اور شہورہ کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ نیراک سے ایک اوراشکال بھی رفع ہوگیا وہ یہ کہ بمب وید ترکیب بی مبتدا واقع ہور ہاہے حالا نکر نکرہ ہے، اشکال اس نے رفع ہوگیا کہ روایت مرفو عہدے معلوم ہوا کہ یہ توجہنم کے ایک فاص طبقہ کا نام ہے لہذا بنا برعلمیت کے معرفہ ہوا ا در بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ جلادعا تیہ میں داقع ہونے والا مبتدا نکرہ ہوسکتا ہے۔

# بَابُ الوضوءِ فِي أَنِيتِ بِالصُّفْرِ

غاية الاوطاركا قول مح م

اب یدکه انیه الفقریس وضور کرناکیساہے توباب کی دو سری حدیث میں تعریج ہے کہ مضور صلی السرعلیہ وسلم فی از یہ العقریس وضور فرمائی ، اور باب کی پہلی حدیث میں آئی تقویون شکستر، کا نفط ہے شہر بیتل کی کو کہتے ہیں تو گویا پہلی حدیث کا ترجمہ کے ساتھ مطابقت میں حیث المعی ہے اور حدیث تانی کو ترجمہ کے ساتھ مطابقت کی نفطاً و معنی دونوں طرح ہے۔

بہر مال محان کی ان اما دیشہ سے جن میں سے بعض بخاری میں بھی ہیں، اُنیۃ العفریں وضور کرنا حضور ملی الشر علیہ می مان کی ایس العنوری کی بھی ہوں ہوتی ہے، بیسا کہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا لیکن غیر محان کی بعض دوایات سے وضور ٹی انیۃ العفر کی کرا بہت معلوم ہوتی ہے ، معنون ابن ابی سشیبہ یں ہے ، نیز ابن عمر ضے منقول ہے کہ وہ اُنیۃ العفر سے ذیا تی ہیں ہے اور نہ وضور کی تے ، اک افران ابی مشیبہ کی روایت می سے ، ان الم مان الله تعالی علیہ وسلم ہیں کے برتن کے استعال کو کروہ مجھے تھے۔

ہے اس علیہ اللہ می کو ہے می کہ صور مسل الله تعالی علیہ وسلم ہیں کے برتن کے استعال کو کروہ ہے تھے۔

ہوں ہوا ایک مواز کی روایات محان کی ہیں جوامع اور دائج ہیں ، ہوسکت ہے معنون کی غرض ہس باب سے اپنی روایات کو ڈہدا و روز ایات کی طرف اشارہ اور ان پر رو ہوا ور جمع ہیں الروایات کی شکل سے کہ کرا ہت کی روایات کو ڈہدا و روز ایات کو ڈہدا و روز کی مقرار و نا داروں کی دل شخوں نے ہما کہ کو ہت اس نے ہے کہ اس تم کے قیمتی برتوں کے استعال کرنے میں فقرار و نا داروں کی دل شکن ہے کہ کہ استعال کرنے ہیں فقرار و نا داروں کی دل شکن ہے کہ کہ گون میں و میب کے ساتھ مشاہد ہے اس سے کہ کرا ہت اس کے بیشل کے برتن ہیں پائی اگر دیرتک رکھ کے مواز کی ہوت کے ساتھ مشاہد ہے مسلم و بی ہوں کہ استعال مان میں انہ ہو کہ ایک تول کرا ہت ہوں ان کا استعال نا جا ترہے کا ایک تول کو بہت کے مواز کی دو نہیت نے اور کی جو طروف بہت نے دیے مسئلہ وہی ہوا ہم سے بنا سے گئے ہوں ان کا استعال نا جا ترہے۔

نیزماتنا چاہئے کہ سونے چاندی کے برُنوں کا استعال مرف مردوں ہی کے لئے ناجا کر نہیں ہے بلکہ ورتوں کے لئے بھی ناجا نرہے ، مورتوں کے لئے مرف زیورات کا استعال جا نرہے۔

شرح الرسند مرح الرسند المرسندي يردادي مبهم السعم الدشعة بي ميساكه ما فظف تهذيب ين لكها مها المسام المرسندي بين الكهام المرد من المراح المرسندي المك فرق يهم كم بهاى سندي بشام المرد من المراح المرا

### بَابُ فِي الشَّمِيَةِ عَلَى الوضوء

ادعیه دا ذکار دمنور دوطرح کی بین،ایک وه جوابتدار دمنوری برّمی جاتی بین،اور دوسسرے وه جو بعدالفراغ عن الومنور بین، جس کا باب آئده آئے گا،ا در کچه دعائیں وه بین جواثنار و منورین ہر ہرعفنو پر پڑھی جاتی بین ان سب کا بیان انشار النّرو بین انظر بایس آئے گا۔

مسئلة الباب بن ائمه اربعہ کے ندا ہب کی تعیق اسمید عندالومنوں عظم میں اختلات ہے ، مسئلة الباب بن ائمہ اربعہ کے ندا ہب کی تعیق اسمید عندالومنوں عظم میں اختلاب ہے ،

یہ ب جوائی بن داہویر کاہے ، لیکن مغنی میں تسمیہ کے سنت ہونے کو انظر الروایت بن عن احد لکھاہے ، نیز ا مام احد' کے نزدیک وضور عسل اور تیم بینوں میں اسسعیہ واجب ہے ، طاحہ یہ کہ اس میں پانچ قول ہیں ، ملا حنفیہ کے پہاں سنت یامستحب ملاشا نعیہ کے نزدیک سنت ، ملا مالکیہ کے نزدیک متحب وانچ اور مشہور تول کی بنار پر ، ملا حنا بلر کے کے تزدیک واجب مندالذ کو بغیرامس کے دنور دوست ہنیں مدھ قام ریسکے تزدیک مطلعاً داجب ۔

آب یرکوتسمید عی الومنور کے الفاظ کیا ہیں ہ سنے این اہما م نے مکھ ہے اس کے الفاظ جوسلف سے منعول ہیں اور علم مین کے اور بعض نے کہا جو صفور سے منعول ہیں وہ ہسموالات ما الفظیر والعسم بنت معلی ہیں۔ البران کے حالہ سے مرفوعاً جسموالات والعسم ویش مالے ہیں۔

جمہور کی طن سے حدیث البائے جوایات است مریث البائے جوایات است اس کے متعدد جواب دونا بلد کا سلک ہے جہود کی طرف سے اس کے متعدد جواب دیے گئے ، ہیں ایک کی جواب وہ ہے جس کوابن العربی نے امام مسئنہ سے نقل کیا ہے لوہ یع وہ بین سلم خرقوی ہیں وہ اپنے باب سے روایت کرنہ عین البائ البائی بیعقوب بن سلم خرقوی ہیں وہ اپنے باب سے روایت کرنہ عین الن کا اپنے باپ سے مماع ثابت بنیں ، اور ایسے ہی ان کے باپ کا سان حفرت الوہم یرش سے تابت بنیں ، اور ایسے ہی ان کے باپ کا سان حفرت الوہم یرش سے تابت بنیں ، لہذا یہ مدیث ضعیف اور منظی ہوئی ، و وسم اجواب یہ دیا گیا کہ ان امادیث ہیں کمال کی نفی ہے ، اور کمال کی نفی اس سے مراد ہو رہے ہیں ناکہ دلا کی ایس میں تعادن بنوجات ، شرا بنوسیدا لنا می شرع تر نہ ی ہیں نکھا ہے کہ بعض دوایات میں نفی گمال کی تعرب یہ دیا گیا جیسا کہ امام الوداوی

نے اس باب میں ربیت الائ سے نقل کیا ہے کہ تسمیدسے مراد نیت ہے اورجہور کے نزدیک نیت مروری ہے

يِّو ثمّا جواب قامَی الو بکر با تلانی نے یہ دباہے کہ اس قُرمے اُفاظ بعنی لاوضو اُور لامسلوۃ مجل ہیں گیونکمی

یا نفی ذات و محت کے گئے آئے ہیں اور کمی نفی کمال کے ہے، واذاجاء الاحتال بطل الاستدلال،

ہمبور نے مدم وجوب تسمیر مندا لوضور پر اسس مدیث سے استدلال

ہمبور نے مدم وجوب تسمیر مندا لوضور پر اسس مدیث سے استدلال

اس مسلم من جمہور کے د لاکس کیا ہے جو دار قطنی اور تہتی وغیرہ میں متعدد مما برجفرت ابن عسر من مندو منا برجفرت ابن عسر من مندو منا برجفرت ابن عسر من مندو منا برخفرت ابن عسر فرعام دی ہے من حقق اود کراست کا نظمور کا لجسیع بدند درمن توضاً دلا وین وین مندو منا و مندوث براستم الله برا ما کر و منور کر مدرمین دونو مندوث براستم الله برا من کر و منور کر مدرمین دونوں کر دونور کر مدرمین توضاً دلا ویندوث براستم الله براستم براستم

جد در دمن خوصا و لوید محکواسسوادید کان طهویل لاعضاء و صنویی می جوجسم النر پڑھ کرو صور کر ہے۔ اس سے تمام بدن کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور جو بغیر بسسمانٹر پڑھے دمنو رکر ہے اس سے مرف ان عنام وضور طاہر ہوئے ہیں ، یمال برطہارت سے مراد طہارت عن الذاؤب ہے، طہارت عن الحدث بنیں اسس لئے کہ مدت متجر کی بنیں ہوتا ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہواکہ بغیرت میدکے و منور تو ہوجاتی ہے۔

لیکن تواب کم ہے۔

یدروایات گونسیت بین برایکین کوئی نرکوئی وادی منید ہے، گریمل بات آویہ ہے کہ احادیث والدعل الوجود کوئن الوجود کوئن الوجود کوئن کوئی وادی منید ہوں، کوئن ایسی قوی بین لہذا جا نین کی حدیثی منید بوئن و درمری بات یہ ہے کہ ید وایات کو با نفراول منید بول، لیکن کرت طرق کی دمسے احتصاد و تعقومت بوجاتی ہے، لہذا ہوں کہا جائے گا کہ یدا حادیث قرید بین اسس بات برکہ جن روایات یں بغرات یہ کے دخور کی نفی ہے وہ نفی نمی کمال پر عمول ہے۔

امام بہتی آنے جہور کی طرف ہے اس مدین سے استدلال کیا ہے جس میں ہے لا ہت مرصورة احد کو حتی سے بعد الدند موری اس م حتی بیسین الدنسوء کساا مولا الله الله الله الله الله الله علی میں بنیں ہوتی ہوتی اللہ وہ اسس طرح دضور مدکرے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اور اکر اللہ سے آیت وضور کی طرف اشارہ ہے اور آیت وضور میں کمیں تسمید مذکور نہیں۔

انام طحا دئ شنے عدم وجوب پر دوانسلام بالتم کا حدیث سے استدلال کیاہے جس کا مغبول ماب ہی۔ الرجل بردالسلام وھویبول کے ذیل پس گذرچکا کہ آپ نے مسلام کا جواب بغیروخوراس سے ہمیں دیا کرسلام ذکرہے ،اور ذکر کو آپ نے بغیروضور کے کروہ مجھا لہدارتیام کرنا ہوگا کہ کم از کم آپ نے اس موقعہ پر جو وضور قرائی وہ بغیرت سعیہ کے تھی، نہذا تسمیر عمدالوضور مغروری نہیں ہے۔

# عَابُ فِي الرِّجُلُ يُدخِل يدَه فِي الإِناءِ

۱- عن ای هر برقاء کو کی سل الترطیه وسلم ارشاد فراتے ہیں کرجب کوئی شخص رات میں سو کرائے توجب تک اپنے ہا کہ وہ اپنے ہا کہ وہ اپنی کے ہائے کہ وہ اپنی کی این بات یک آن اس لے کروہ ہیں جا تھوں کو تین بات یک ہائے کہ وہ ہیں جا تھا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے کہ اس کے ہاتھ کے کہ اس کے ہاتھ کر اس کے ہاتھ کے ہ

یہاں پر ایک طابعلی از اشکال ہے، وہ یہ کہ این باتت یدہ جھ استینا میہ ، جو صدارت کام کو چاہا ہے اور یہاں پر الساہنیں ہے بلکہ ترکیب یں معنول واقع ہورہا ہے ، بڑا ہیں ہے کہ یہاں افظ آین مطلق ظرف کے معنی یں مجرداً عن معنی الاستینام استیال ہورہا ہے ، اور ترجہ یہ ہے کہ وہ مونے والا بہنیں جاتیا بدن کے اس مصدا ورجگہ کو جہاں اس کے ہاتھ نے وات گذاری ہے گویا این موضع کے معنی یں ہے یا یہ کہا جاتے یہ جلایہاں پر بلور بوال کے بہنیں بلکہ تکارت عن السوال ہے کہ اگر ہوکر استے والے سے یہ بوال کیا جاتے کہ اس کے ہاتھ

نے کہاں دات گذاری ہے ، قووہ اس موال کا جواب ندوے سے گا، اور تقدیر عبادت یہ ہے خانہ لابدی بر جوابلای بات ایک مح صربیت منتعلق میاصت اربعہ اسلامی کے لئے ، دو تسری بحث بہدے کہ اگر کوئی شخص مبل النسل التوں کو پان یں داخل کردے تواسیان کا کم کیا ہے ، طاہر ہے یا تجس کی بحث بہدے کہ اگر کوئی شخص مبل النسل معرب کو بات کا کا کم کیا ہے ، طاہر ہے یا تجس، تیمری بحث بیسب کہ علت بنی اور سبب کہ اس مدیث یں جوابتدار شنس الیون کا حکم ہے ، آیا یہ او کا م المیاہ کے میں سبب یاسن الومور کے قبیل سے ؟

بَمَتُ اول جَمِورا ودائم ثلاثہ کے ندیک یہ بنی سزیہ کے لئے ہے خواہ استیقاظ دن یں ہویا رات بی اور امام احد و داؤد خلایم کی کے ندیک یہ بنی سزیہ کے لئے ہے اور نوم النہار میں شخر کے لئے ،ا ورس بھری المام احد کر داؤد خلایم کی کے لئے ،ا ورس بھری گرائے میں مطلق تحریم کے لئے ،ا ورس بھری در اللہ میں ہویا رات میں ہویا رات میں المام احست کا استناد باب کی مدیثِ اول سے ہے جس میں میں اللیل کی قید موجود ہے اور حمن بھری کا استناد اس روایت سے ہے جس میں مطلق استیقاظ من النوم میں کرورہے لیل کی قید تہیں ہے جسیا کہ باب کی مدیر بٹ تالت میں ہے۔

بَحَتْ ثَانَ جَهِورطمام اور المُرثطانة كيها ل بالناياك ين بوتا مطلقاً، اور استى بن دا بويد من بعرك اور محد بنجرير طبرك كي نزديك فوم الليل بن ناياك بوجات كا، اوريك ايك روايت امام احسد سهد، جناني به ابن قدام يُسَدُ امام احدُ سيد نقل كياسيد وه فرمات إلى اعب الذان يجوديت،

ائتى بن رائيويد وغيره كااستدلال اس روايت سے ہے جس يس آراتنها مركامسكم ہے، جس كو ابن عدى نے روايت كيا ہے جس كي ان الله على الله الله الله وايت سے ہے جس يس آراتنها مركام ہے اور جو حكم احمال بر بهن ہو روايت سكتا ہے اور دوسرى بات يہ ده وجوب كے لئے بنيں ہو سكتا ہے إندا غسل يدن سكم حكم كو ديوبى بنيں كہا جا سكتا ہے اور دوسرى بات يہ ہے كہ تا عدہ ہے النينين لا بزول الا بسنند، اور يها ب يانى كا بہلے سے طام مرجونا يقينى تقا، اور يدى كى نجاست مرف متمال اور شكوك ہے، لذا شك سے يقينى چيزدا كا بنوگى۔

کے لئے ہے اس لئے کر سونے والے کا ہاتھ ایس جگہوں پر پہنچ جاتاہے جوسل کھیل اور پسینے کوائن ہیں مثلاً ناک کے اندراوربنل وغیرہ، اہدالی مورت بی قبل انسال ان ہا کتوں کو پائی میں ڈوالٹا نظافت کے خلائے تیسرا تول اس میں یہ ہے کر یومکم تعبّہ ی ہے ، اس تول کی نسبت انام مالک کی طرف کیجاتی ہے ، نیز ابن الفیم اور ابن دقیق العید سے می یہی منقول ہے ، لیکن مرج نیس ہے ، اس لئے کرمدیت میں اس حکم کی تعلیل ندکورہے ہذا این دقیق العید ہے می یہی منقول ہے ، لیکن مرج نیس ہے ، اس لئے کرمدیت میں اس حکم کی تعلیل ندکورہے ہذا یہ مکم مقتل ہوا نہ کہ تعبدی ۔

اس اختلاف پر تمرہ یہ مرتب ہوگا کہ جو صفرات کہتے ہیں کہ یہ عکم تعبدی ہے ،ان کے نزدیک فسل یدین کا حکم ہر مال میں ہوگا، اور بن کے نزدیک محم معلل ہے احتمال نجاست کے ساتھ جیسا کہ جمہور کی دائے ہے ، آداسس کا تقاضا یہ ہے کہ عدم احتمال نجاست کی شکل بیل فسل یوین کا حکم نہوں شالاً کوئی شخص سونے سے پہلے اپنے با تقوب پر کپڑا کہیٹ لے یا درستانے یہن نے اور پھر سوجاتے قوچو نکہ اس صورت میں احتمال نجاست بنیں ہے ،اسس سے خسل الیدین کا حکم بھی مرتب بنوگا کو اولی اس وقت بھی بہی ہے کہ یہلے دعولیا جائے۔

مامل یکرسیاتی مدیث ای بات کو مقتفی بے کہ ال کم کا تعلق طلق پانی سے ماناجا کے وطور کے ساتھ اسس کو خاص نہ کہا جائے لیکن مصنف کے طوز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ انخوں نے اس مدیث کوسسن وضور سے تعلق مانا ہے اس لئے کہ اس باب کو وہ اواب وضور کے درمیان میں لائے ہیں، احکام المیاہ اور اس کے الواب اس سے پہلے گذر ہے۔

ایک فاص افتکال آوراس کا جواب کے کمیرے استاذ صفرت مولانا فلیل اور ماحب مهار نبوری نے اسے استاذ محرم حفرت بولانا شاہ عبدالنی صاحب سے پرسوال فرمایا کہ مدیث ین موکراسٹے کے بعسد سِل برین کا حکم دیا گیا تحض اجمال مخاست کی وجدسے کہ شرجائے یا تھ کماں کباں بہنیا ہوگا، ہوسکتا ہے کہ شرمگاه اور مخل أسستنارير پښچابو ،جب يه بات بے توميريائجا مداور ننگي كا وه حصه جو شرمگاه كم متعمل رستا ہے، سوکرا سفنے کے بعد اس کے د حوسے کا حکم بطریق اولی ہونا چاہتے حالانکر حدیث ہیں اس کے د حونے کا حکم وار د بنیں ہوا، اس کا جواب مقرت شاہ صاحب ہے بیم حمت فرمایا کربنلا ہراس کی وجہ بیہے کہ یا ن کی نجاست متعدى ہے، اگر پانى ناياك يامشكوك بوگا توجى چيز كو بى كائے كا دہ سب چيز يى شكوك وناياك بومايى كى بخلاٹ کیڑے کے کہ اس کی نجاست کا اٹر کس و وسری شنگ کی طرف منتقل ہیں بہو گاہ اس لئے فقیاً رنے فرایا ہج طهارة الساءادكدينيان كياككامستدريادها بمب، يُزايك فرق اور بمى م كفسل يرين مي كوك دشواری ہنیں ہے،ا دریا نجانر کی میانی باد بار دھونے یک ظاہرے کدھر کے ہے،اور حرج شریبت ہی مدنوع ہر ٢- عدثنامسددان قول قال مرتين اوثلاثاً معنف أعش كم شاكردول كا اخلاف بيان كررجين پہلی روایت میں شاگر و ابومعاویریتے، اس میں علی بن اونش ہیں، پہلی روایت میں شلان موات ہے بغرشک كے، دوسرى روايت يى مرتبى او تلاث شك كے ساتھ سے ظاہر يمى ہے كريداً وُشك كے لئے ہے، لبذا اس کواس طرح پڑھا جلے گامرتین اوقال ثلاثا دوسرااحال بیال پر یہے کہ اوشک را وی بو بگرشکلم یسی مفورسی اکسرعلیہ وسسلم بی کے کلام میں ہو ،اس صورت میں او کے بعد قال بنسیس بڑھا جائے گا ، او کے بعد قال د بالرراه اما آسے جمال شک راوی ہو

استیقا فاکے بعداس قید کی کیا خرورت ہے ؟ بیداری تو اؤم ہی سے ہوتی ہے ، جواب یہ کا استقافا کی افاقہ من الفتی یہ بی ہوتا ہے ، دوسرا سوال یہ کہ دوست میں فیمر کے امنا فت کی کیا خرورت میں اسان کی افاقہ من الفوم کی دیسے ، بیواب یہ ہواب یہ ہے کہ اس میں اسس بات کی خاص میں داخل نہیں ، فنا طب کی نوم مرا دہے ، اوراکی وجہ احد کو کو می ذکر کیا ہے ۔ اوراکی وجہ احد کو کو می ذکر کیا ہے ۔ اگر اس مکم سے سنکم کا خارج ہوتا معلوم ہوجائے۔

### بَابُ صِفَتِهِ وضوءِ النِّي صَالِكُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

ال باب سے معنع کی فرض وضور کی تغییلی کیفیت بیان کرناہے اوریہ کہ حضور ضلی الشرعلیہ وسلم سے کس کس طرح وضور کرنا ٹا بت ہے، یہ باب قالبًا کتاب الطہادت کا سب سے طویل وعر نیمن باب ہے، اس میں معنع بی فی مساب کی روایات وکوفرائی ایں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنع کو بیاب وضور کا بڑا ابتام ہے، اور ٹی الواتی ہے کی وہ ابتمام کے دائت ، دوایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محالیہ کوام کو آپس بی تعلیم وضور کا بڑا ابتمام تھا۔

مسائیر عثمان است منان کوبیان فرایا ہے اس کے بعد مسائید علی کو ان دونوں کی دوایات کو مفنف کے منان کوبیان فرایا ہے اس کے بعد مسائید علی کو ان دونوں کی دوایات کو مفنف کے منان کوبیان فرایا ہے اس کے بعد مسائید علی کو ان دونوں کی دوایات کو مفنف کے میں مفتلاً ذکر فرایا ہے دونوں کو ایک ساتھ دھویا، اور بہت سی دوایات استیں منان کا الم انسان معلوم ہودہا ہے کہ دونوں ہا تقوں کو ایک ساتھ دھویا، اور بہت سی دوایات اس طرح آیا ہے انوع بید ہوا ایھی علی المیسری جس کا مطلب باظا ہر تقدیم الیمن علی الیمری ہے دی بہت دائیں ہاتھ ہویا کا ایس مورت بی علی المیسری علی المیسری ہوگا ای دونی مورت انسان ہے تو اس مورت بی علی المیسری علی المیسری مورت انسان ہے فقمار کا اس میں اختلاب ہے۔ دقیق الدیم کی مورت انسان ہے فقمار کا اس میں اختلاب ہے۔ ایک ایک مورت انسان ہے دھوب کے قائل ہیں، ایدار ومنور میں خور معلیہ میں تو بکڑت داد د ہوا ہے، جیساکہ اعادیت الباب میں آپ موروس میں تو بکڑت داد د ہوا ہے، جیساکہ اعادیت الباب میں آپ

سله اسسك كه باش با تقرير بان و الف كه سك سك بدرائي با تقاكو بانى ين واخل كيا تو خابرسيد كه اس صورت ين دايال با تقريب درايال المتحالة المت

ترتیب کا تقاضا به مقا کر مضمضد کے بعوامستنشان کا ذکر ہوتا، چنا پنے بعض ننوں میں بجائے استنقر کے استنقرای بعد الاستنق استنقرای بعد الاستنق استنقرای بعد الاستنق استنقرای بعد الاستنقاق کے جہور کی دائے ہے ، اور بہاں پر مراد یہ استنقرای بعد الاستنقاق کے جہور کی دائے ہے کہ دولوں میں فرق ہے، استنقاق کے جہور کی دائے ہیں دخال الماء فی الانف کو، اور استنقاد اس کی ضعیبے لیکن اس میں این الماع الی اور این تقییب کا افتلا ف سب دہ کہتے ہیں استنقاد کے معنی بھی استنقال میں ہیں استنقاد کی تفییر استنقاد کے میں میں استنقاد کے ساتھ کی ہے۔ اور المعیان المغیر دولوں میں استنقاد کی تفییر استنقاق کے ساتھ کی ہے۔

مضمضہ و است اللہ کے کم میں اضاف کے کم میں اختان جائے کہ معدادراستان کے کم میں اختان ہے ، امام الک و امام شافی کے نزدیک و ضوراور خسل دونوں میں دونوں سنت ہیں اور ہی خرب ہے حس بھری دار میں نزم ہیں اور داؤ د ظاہری کے نزدیک استنشاق و منو احسند کے نزدیک استنشاق و منو اور خسل دونوں میں دونوں میں دونوں میں منت ہے ، اور بہی ایک روایت امام احسند کی ہے ، اور مند کے یہاں و ضوم اور خسل می فرق ہے ، و منومیں دونوں میں منت ہے ، اور مند کے یہاں و ضوم اور خسل می فرق ہے ، و منومیں دونوں میں منتشاق کے یہاں و ضوم اور خسل می فرق ہے ، و منومیں دونوں میں منتشاق کے یہاں و ضوم اور خسل میں فرق ہے ، و منومیں دونوں واب من مند واستنشاق کے یہاں مناول ہے کہ یہاں برایک اختان اور منتشاق کی کیفید سے من مناول ہے کہ یہاں برایک اختان اور منتشاق کی کیفید سے من مناول ہے کہ یہاں برایک اختان کا طرفی اور استنشاق کی کیفید سے مناول ہے کہ یہا کی منافذ اور استنشاق کی کیفید سے منافز میں دوباب قائم کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کی بیان میں دوباب قائم کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کے بیان کی کیفید کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کی بیان میں دوباب قائم کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کی بیان میں کی کیفید کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کی بیان میں دوباب قائم کے ہیں ، ایک منافذ اور استنشاق کی بیان میں کی کیفید کی کی کیفید کی کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کی کیفید کی کی کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کی کی کی کیفید کی کیفید کی کیفید کی کی کی کیفید ک

اوردومراباب مستقلاً بران كيفيت كيليك، اختلات اميس يهوم إسب كمعنعند إوراس تنشاق من وسل اولى بي انصل في يزيد كه دولال بمار واصرك ماس يا دولوك كيك الك الك يا في ليائج. نعند أو الك على الانبرالعسل ادلى وكالشائق واحدود اتان والانبرع فها الوصل .

جس صورت بین مارستعل کا استعال لازم آنام وه صورت ناجائز سبت مثلاً اگرکونی شخص ایک غرفه سے پہلے مغمدند اور پھراسی باتی پانی سے استنشاق کرے توجائز ہے لیکن ایک جلویں پانی لے کراس سے استنشاق کرنے کے بعد اسی پانی سے بھردوبارہ استنشاق یا مضمند کرنام مج ہوگا، اس لے کہ ایک باراستنشاق کرنے کے بعد حیسلویں جو پانی باتی رہ جاتا ہے وہ تنمل ہوجاتا ہے جیساکہ فلاہرے

قول وغسل ید المین الی الونق یه غایرت جمهور علما مجن بین ایر اربع بھی بین، کے نزدیک منی میں اوربعن دافل ہے اس بین ام فرور داؤ د ظاہر ک کا اختلات بھورہے وہ کتے ہیں فایت منیا سے فارج ہے ، اوربعن سفام مالکٹ کا بھی اس بین اختلات نقل کسیاہے لیکن یہ مجے ہنیں سے۔

غایت کی دوسی عارت اسقاط و غایر استاد است کی دوسی منیایس داخل بون به اور کبی عارت کی دوسی آیت کریمه فیداد تنو القیام الحللیل می فارج به اورباب الوضوری داخل ب، قاعره اس کایه لکھا ہے کہ غایت کی دوسی میں

له نعل كا مطلب يدب كرمغمضه سے فادع ، تو في كے بعد استنشاق كياجائے اور وصل كا مطلب يہ ب كه دونوں كوسا تقد ساتھ كياجائے اس مسلد كوا مام ابودا و دئے أسكر على كرايك مستقل باب يس ذكر كيا ہے ، باب الفوق بين المفتحة والاستنقاد .

اس کے بعدجاتنا چاہیے کہ وطور میں یہ احسان مرطین وطبین دونوں ہی ہیں ہے ، تیزاس میں احسان اسا و است ہور ہا ہے کہ وطور میں یہ احسان مرطین وطبین دونوں ہی ہیں ہے انتظار الانتیان الناتیان الناتیان

یبال پرما فظ ابن جرشے ایک وہم ہوا وہ برکر امغول نے امام حسید کی طرف بھی اس قول کو مسوب کردیا ما الآکم یم می بنیں ہے ، علام عین اُنے اسس کور دکیا ہے ، غالبًا ما فظ کو مغالط باب انجے کے ایک مسئلہ سے ہوا وہ یہ کرمدیت "یس ہے اخدا لدیجید النعلین فلیلبس الفضین ولیقتلعما استل من الکبین امام محسید نے اس مسئلہ میں فرما یا ہے کہ یہال پرکعب سے مراد معقد الشراک ہے نرکہ باب وضوریں ۔

بحث اوّل مندارمفروض این است بن فرات بین فقرار کے اس بین برد قول بی ، مشہوران بررسے تین اسے تین است بن الید ۲ – عندالثا نعیداس میں دو تول ہیں ، ایک اونی مایطاتی علید اسسم المسح یعنی کم سے کم وہ مقدار جس پر کے کا اطلاق

موسكتا مو، أكريم ايك. بال ي كيون بنوه دوسرا قول يسب كركم ازكم ثلاث شعراب، م. امام مالك وافرك نز د بكشور قول کی بنام پراستیعاب رأس واجب ہے، اورا مام الحركاد وسرا قول يہے كر بعضِ رأس كاسم كانى ہے اوريد دو تول ان کے بہاں مردوں کے حق میں یں ، اور مور تول کے لیے مقدّم را س کا سے کرنا کا نی ہے ، ای طرح مالکسیہ کے میاں اور بھی اتوال میں رچنا نے بیعن مالکیہ کے نز دیک سے الشنشن ہے ، اور بعن کے نز دیک سے الثاث ہے حفيه كى دليل مفرة بن شعبه كى مديث سب جوسلم اورالو داؤز وغيره يسسب، جس يسب سيع على ناميته فرحفرت انسُ كى حديث بوالو داؤديس بع جس من مسع مقدم ماسس كے نفظ بين ، ابن المائم فرماتے بين معتدم داً س اورنا میدادر ربع داس یه سب ایک بی بین نیزدا سعدا برؤسکوس با تبعین کے نے ہے، شافعیہ فرمات بين كدايت وموريس كع رأس مطلقاً نركوري والكطلان يجرى على اطلات ماسكاايك جواب موليين نے یہ دیاہے کہ آیت وضور کم واس کے بارے بس مطلق بنیں بلکہ عجل سے ، اور پچک پرحمل کے لیے مجمل لیسسیٰ تنكم كى جانب سے بيان خرورى سے ، بغير بيان كاس بر عمل مكن بنيں ، ا در حضور على الشرعليه وسلم كامكل لعيى سع على الناصيراس مول كابيان ب، لمذاسع على الناصير فرض بوكا، ربى يات كراس كومطلق كيون بين كمدسكة اس كا جواب يدب كرمطاق كى علامت يدب كراس كها فراديس جرافراد برس فرد كو بمي مكلف افتيار كرب او مأمورب كواد إكرياف والاستجما جائے، اوريهان پرايسائيس ہے .كونكر مطلق سيح راس كے كئ فرد بين ،سيح على الكل ، مسيح على التكثين، مع على النصف منع على الثلث، مع على الزبع منع على الخنس. منع على السدس وفيره و فيره تو ديجهم إكر کوئی تخص مطلق کے ان افرادیں ہے شردع کے چار کواختیار کرتاہیے تو مرف ما مور بر کا اراکر نے والانہ آیکے نزديك سب مربهاد سه نزديك بلكروه ال موراقول مي ما مورب مع شيّ زا كدكوا داكر في والاسب عندوق عد علامة المطنق فشبت ما قلناه مالكير منا يلرفر مات بي قرآن يسمى وأسكا عكم ب واسوالواس مقيعت م نی العضو کیّ مین راس ام مے اورے عضو کا نیروہ کہتے ہیں واحد عوابی قرسکویں ہا تبعیض کے لئے ہیں ہے بلکردا کراہے، ابن القِم الحنبي فراتے إلى كر آپ ملى الشرعليد وسلم سے ايك مرتبر مي يد ابت نہيں كر آپ نے بعض دأ سك مح براكتفاكي موه بإل؛ الساتو مواسب كرمرت ناصير برمسح فرماكر باتى مع كى تمسيل مع على الم

محث ما فى تنكيث مسى المجهود علماما تكمة الأنه كن ذيك مع وأسيس قوعيه من الميت مستحب بين العربي الميت مستحب اورابن العربي المعرف من العربي العربي المعرب المين كالمربين كالمربين كالمربين كالمرب ين كيام كدان كم نزديك مع وأس م يين م ايك م تبه فرض ا ورايك مرتبه

سنت-

شانعيه كالمستدلال ال روايلت بمله سي من سي آله خوصاً ثلاثًا ثلاثًا وه كيت إلى كدال روايا ے بظاہر عموم معلوم بور ہاہے، تمام اعضار اس من داخل عمد نیز حضرت شائ وعلیٰ کی بعض روایات جوالوداؤد یں آگے آر ہی ہیں ان میں تلیث مح کی تعری ہے ، نیزوہ قیاس کرتے ہیں داس کو بھیدا عضا میر جہور کا استدالل دوایات مفتله سے سے ،جہود کتے ہیں روایات مفعلہ قاضی بیں روایات جلد براور وایات مفعلہ محسے توحيد كع معلوم بواس اورجن روايات مفعدي سح رأس س تليث مكوس وهم فيدا ورضعيف ين ، جنائي المام الوداؤد شف أح بل كرفه ما ياكر حفرت عنائ كاماديث محواس بالتدير دال ين كرمي رأمس مربِ ایک مرتبہ ،معلوم ہواکہ حفرت مُثَّال کی جُن دوجد یون میں مُلیثِ کے خدکوریے وہ ضیعت ہیں،اس سلے کہ ان بی سے ایک کی سندیں عبدالرحمن بن وردا ن سے ،ا در دوسری کی سندیں مام بن شقیق ہے و ما منعفان کا معقر سین سینا فی البدل علام شوکا فی قرماتے بی الفیات کی بات یہ ہے کہ تلدیث می کی ا مادیث درجًا متبار کو بئیں بہنی ہیں ،ای طرح مافظا بن جرشنے بی شلیث کی روایات پر کام کیاسے وہ وُ ماتے إلى وادميع فعصول غوالاستبعلب الاامنهامسعأت مستقلات يين اول توتثليث مح كى روايات مح بشس بي اورا كرميم ان ليا جائة تو وه مؤول بي أيني و إن يرتنليث مع مرادتين بارستقلاً مح كرنا بنيل ب بلكه مقعودامستیعاب راس سے ایک میں ورمدیث میں یہ ہے کہ ایک فرتبہ آپ ملی اسرملیہ وسلم نے دمور فرمائی جس على ايك بارك وأس مركورها وفور إورى كرف كيدات فيادشا وفرايا من من ادعى هذا فعد اساء د فلکرما فظ محت وں یدروایت توجید سے بر تو کادلیل ہے وضعید کی طرف سے دوسری تاویل یہ ہے کہ یہ محمول ہے می بما یہ واحد ہر، اور تشلیث المی بمایہ واحد ایک دوایت میں ایام الوصنیفرسے می منتول ہے بخات منسرت الم منَّا فَيُ كَ كُرُوهُ تُليث مِع بثلث بِيادٍ كَ قَالَ بِس مُنْرِمْنَا نعير كامْحِ رأْس كوبقياطفا پرتیاس کرنا تیاس شا اففارق سے اس سے کہ سے کی بنار تخفیف برسے بخلات مسل کے ، ہم کیے ایک کو دوس یر قیاس کیاجا مسکتا ہے۔

المعنی المنت می دوایت کے دیار مار اللہ کے اللہ کام ایک کے اللہ کام کام ایک کے جل کر عبداللہ بن زید بن مام کی دوایت کے ذیل میں کو میں گئے۔

بحث را لع كيفيت مسح المجهود على المرائم ادبعه كے نزديك كو داك كى ابتدار مقدم وأس سے كيات كى ابتدار مؤخر الله كي ابتدار مؤخر الله من المرائ فرائ فرائ المرائ فرائ فرائد كا الله من المرائ فرائد كا الله من المرائ فرائد كا من فرائد كا من المرائ فرائد كا من المرائ فرائد كا من فرائد كا من المرائد كا من فرائد كا من فرائد

کے علادہ کی ا درف اس کو افتیاد کیا ہو ہمادے علم میں بنیں ہے ، حضرت شیخ مامشیہ کو کہ بیں تحریر فرماتے 
ہیں کہ علام میں نے اس قول کو حن بن مسائے سے بھی نقل کیا ہے، اور تیم اقول دہ ہے ہو حس بعری سے منقول 
ہیں کہ علام میں نے اس قول کو حن بن مسائے سے بھی نقل کیا ہے، اور تیم اقول دہ ہے ہو تا اس بر اس تو رکھ و مسطوراً س پر اس تو رکھ و مسطوراً س پر اس تو رکھ اس الله برا الله ب

قول شوفسل خذا مدالیق وظیفر بلین می افتلات ہے، جمود علما را تر ادبو فیل کے قائل یں، اوربعش اوگ برح رجلیان کے قائل ہی، اس کے نئے معنف کے آگے بل کرستفل ترجمہ باب خسل لرجل اور ترک میں میں تعنف اور اور اس کے گ

قاتم كياب، تفعيل وإلاً تعكى-

تری مریث دورکوت ای المرد برا می این ایوشنی فرکوره بالا طریق پر ومنور کرنے کے بعد المری مرین کا المرد کی است کا اس کے گذشتر ب

لمه ان کومن بن می مجکتے بیرہ یہ نشست ای انجدہے ، دراصل بہ نام اس طرحہے میں بن صائح بن صائح بن می گله ان کا می مجھ خالبال کا یک خذوہ دوایت ہے ہوا گئے دیتے بنت موڈ دیں مخفرا رکی مدیث تک آدبی ہے جس کے الخاظ ہیں ۔۔۔ خدستے الزأس کل میں قوی المشعوکی ناحیت المنصب الشعر وائدیث ،

گناه معان*ے ہوجاتے ہیں*۔

اس حدیث میں وساوس کی نفی ہے، یہاں ایک اختلات تو یہ ہے کہ کونے وساوس کی نفی مرادہے وساوس اختیاری اور فیراختیاری اکستر وساوس اختیاری اور فیراختیاری اکستر مسئوران جس میں امام فووی اور قاضی حیاضی ہیں، فرماتے ہیں کہ وساوس اختیاریہ کی نفی مراد ہے اسس سندران جس میں امام فووی اور قاضی حیاضی ہیں، فرماتے ہیں کہ وساوس اختیاریہ کی نفی مراد ہے اسس ماوسوست بس صدور ما ما الموضول ہیں اور اس است میں صدور ما ما الموضول اور شکا و بدائیر مطلق وساوس کا ندائنا آدی کے اختیار میں نہیں ہے اس ماوسوست بس صدور ما ما الموضول اور شکا و بدائیر مطلق وساوس کا ندائنا آدی کے اختیار میں نہیں ہے اس کے ایمن میں اور ہی نہیں ہوئی حیافتی وساوس کی نفی مراد ہے، درجی یہ بات کہ یہ چیز فیراختیاری بات کہ یہ چیز فیراختیاری بات کہ یہ جیز فیراختیاری بات کہ یہ جیز فیراختیاری بات کہ یہ جیز فیراختیاری و قدیم مرتب ہوگ جب خیراختیا و دی کہ اس جمودی ہیں خدکورہے ، ان دور کھات براس وقدی مرتب ہوگ جب مطلقاً وساوس نہ آئیں جفوص المام و قواب کے لئے اس قدم کی قیدرائیات میں کوئی اشکال نہیں۔

مله کیکن حفرت عرف کے اس مقولہ کا دوسوا مطلب بعض علمار نے یہ لیا ہے کہ یس تجیز جیش میں معروف رہتا ہوں، لیکن نماذ می وقرت چونکہ قریمب ہوتا ہے امس سلے خیال اور دھیاں نماذ ہی کا لگا دہتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ نماذ بڑستے ہوئے تجہز جیش کا خیال نگار ہماہے۔

اس کوبیان کرناہے، چنانچہ اص روایت مصمندا وراستنشاق فرکور ایس، پہلی روایت میں فرکور تھا الوسلمہ کی روایت میں فرکور تھا الوسلمہ کی روایت میں مسیح بالسٹ مطلقا ہے بیرا فرق یہ ہے کہ الوسلمہ کی روایت میں مسیح بالسٹ مطلقا ہے بیرا فرق یہ ہے کہ الوسلمہ کی روایت میں دونوں کوالگ الگ فکر کیا گیاہے ، اور جو تھا فرق یہ میں خسل مونوی هذا اور ایس کی روایت میں ہے کہ عطار کی روایت میں تھا کہ صفور مسلم کی روایت میں شوملی یہ بنیں ہے ، بلک اس کی بہائے من وق منا و دونوں میں نوسلی مرکعتیں اور پانچ ال فرق یہ جو معنوث نے فود الى دونوں مرکعتیں اور بانچ فرق میں جو معنوث نے فود الى دونوں روایت میں اور بانچ فرق میں جو معنوث نے فود الى دونوں دوایت میں دوایت میں میں میں میں اللہ میں کی دونوں دونوں کے درمیان بیان فرلگ ہیں۔

حدثنامعمد بن داود الو تولدافات بهيضاً تا يه عديث فنمان كاتيسراطريق ہے ، اس ير معزت عنمان الله مد شنامعمد بن دارت الله تو بسيضاً تا يہ عديث فنمان الله الله يك بہلى دوايت يس تمران تھے ، اس ميں الله كر بجائے ابن الى مليكہ يس ، جن كانام عبدالله بن عبلالله بن الى مليكہ ہے ، يد نسبت الى المجد ہے ، ميسنا تا مين وہ برتن جس ميں دخور كے بقدريا تى ہو -

مسیح از نثین میں مسائیل خلافیہ استعلی خورین میں چار بھیں اخلافی ہیں، اول و نکیفر از نین کیا ہے، مسیح از نثین مسائیل خلافیہ سے یا خسل، ثانی واجت ہے یاسنت، تاکث کا ذبین کے لئے تجدید مارسنون ہے پاہنیں، رابع اذبین مستعل عضورین یا جزر رأس ہیں۔

بحث اول ، انتم آربعہ کے نزدیک وظیفہ اذنین مجےہے ، اور وَاوُد ظاہریؒ واما م رَہریؒ کے نز دیک ان کا وظیفہ خسل ہے ، اورشعی اورحس بن صالح کے نزدیک اذنین کا حکم غسل اور سے دولوں ہے ، مااقبل من الاذنین لینی کا لوں کا دہ مصد ہوچہرہ کی طرف ہے زجس کو ہالمن اذنین بھی کہتے ہیں ) اس کا غسل ہوگا غسل وجہ کے ساتھ . اور ما ادبر من الاذنین کا ممے ہوگا مسح اذنین کے ساتھ ، اور چوتھا قول اس میں ایحق بن را ہو یہ کا ہے ہوہ یہ کہتے ہی کہ اذین کا حکم ہے تو سمح بی، نیکن ما آبل من الاذین کا سمح فسل دم کے ساتھ اور ما ادبر من الاذین کا سمح سمح را س کے ساتھ ہوگا۔

یحث تائی، جمبور طہاء انکہ تلشکے نزدیک بجاذین سنت ہے، اورا ام انکت کے نزدیک واجب ہے،

یحث تالث، ام شافئی، ام مالک، اما م احسار تین سنت ہے، اورا ام انکت تجدید مارسنون

ہے، اور ضیہ کے یہاں سنون یہ ہے کہ مجاذین عار الراس ہو، چنا نجہ وافظ المن القیم فرماتے ہیں کہ صفوطی اللہ
علیہ وسلم ہے مجب اور وہ صفرات اس مدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس مدیث کا مرفق می ونا ثابت تہیں جیساکہ
ہاری دلی ہے، اور وہ صفرات اس مدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس مدیث کا مرفق می ونا ثابت تہیں جیساکہ
ہاس کی تفصیل اس مدیث کے ذیل میں آخر باب میں آخر باب میں آسے گی، اور بعض نے اس کا جواب یہ دیا کہ الاذبال ان الراس کی اسلاب یہ ہے کہ البہ معمومان لا مفولان، یعن سم کی طرح کائن کی اعضاء ممسومیں سے ہیں اور یہ مطلب تیں اور یہ مطلب تین اور یہ موسین کے خواب میں آب المناس کی است میں اور یہ موسین کے خواب کی موسین کی موسان کا موسار کی مرورت بہیں، (قالما ایک ویوالی ان المانی) نیز مدیث کلیرادونور می موسین کے موسین کی موسین کو دیک میں اسس کی واقع کی سے موسین کی دورت بران کی موسین کی موسین کی موسین کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی دورت کی موسین کی دورت کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی دورت کی موسین کی دورت کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی موسین کی دورت کی موسین کی در کے دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی دورت کی موسین کی در کے دورت کی موسین کی دورت کی

بحث رابع ، ائم ألماشك نزديك الاذنان من الرأس ، ادرامام شافعي ك نزديك عضوا ن مستقلان

که ۱۱م شافق کارسلک متن اوشجاع ۱ درآسس کی شرح ۱ و دا نوارسا طعدمشندین ۱ ک طرح لکماسیت، او دارام ما لکتے کا به مسلک افوادسا طعدمنشال ادشا و المسالک اورکشاب الکی فی مشکل الاین عبدالبریس لکماسے اودارام اخترکا به نرمسیالرون المربع اودا افوادسا طعرمشکیلییس مکھنے۔

کے لین میں اوشجا ناکے ماشید ہیں ہوا کہ ما کہ ایک مدیث نقل کی ہے جس ہیں تعریح ہے کہ آپ کی الٹرعیہ وہم نے ہے اذنین کے کے مارجدید لیا، ونصن حکذ اوری العاکمون حدیث عبد الانت ہوں نیڈ فیصفتہ وضوعہ مطالبتن کا علاق مال العاملة الذعرے معید مسلم الناموج بعد الواس قبل العاملة الذعرے معید م

ملع جاننا چاہتے کہ س طرح صاحب مواتی المثلاث نے مجے اذ نین کے لئے تجدید امرکا مستخب لکھاہے اس طرح صاحب ورخی ارک کلام ہے بھی استجاب منہوم ہوتہ ہے لیکی علامہ شائ گئے اس پرتفسیل بحث کی ہے خلاصاس کا یہے کہ متونِ احناف یں مج اذبین بہ دا اور اسکے سنت ہونے کی تعرف ہے اور مجا ہوں نے صاحب براب اور صاحب البرائے سے بھی انقل کیاہے اور مجرا کے جل کر وہ لکھتے ہیں کرجب یہ بہت ہوگیا کہ منت عدم تجدید ہے تو بھرتجہ یو مام کو مستحب کے کہ سکتے ہیں، خلاب سنت ربنے مستقدم ا ورداً ود كام ري وامام زمري كر نزويك الإذ نان من الوجد يعني اذين جمره كاجرري -

آیام شافئ رئیسل میں یہ فراتے ہیں کہ معنور ملی النّر علیدو سلم نے شیخ ا ذیوں کے بلے نیا ہی لیا، بسنا وہ مستقل مفور ہوئے اور مدیر شافاذ تان من الواس کو مرفوعا ثابت نیں ماتے کہتے ہیں کہ موقوت ہے، جیسا کر اسس کی تفسیل اس باب کی آخر کی مدیرت کے ذیل ہیں آئے گی، اور آمام مالکٹ واحدُ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ جرم واس ہیں میں میں کے ایک اس کے ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم سے ثابت ہے، اور واؤد ظاہری وامام ذہری وسید میں میں میں ہیں ہیں ہیں گرماتے ہیں کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم سے مورہ میں میں دعار ثابت ہے مسجد درجہی للذی خدم میں میں میں میں مورہ کی طرف کا گئی ہے ، للذی خدم میں میں میں میں کرماتے وہ کی طرف کا گئی ہے ، للذی خدم میں میں میں میں کی طرف کا گئی ہے ، للذی خدم میں میں میں میں کرماتے وہ کی طرف کا گئی ہے ، لیزاسمی وبھرچم وہ کی اجزار ہوت وکئی المناف اللہ کی خدم میں میں میں کہ دولوں کی اضافت وجہ کی طرف کا گئی ہے ، لیزاسمی وبھرچم وہ کی اجزار ہوت وکندا فیلنہیں )

(بقياً نشاكم مستحب يك بوسكة ب كيابون كم يهى وجب كربار عضرت كنكوئ في ال كومرف مباع لكماب ـ

تنبید، مفرت عُمَّانُ کا یک گذرشہ روایت اورایک آندہ آنیوالی روایت مسے مانسد نلافا کی تقریح
ہے، اس بنار پر بعض مشراع حدیث کو مصنعت کے اسس دعور پر توی اشکال ہے، پھراس اشکال کا انفول
فودہی جواب دیا دہ یہ کہ مصنعت کی مراد کلها سے اکد رُھا ہے دیلاکٹو کھوانسے ں، مافظ ہے ایک دکسرا
جواب دیا کہ مصنعت کی مراد تمام ، حادیث سے ان دوطریق کے علاوہ ہے، یہ دولوں طریق مستنی ہیں بھر
سہار نبور کی بذل میں تحریر فرماتے ، ہیں کہ مصنعت کے دعور پر یہ انتقال اسس وقت مج تھا جب یہ دولوں طریق
مج ہوتے حالا نکہ ایسا بہیں بلکہ ہم طریق میں ایک رادی ضعیف موجود ہے ، ایک میں حیدالرحمٰن بن وردان اور
دوسرے میں عام بن شقیق، فلا اشد سے الغرض کے دانوں دوایتیں تی نفسہ مج ہوتیں۔
ہوتا مصنعت کی قید اس میں نہوتی یا بھر یہ دولوں دوایتیں تی نفسہ مج ہوتیں۔

حدثناهادون بن عبدالله الإختار مصح واسب اللاقاس بركام المحى گذر چكام حقال الدوا و دواه و كيع عن اسوائيل قال و منافظ مصنعت كي فرض ال سے افظ مرکور ميني وصح واسما ثلاثاً كي تعميف برا و دواس فرح كے افظ مرکور كواكسرائيل سے افغل كرنے والے الك سنديں كي بن آدم بي ، معنف و فرمار ب بي كراس حدیث كو و كرح نے اسرائيل سے كئي بن آدم كے فلات فقل كيا، وكرح كى دوايت بي افغل مرکور بنيں ب بلكر وہ دوايت جمل ہے، اس مسرف دومنا شلاف ہے اور و كي كى دوايت كى كى دوايت من افغل سے دائے ہے كونك كى دوايت عمان كى احادیث سے دائے ہے كيونك و كرم ي بي ، اور دوسرے اس لئے محى كر يكي كى دوايت عمان كى احادیث مي معلوم ہوگيا كہ يہ لفظ متن مي كرم خلاف ہو كي بي ، اور دوسرے اس لئے مي كر يكي كى دوايت عمان كى احادیث مي كونك و ايت بي الكور بي بي معلوم ہوگيا كہ يہ لفظ متن مي معلوم ہوگيا كہ يہ لفظ متن مين قبط مون طار كے ساتھ ہے بعنی فقط اور تشديم طار كے ساتھ بنديں ہے ، جيسا كرك اب يك كامل بي كامل ہے بي معلوم ہوگيا كہ بي كامل بي معلوم ہوگيا كي بي كامل بي معلوم ہوگيا كہ بي كامل بي معلوم ہوگيا كہ بي كامل بي معلوم ہوگيا كہ بي كامل بي معلون طار كے ساتھ ہے بعنی فقط اور تشديم طار مك ساتھ بنديں ہے ، جيسا كرك آب يك خلطى بي معلون طار كے ساتھ ہے بعنی فقط اور تشديم طار مك ساتھ بنديں ہے ، جيسا كرك آب كى خلطى بي معلوم ہوگيا كہ بي معلوم ہوگيا ہو

مسانسون علی است مستون این است معنون ای است معنون مخان کاروایات بل ری میس اب یها است مسانسون کاروایات کا سلسله شروع بوتا ہے، معنوث فی حدیث عمان کی طرح صدیث علی کو بھی متعدد طرق سے ذکر فرایا ہے ، یہ بم شروع میں کرد یکے ہیں کداس باب میں معنون کے نو صحابہ کی روایات کی تخریج کی ہے ، اور وہ یہ ہیں، حضرت عثمان معنون بی خفرات علی ، عبدالتری عباس آبوا المہ ، چونکر وضو میں معدید برب ابی سفیان ، رہی بنت معوذ بن عفرار ، مجدالتری عباس آبوا المہ ، چونکر وضو کے اکثر ساک معنون کا طرب کل یہ ہے کہ جن محاب کی دوایات کو لینا ہے ان میں سے ہرایک کو بودا بنیں ذکر کیا بلکہ جس حدیث ہیں جو نوک میں بات آئی فاص طور سے اسس کولیا، بنوا اسب کو دوایات میں جو بات قابل کلام ہوگی اس کولیں گے ۔

قولماعن عبد غبر یم فرین یم سے یم جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دواؤں کا ذما نہایا اسکن اسلام حضورکے وصال کے بعد لائے ، ایسے ہی شخص کو فضرم کہا جاتا ہے ، حضرت علی کے شاگردول بیں سے ہیں ، انخوں نے کا فی عمر پانی ، بذل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ان سے دریا فت کیا کھوا ت علیدہ ، آپ کی عمر کیا ہے ؟ انخوں نے کہا عشرون دمات مسنت یعی ایک سو بیس سال ، امام تر مذی کے حضرت علی فی حدیث عبد خیرا درا او حید ، دوطریق سے ذکر کی ہے ، اور امام ابو داد در سے اس کوعبد فیر ، ابو حید ، زرین میش عبد الرحمن بن ابی لیلی اور ابن عباس پانچ طرق سے ذکر کی ہے۔

خولس وقت مسلی پرنمازم کی نمازیمی جیسا که اگلی روایت میں آرہاہے، یہ واقعہ مقام رحبہ کاہیے، جو کو ذیس ایک محلے کا نام ہے، معفرت علیٰ کا دارالخلافہ کوفہ تھا، وہیں کا یہ واقعہے۔

عی ایر کرام مد تعلیم وضور کا انتمام اروایت کامفیوم یہے کہ عبد خرفرات بی کدایک رتبر مفرت میں کہ ایک رتبر مفرت می

تشریف لائے اور ہم نوگوں سے وضور کاپانی منگایا، ہم نے دل میں سوچاکہ یہ وضور کا یاتی کیا کریں کے نماز توپڑھ بھے ہیں مایویدالا لیعلمہ ناتین معلوم ہوتا ہے کہ مقصود وضور کرنا ہنیں ہے بلکہ وضور کا طریقہ تعلیم کرنا ہے، بنانچ ایک میں وضور کا یاتی لایا گیا، اور اکسس کے علاوہ وضور کے غسالہ کے لیک طشت لایا گیا، اور اکسس کے علاوہ وضور کے غسالہ کے لیک طشت لایا گیا، اور ا

اس سے معلوم ہوا کہ حفرات محل کرام کے بہاں وضور کی تعلیم اور لوگوں کواس کا طریقہ مجھانے کا خاص اس سے معلوم ہوا کہ حفرات محل کرام کے بہاں بہت سے طلبہ کا حال یہ ہے کہ وہ فقہ کی ا دبنی کر اس کو معمولی چیز سجھتے ہیں، ہما دے بہاں بہت سے طلبہ کا حال یہ ہے کہ وہ فقہ کی ا دبنی کرتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ وضور کا طریقہ سب پڑھ لیتے ہیں اس کے با وجود ان کو د صور کا مح اور سنون طریقہ بنیں آیا، طلبہ کو اپنے اس تذہ سے وضور کا طریقہ سب کی عادت شریعہ یہ الوداؤد دباب غسل المجناب میں ایک مرتب وایت آئے گی جس میں ہیں ہے کہ حضرت این عباس کی عادت شریعہ یہ تا ہو دورہ ہے تھے میں بھی ساتھ اوصف روایت آئے گی جس میں ہیں ہے کہ حضرت این عباس کی عادت شریعہ دحورہ ہے تھے میں بھی ساتھ اوصف کی تعداد بھول گئے ۔ بچھ سے پوچھا کہ میں نے کے مرتبہ دصویا ہیں نے کہا الااور محدود مان کے گئے لاام لاف وما منعلے ان تدار بھول گئے ہوئے کی مرتب میں معلوم ، حضرت این حباس کی کامقعد دیر تھا کہ اور کو اس تذہ ہی سب جنری سے بھی جا ہیں ، مرکام سیکھنے ہی کہ د باہوں کہ چھوٹوں کو بڑوں سے بہ شاگر دوں کو اس تذہ سے یہ سب چنری سسکھنے چا ہیں، ہرکام سیکھنے ہی سے آ آ ہے ۔

حدول دنست و بنترمن الکت الذی باخذ فی اس دوایت معلم مود با ب کدم مفر اور استثار ایک بی با توسی کی ایک بی با توسی کی ایک بی با توسی کی با توسی کی ایک بی با توسی کی ایک بی با توسی بوتا ہے . جواب یہ ب کد یہاں پر ناثر سے مراد استخدی به اس کے دو قرینے ،یں ایک یہ کہ مفض کے بعد استنثاق بی بوتا ہے ناکد استنثار کو استنثار دوسرا قریز یہ ہے کہ یماں پر ب من لکعنا در کعن سے استنثار تواج ہے نا کہ استنثار آواط اب اما بع سے موتا ہے ، نیز پہلے گذر چاک ابن تتیب و فیرہ کے نز دیک استنثار استنثاق ،ی

مله یہاں پر شیخ اور محد شاکرنے ماسٹیے تر مذی میں ایک توی اشکال کیا ہے وہ یہ کہ یہ کیے ہوس کتا ہے کہ آ دی کو لین استا ذکا بھی مح نام یا د نہویہ توسٹ دیرتسم کی غلات ہے جو شعبہ جیسے داو کی معربث بلکہ امام مدیث سے مستبعد ہے اندا ہوسکتا ہے کہ یہ الک۔ بن عرفطہ کوئی اور دومسرے وا دی ہوں جن سے شعبہ و وایت کرتے ہیں، احتر کہتا ہے کہ ان کا اشکال توابی جسگہ میج ہے لیکن تمام محدثین وہم شعبہ پر متنق ہیں، نیز مالک بن عرفطہ نام کا کوئی وا و ک

الديالمتعنود

ف اپن استاذ کانام میجود کرکی بیس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفوں نے اپنے دجو عامے دیوع کر لیا۔
قال مرآیت علیا آئی بکرسی نقع دعلیہ، اس معین سے معلوم ہوا کہ کرس کا دوائے محابہ ہی کے زمانے سے ہے ، بلکر مسلم شریف کا ایک روایت میں بولک البلے میں ہے اس میں حضور کے کرک پر بیٹھے کی تقریح ہے فاتی بکرسی، حسبت قواشمہ حدید آ، فقع دعلیہ موسول انٹن معلی الشماعی دسلم لیا تا ہوں کہ اس میں معلوم میں الشماعی وسلم ایک ہو بیٹھ گئے ، داوی کہتے ہیں میں گان کرتا ہوں کہ اس کے لئے ایک کرک لائ گئی بس حضور میں گان کرتا ہوں کہ اس میں ہو ہو کرک کا استمال ذید کے فلات نیس ہے ، اور بحر کرک کا جنوب کو در قرآن کر کم میں بی ہوسے و معم کو سیمالسمولت والزم ف دالات

مک کدر قریب تفاکہ پان میکے) مگر بہنیں پہلا، اس عبادت کا ہم نے جو ترجم کیا ہے اول آواسس نے کہ حق نایت کے سے کہ استعمال ایس کے کہ دیا کا استعمال ایس کے سے آئا ہے اور غایت وہاں ذکر کیا تی ہے جہاں پرامتداد ہو، دوسرے اس لئے کہ دیا کا استعمال ایس شک کی نفی یس کیا جا تا ہے جو متوقع المحصول ہو، یہ مطلب قودہ ہے جو قلام را لفاظ کے مطابق اورمتبا در الی الذہن

له قال الحافظ فالتعريب في ترجد خالدين علقه وكال شعب يهم في اسمد واسم ابيدنية ل الكبرى عفط ودجع الوعواء الدخم دجع عذاء

مضمون عديث اور اس نيس بعض اشكال وجواب المدشاعبد العزيز بن يميى المرافية

ابن وہائ فرماتے ہیں ایک بار صفرت علی تمیرے ہام تشریف لائے اورا می وقت بیشاب سے فارغ ہوئے تھے، اور اُنے کے بعد د منور کا پانی منگایا، پس ہم ایک برتن میں ان کے پاس پانی لائے، صفرت علی شنے ابن عباس شنسے فرا ایک میں ترکی صفر میں اور مسلم کی مضرور سامند میں اور مند کرک میں کی مدور انتظام بر فرع صفر کی دور ور

فر مایا کرس تم کو حضور ملی الشرطیر و سلم کے وضور جیسا وضور کرکے نہ دکھا قران انفون نے عرض کیا خرور ۔

ہزار ہر دواشکال ہیں، ایک تور کراس مدیث میں پیشاب پر پانی کا اطلاق کیا گیا ہے ، مالا نکر طبرانی کیا ایک روایت میں ہیشاب کے احد قدت دوایت میں ہیشاب کے احد قدت اساء و لکتی بعثول ابول مینی کوئی شخص پیشاب کے لئے احد قدت اساء کا لفظ نراستھال کرے بلکر مات کے اجول ، اس اشکال کا جواب یہے کہ صدیث الباب میج ہے اور طبرانی کی ندکورہ بالا عدیث انعیاب ، بلک مشراح سے تو یہ لکھا ہے کہ یہ گئا یہ ہے بول سے ، بس اسس سے یہ بات کی ندکورہ بالا عدیث انعیاب ، بس اسس سے یہ بات

معلوم ہوتی کہ پیٹاب وغیرہ کو بطریق کنایہ ذکر کرتا اولی ہے، قلت وعد ذاکمیا یقان ماخرج من السبلین ۔

دوسرا اشکال بہا ں پر یہ ہے کہ حضرت علی کا این عباس سے یہ فر مانا کہ کیا یہ تمیں حضور کے وضور حیسا وضور کرنے : و کھا دُن ، اور پھراین عباسس کا کا اس پر یہ فر مانا کہ ہاں! خرور دکھائے، کیا ابن عباسس نے برا وراست حضور کو کبی وضور کرنے وضور کرنے کہ بنیں دیکھا تھا، فلام ہے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہوگا، اور مرت وضوری کی ایمنوں نے توایک مرتبرساد کا رات حضور کی الشرعلیہ و الم کے باس گذاری اور آپ کی عباوت کے معمولات رات بھر جاگر دیکھی ، جو آب یہ ہے کہ حضوری الشری وضور کی ایسی وضور کرکے زدکھلا دُن جو تی طرح کی ہوا ور ترب کے میں ترب کی مرادیہ کی کہ ہاں! دکھلائے ، جنانچہ آگے جل کروضرت علی نے وضور کا جوطریم بیان کیا ہے وہ وہ بہت اور کھا تھا، اس برا مخول سے دو بہت اور کہا تھا، اس برا مخول سے میں بیت میں بیت میں بیت میں میں میں میں میں بیت میں میں میں بیت میں میں بیت میں بیت

تولد فضرب بہا علی وجہد، این مغرت علی شنے دولوں ہا تو میں پائی ہے کواس کو چرہ پر مارا بس کو چھپکہ مارنا کہتے ہیں ،اس میں اشکال کی بات یہ ہے کہ وضور میں چرم پر ذور سے پائی ڈالناجس کولام کہتے ہیں فلان اوب ہے جیدا کہ فقہار نے لکھا ہے ، مواس کا کیا جواب ہے ، اور حد تؤیہ ہے کہ ابن حبان میسے محدث نے اسس حدیث پر اس لفظ کی وجہ سے ترجمہ قائم کر دیا جاب استحباب صد الاحد بالساء ابھی ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث ہیں بہت سی نی چیزہ س آئیں گی یہ بھی ان ہی ہیں سے ہے ،اب اس کے دوجواب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہا جائے کہ خرب المار کنا یہ ہے صب المار سے ، اور خرب کے متبادر معنی مراد نہیں، یا یوں کہا جائے کہ یہ لفظ شاذہ ہے ،معروف اور شہور زوایات کے خلاف ہے لہذا قابل عمل ہیں یا بھر آخری جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے بیان جواز کے لئے گاہے ایسا بھی کیا ہو، سرت فلاف ادب ہی تو ہے حرام ہیں یہ بھی جو سکتا ہے کہ آپ نے بیان جواز کے لئے گاہے ایسا بھی کیا ہو، سرت فلاف ادب ہی تو ہے حرام ہیں ج

مسح اذنین میں اسحق بن را ہویہ کامسرل اور اس کام ات آئى ده يركم حفرت على في فسل دج كم ساته اين دونون الكو ملون كوكانون كا تقريبًا يا يعى جس طرح لقركوس میں دا فل کرتے ہیں اسی طرح ابرا مین کواذین میں داخل کیا، اس کا مطلب یہ بواکہ آپ نے اا تبل من الاذین کا می غسل وجے ساتھ فرمایا، جیساکداسی بن دا ہویہ کا مذہب ہے جہود کی جانب سے اس کا جواب بھی ہی ہوگا کہ آ ب ا مانا با ن جواز کے اے ایساکیا، ورندمسون طریقہ تو دری ہے جور دایات کثیرہ دشمیرہ یں آ تاہے، علام شوکا بی ٹرنے لکھاہے کہ یہ حدیث میچ ا ذ نین کے با رسے میں حسن بین صالحے ا ورشیخی کے مسلک کی دنسیال سے، ان کا مسلک یہ ہے کہ ما اقبل من الاذین کا دفلیغ عسل ہے اس کو چرہ کے ساتھ دھویا جائے، حضرت سباد نیودی کے بذل پی اسس کی تر دیوفرمائی سبے کہ مرمت ترا بگو سطے کا اوْ ںُ میں وا خل کرنے سے خسل اذین ثابت بهیں بوتا، بلکہ مے تا بت بوتاب لیدایہ مدیث اسی بن را ہویہ کی دلیل ہوئی مذکر شعبی وحسن بن صالح کی، کے اذبین کے اختلافات قریب میں گذریکے۔

قولب شواخذ بكعندا ليمني قبضت من ماء نصبها على ناصيته يراس مديث يل اكتيرى في بات آئی وہ یہ کہ حفرت علی نے تین بارغسل وج فرمانے کے بعد جو تھی مرتبہ دائیں یا تھ کی چلویں یا نی نے کر اسٹس کو بیتیانی پر رکھ چھوڑا جو آپ کے چیرہ پراتر آیا،اشکال ظاہرہے کہ یہ شلیت غسل پرزیا دیتی ہے جس کا کوئی بھی

ا اس كا اورگذشته دا منده آنے والے سب اشكالات كا اوراس پرحضت رفت كا اشكال ايك شرك جواب قديه كرايام بخارئ في اس مديث ك تفعیف کی ہے جنانچ مندر کا کہتے بی وفی مقال امام

ا مام بخارئ كااس حَديث يرنقد

ترمذي كف امام بخاري معديث كم بارے من موال كيا أواس برا مخول في اس مديث كي تفعيف كي،

مه صنرت بن بذل ین اس صدیث کی تعنعی براشکال کیاہے کہ جب اس مدیث کی مستد کے تام رواۃ ثماّت ہیں، تو معیسر ضعیف کیوں ہے جعفرت سے بذل میں تعنیعت واسے جواب کو بہیں اختیاد فرمایا بلکہ تاویل کا پہلو اختیاد نرمایاسیے جمکن احقر عرض كرتاب كراب اصول في اس بات كي تعريح كدب كه تعامت رواة محت مديث ومسلزم بني جحت مديث كم اور بی دوسری شرطیں ہیں جن کے مفقود ہوئے سے باوجود رجال کے لقم ہونے کے مدیث منیف ہوسکتی ہے،اس مدیث ہیں بہت سى باتين خلات معهود اودشاذ يعيءوس بنام يراس كوضعيت كمنا درست بوگا ويليے بمي حضرات امام بخارى ناقد بين سري

د وسراجواب اس اشكال كايد موسكتاب كر آب في ابن پيشان پرجوپان دالا يحكيل وضور كے طور برنيس بلكديد تربيداً تقارين محض چېره كو تفرادك بهنچاف كے اور امام او و گائے اس كاجواب يد ديا كه موسكتا بي بيانى كا بالائى مصرتين باديس اچى طرح تر بنوا بواس ك اس كى تكيل بي آب في ايساكيا، اور فيفن نے كماكہ يہ جو پوتى اتب اب نے مقدم واك پر پانى دالا تقارا صل ہے، فقمار كاك قول كى كرا وى كوچاہے كہ چېره وحوستے وقت بيشانى كے ساتھ مقدم واك كا بى كي حصد وحول استيعاب وجركے تصدي

خولد متال قلت وفي المتعليد الإسلى شراح كا اختلات بود باسي كرواب كن دوخفول كم درميان سه ، الى بي دواحمال يرايك يدكر يرموال اين عبائل ورالن كم شاگر د جديان فر خولان كے درميان به عبدالتراپ استاذ اين عباس سے بطور تعب دريا فت كرد سه يي كدكيا المول في باد جود نعلين كوسل قد بين كدكيا المول في باد جود نعلين كوسل قد بين كيا ، المول في المول في الدور موال وجواب بارباد ہو آد با، خالب نشار تعب كراس سال مورت بي اشكال يه بوكال يه بي كاكر ايك مديث باب في الدور عدت على دا بن عباس كرد رميان سه، ليكن الس مورت ين اشكال يه بوكاكر ايك مديث باب في الدون و عد تبين ين آد بى سے جس كرد اوى فود

ابن عباس میں اور اس میں خل قدمین فی النفلین موجود ہے تو بھر جر بمغمون کودہ تو دروایت کر رہے ہیں اسس پر تعجب کیوں ہور ہاہے ، اس اشکال سے بچنے کی دومور تیں ہیں ایک پر کہ احمال ادل کو اختیار کسیا جائے اور یا یہ کما جائے کہ ابن عباس کواس وقت اس مغمون وایت سے ذہول ہوگیا ہو۔

جاننا چاہئے کہ مجائ ہی محسد کے طریق میں ابن ج کے استنا ڈاور ہیں اور ابن وہب کی طریق میں ابن جرت کے امستناذ دو سرے ہیں ججائ بن محسد کی سنداس طرح ہے عن ججائے بن جمدعن ابن جربے عن شبیبت

له معنون نے مغرت علی کی درین مختف طرق واسا نیدسے ماقیل میں ذکر فرمائی ہے ، لیکن ان میں وی ج کے علی سے کوئی روایت نہیں آئی نسائی ا و دیم بی ہے اس کی کوڑی گئے ہے ، معنون قبل قالس دوایت کو بہاں ذکر فرما دہے ہیں نسیکن طرق ابن ج بج ہے ، معنون قبل قالس دوایت کو بہاں ذکر فرما دہے ہیں نسیکن طرق ابن ج بچ ہے ، معنون قبل ان بھر ہے ، او رابن دہ بین ان بھر کے بی ان بھر فرمات ہیں ہو کہ اب تک جتی امادیث علی بہان ہوئی ہیں سب میں مج واس مرق ہے ، اس سے مجاج کی بہان ہوئی ہیں سب میں مج واس مرق ہے ، اس سے مجاج کی روایت کو ترجیح ہوگی این وہ مب کی دوایت پر ۔ ابندا مدیث علی ہیں مجم اور دارج مبح راس مرق ہوا نہ کہ ٹلا ٹا ، جیسا کے مدیث عمان ہیں بھی ایسا ہی ہے کہ مجم مراس مرق ہی ہے ۔ کم تعتدم ، تعربی بذنک عن المعنون ، اس حاصف میں مقدود حرف مزید توضیح مقام ہے ۔ سامذ

عن ابي جعفر عن ابيد عن جديد عن على اور الن ومب كي اس طرح عن ابن دهي عن ابن جريج عن على بن على بن مسين عن البيد عن على والمعنى عن على والمعنى أمام نسال في ترتع كى ساورا بن و ہب کی روایت کی بہتی نے میساکہ حضرت نے بذل میں تحریر فر مایا ہے، اور ابو دا و دکی حضرت علیٰ کی گذشتہ روایات تومیدم سی مدیت این جریج عن مشیر کے مشابہ ہیں اُدر مدیث ابن جریج عن محسد بن علی کے نمالف بيرا كيونكر حديث ابن جم ع عن فحسسد بن على يثل شليث مح مذكورسے ـ

ہماری اس جارت مرید سے معلوم ہواکہ مصنعت کے اس کلام میں مدیث ابن جر کے عن مشیبہ جس کے را دی حاج بن محسد ای و منتبه اور گذمشة روایات على مشهر اور و مرتشب توميد مح به اوريه وج مشبعديث إن بورع من محمد على من جسس كومعنف من في بعد من ذكركياب، بنسيس يا في جار بي ساكلاك وهم بو حسبے۔

مع مسائيد عبد الله بن زيد بن عاصم الله كاسانيد كاسلد شروع بوتاب -

عیدالبرین زید سے سوال کرنے والے ا خولہ انہ قال لعبداللہ بین زید معرود وجد عرود

المراسر بن المراق المر كيا ، موال آگے مُركور ہے حل تستطيع ان تر مين از كيا آپ مجه كوف وسلى الشرعليہ وسلم كا وفور كركے وكعلاسكة

ابوداؤد کاس روایت سےمعلیم بور ہاہے کرعبداللہ بن زیرست وضور کا طریقہ معلوم کرنے والے می ہیں اسس سلسلم میں روایات فحقف ہیں اس مدیث میں ایک مشود بحث ویہ ہے کہ سائل کون ہے ؟ اور دوسسری بحث یہے کہ وحوجه عدوب جدی می ممیرس کاطرف راجعہد اور عروبن کی کاوا واکس کو کہا جارہاہ ؟ ادل جاب يرب كرالوداودك الدوايت سيقومعلوم مودياسي كدساً كل يحى إلى اورموطا امام محركى ر دایت سے معلوم ہوتا ہے کدسا کل محی کے دا دا لین الوافس ہیں، ادر بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ما ل كي كے جاعروين الى الحسن يب. تيز كارى كى ايك روايت ين انسى جلا قال دسبدانلى بے يعيٰ ساكل رجل مہم ہے اس کی تعیین بنیں ،اس کو سکھنے کے کے عروبی می کا سلسلہ انسب معوم ہونا

مردر کام اور دہ اسس فرحے

ما فظ ابن قبر کو انمل میران بی بخاری ہیں، اس کے انخوں نے ان محتلف روایات کے درمیان جمع کرتے ہوئے بخاری کی روایت کو انمل میرایا ہے، دوفر ماتے ہیں کہ ان روایات نختلفہ کی توجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ایک مجلس جسس میں ابوالحمن اور عروب ابی انحس اور تی تینوں موجود تھے ، اس مجلس میں سے عمرونے عبداللہ بن ذید بن عامیم سے موال کیا، لہذا عمر وکی واٹ موال کی تسبب تو حقیق ہے ، اور ابوالحسن کی طرف اس جے کہ وہ مجلس کے برائے ماریکی کی طرف اس میں موجود تھے۔ برائی کی کہ دہ بو تعب موال مجلس میں موجود تھے۔

وداؤد کی روایت میں ایک ہم ادراس کی تحقق دھی کے اس روایت سے معلوم ہورہا ہے کہ

مُوکی فیرعبداللہ بن ذیدی طرف داجع ہے جن کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن زیدی عامم عمروین کی کے دادایں حالا کہ یہ واقع کے بائل خلافت ہے ان کے دا واقع عارہ ہیں جیسا کہ نقشہ میں فرکورہے ، فیرسلوم ہونا چاہیے کہ موطا بالک کی دوایت کے افاظ می بعیب ای طرح یس فیا ہی اشکال و بال بھی ہوگا ، تحیق اس سلسلہ بیں یہ ہے کہ دراصل اس دوایت میں کی داوی ہے ہوا ہے ، اصل دوایت کے افاظ وہ ہیں جو بیل یہ اس کے دراصل اس دوایت میں کی داوی ہے میں موجد بعد دون یعی اس دوایت سے اشکال نم بی ہوجا آہے ، دواس طرح کہ بہال پراس دوایت میں عبداللہ بن نہدہ عدد ون یعی اس دوایت سے اشکال نم بی ہوجا آہے ، دوا موسل میں جو دہل میم فرکورہے یعی سا کو اس کی تعیدن مقدودہ کہ دو دو رحل ساک عمر دین کی اس دوایت بیل کی تعیدن مقدودہ کہ دو دو رحل ساک عمر دین کی اس دوایت ہے دوا دا ہیں، اور عمر و بن ابی الحسن عمر دبن میں اور عمر و بن ابی الحسن عمر دبن میں اس دوایت ہے کہ دا دا نہیں سے کی دادا کے بھائی تو ہیں ہیسا کہ نقش سے دا فیج ہو دہا ہے ، فا محسداللہ بن کی میں کی اس دوایت سے می صور تجال معلوم ہوگی ، سند کی خدورہ بالا تحقیق حفرت نے بذل میں ای طرح تحریر فرائے ہادرا ہے بی افیون اسمائی ہیں بی ذکر کی گئی ہے۔ بالا تحقیق حفرت نے بذل میں ای طرح تحریر فرائے ہادرا ہے بی افیون اسمائی ہیں بی ذکر کی گئی ہے۔ بالا تحقیق حفرت نے بذل میں ای طرح تحریر فرائے ہادرا ہے بی افیون اسمائی ہیں بی ذکر کی گئی ہے۔ بالا تحقیق حفرت نے بدل میں ای طرح تحریر فرائے ہادرا ہے بی افیون اسمائی ہیں بی ذکر کی گئی ہے۔

تولد فا قبل بهماواد بی یعنی دولول با تعول سے مرکامے کیا، ادر سے وقت یدین کا اقب ال ادر اور ادبار کے معنی ہیں توج الی القبل بعنی بچے سے آگے کی طرف آنا، اور ادبار کے معنی ہیں توج

کمه شراح مُوطاکا خیال پرسپے کہ یہ وہم خود امام مالکٹے ہی سے ہوا، امام مالکٹے اس سند سے دا وی ہیں اکفول نے جب بھی اس دوایت کونفل کیا ۔ اس طرح کیا ، چنانچرا ہوداؤدئی اس د وایت ٹی سند ہیں بھی امام مالکٹے ہیں ا در لبعض اکا ہر می آئیں علمار دجال ہیں سے اس د وایت ہرا خماد کرنے کی وجہ سے خلعلی میں مبتلا ہو سے بینانچرا کھول نے مجمو کی خمیر عبدائٹرین ذید ہی کی طرف داج کی اور پر کماکہ عبدالٹرین زیدعم وہن کے کانا ہیں حالیا کہ فی الواقع نہ کا ا

ا بی الدّبرینی آگےسے سے کے طرف جانا، اور بیسیاً میں یا تعدیہ کے لئے ہے لندا ترجہ ہوگا لائے و وال ہامقوں کو آ کے کی طرف اور لے گئے و واق ں ہا تھوں کو سے کے طرف، دیکھے جلہ میں اسی را تبال دا دبار کی ترتیب مذکورہے۔ <u> قولى بدا بمعتدم دأسيب الإيني كا رأس كي ابتدا رسر</u> كالك صب كى مرك الخ عدير دواؤل بالمورك كوان كو مجے کی طرف لے کے یہ توادبار ہوا، خوس گھا الحسا لکان الذی بدکا آسند، یہ اقبال ہوا، اس مدیث میں بات کی تفری ہے کہ مع رأس کی ابتدار مقدم رأس سے ہوگی جیساکہ جمہور کا مسلک ہے ، نیز تغییر را وی سے معلوم ہوا كه لفظ ا تبل بهما گوذكري مقدم سهت ملكن وجوديل و ه مؤخرسيد. اور ادبواگري لفظام وفرسي ليكن وجو دامقدم ہے ، اوراس میں من حیث العربیِّلُونَ اشکال بنیں ،اس لئے کہ واوَّترتیہ کے لئے بنیں آتا اور بہال قبال ادبار کو دا و کے ساتھ ذکر کیا گیا سے بم سے شمور تا میں میان کہا تھا کہ سے دائیں ہیں ان میں ایک بحث کینیت سے کی تی ا مام تر مذی شیخ مرح داکس کی کیفیت کے سلسلہ میں دوباب قائم کے ایک بایب میں مسلک جمہوریعی بدایۃ بمقدم الرأس كوبيان فرمايا ، اور دوسسوے باب ميں مستقلاً بواية بحوّخوا لواً س كوبيان كيا ، اوراس دوسرے باب يرايموں نے رئیع بنت معود بن عفرار کی روایت ذکر فرمائی جو آگے الوداؤدیں بھی آر ہی ہے جس کے الفافا یہ ہیں مسیح سىمرتين ببدا أبموفورا أسبى يرويث أديع ، وكع ان الجرائع كم ملك كى ديل ہے ، اورجبوركى دلسيل عبدالسرين يدبن عامم كي يرحديث م، امام ترخى في المديث عبدانشدين بدين بن عاصرام المذا حدیثِ دبیع جوجہود کے خلات ہے وہ مرجوح آ درمنعیف ہے ، لظاہروہ روایت غلاقہی پر بنی ہے ، روایت کے اصل افغاظ فاقبل بھاواد بیستے . اتبال جو تکریسے ندگورسے اور ا دبار بعد میں کی راوی نے یہ مجھا ہوگا کہ جس طرح اقبال لفظًا مقدم سے شاید وجوداً مجی مقدم ہو، اسس غلط جمی کے بیش مظراب نے روایت اسس طرح لقل کی بسیداً بعوض واسی اگراس دوایت کومیح مان لیاجائے تو یوں کہا جا سے گا کہ تمکن ہے آپے کی الٹرعلیہ وسلم نے کمی وقت سمے کی ابتدار مؤخرواک سے فرمائی ہوبیان جواز کے لئے۔

نیزاس مدیتِ رُینعیس ایک چراور قابل اشکال بے بعن مسیع بوائسد موتین یرمی بغامروی غلط نمی ہے کرراد ک نے اقبال وادبار دونوں کوستقل شمار کرکے موتین کیدیا، حالانکہ اقبال وا دبار سے مقدود نکرار ہنسیں ہے بلکہ استیعاب راس مقدود ہے، لہزااس مدیث میں دووہم ہوئے۔

مدننامسدد الا مولد فسفسف واستنشق من كعن واحدة الى يم دواحمال ين يا تويداس معقود تخصيص كعنسب يعن من المحتمد كالله الى سے استنقاق كيا يعن كف يمن بخلات استنقاد ك كروه باش بات سے بوتا ہے ، دومرااحمال يہ ہے كروميت ماركوبيان كرنا ہے كدا يك جلوس بان سال كراك سے

مضمندا در استنشاق دونوں کی بین وصل بین المضمنة والاستنشاق کیا، اوریه بهارے بہاں می جازے گوخلاب اولی ہے، اس پرتفنیلی کام بب کی بیلی مدیث کے ذیل میں گذر دیکا۔

بان الحارث کرد و الا الب الی عبد المثری دیدین عامم کی حدیث کرا وی حبان ہی واس این ہیں اور پر الب سے دوایت کرنے و الے ایک تو عمروین الحارث ہیں ہیسا کہ نیہاں کتاب ہیں ہے ، اور دوسرے ابن ہیم ہیں امام تر مذی ائے وولوں کی دوایت کے الفاظ محمدی میں عروی الحارث ہیں امام تر مذی ائے والوں المحارث میں بھی جا اور ان وولوں کی دوایت کے الفاظ محمدی موایت کے الفاظ محمدی الاس المحارث میں بساخہ میں بھی ہی اور فضل بدید ماخبرے بدل واقع ہو اس ماس المحرد ہیں بساخبر فضل بدید ماخبرے بدل واقع ہو اس اس موایت کا مطلب بدید کہ ایسے مرکا کے باقی دسمے والی تری سے کیا، مرف ایک نقط کے نسر ق سے اس دوایت کا مطلب بدید کہ ایسے مرکا کے باقی والی تری سے کیا، مرف ایک نقط کے نسر ق طرح جا تری برعکس ہوگی، اب امناف کے لئے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نیس کو نکہ ہمارے یہاں دولوں طرح جا ترج ہم مسی طرح جا ترج ہم مسی ایک اور میں ابن ابید والی دوایت کے ہم مسی ایک اور ایت ابید والی دوایت کے ہم مسی ایک اور میں ایس ہی میں میں میں جدید مار مذکور سے اول تو وہ ہمارے الکی اور میں میں میں میں میں ترب ترب میں ہی ترب ترب میں میں میں میں میں میں میں کوئی اس کے بارے میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں اور ایس میں اور ایس میں اور ایس میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں کہا کہ تحدید والی میں میں کہا کہ تجدید والی میں میں میں کہا کہ تعدید والی میں میں میں کہا کہ تعدید والی میں میں کہا کہ تعدیل میں کہا کہ تعدید والی میں میں کہا کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہا کہ تعدیل میں کہا کہ تعدیل میں کہا کہ تعدیل میں کہا کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہا کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہ تعدیل میں کہ تعدی

روایت اس مورت پر محمول ہے جب ہاتھ پر تری باتی مذر ہی ہو، اوراس کے بالمقابل شافید کی جانب سے
امام بہتی تشدر نفل ماروائی روایت کی توجیہ یہ کی ہے کہ آپ نے سیح راس کھلے ہاتھ میں بانی لیا، اور بھر
اس کو جھوڑ دیا، جھوڑ نے کے بعد جو تری ہا تھوں پر باتی رہی اس سے میح راس فرمایا، مسبحان الشراجواب
تری بتری،

غسل جلب میں تنگیت کی قیارہ کے مہیں؟

الکر وایات میں سلی میں کے بارے یں خلاف کا لفظ دار دہے یعی دونوں پاؤں کو دھوتے دہے میں الک کا لفظ آتا رہا، اور یہاں بجائے اس کے حتی انقاصا کا لفظ دار دہے یعی دونوں پاؤں کو دھوتے دہے یہاں تک کدان کوبائل میاف کر دیا، اس سے بظا ہر معلوم ہور پا ہے کہ خسل بجین میں شلیت کی تید ہیں، بلکہ و پال پر مقعود اِنقارہے میں مرتبر میں بھی حاصل ہو، چنانچی مالکیہ کے یہاں ایک قول یہی ہے، اوراس لفظ سے بظا ہران کی تا گیر ہور ہی ہے لیکن جو نکر اکثر دوایات میں شلافا وارد ہواہے اس نے جہود نے ای کوا ختیار کیا ہے، دوسرا قول، مالکیہ کے یہاں بھی جہود کی طرح ہے۔ دوسرا قول، مالکیہ کے یہاں بھی جہود کی طرح ہے۔

ترتیب فی الوضوریں ملاہمیا بمراوران کے دکائل میں فرائے ہیں کہ صور منی الٹر علیہ وسلم نے ہارے ہمیشہ د صور ای ترتیب سے کی جواحا دیث میں مذکورہے کمی اس کے خلات نہیں کیا، اگریہ ترتیب واجب نہوتی تو کمی توبیان جوازے لئے اس کو ترک کرتے بیساکہ تلیث مرف منت ہے، آپ نے بیان جوازے لئے بااد قات اس کو ترک کیا ہے۔ ا

یر دمنورگا ارشادسے إبدا أبهابدا كالله بدكوية صديث كآب كى كے ليكن كم توعام ہوگا. لمنا جو رتيب قرآن كريم بن ندكور ہے اس كوانسياد كرنا خرورى ہوگا -

نیز آیت وضور میں اعضارِ مضول کے نیچ میں عضو مسوح کو ذکر فرمایا ہے، ایسا بہیں کیا کہ اعضارِ مضول سیکے سب ایک ط ف ذکر کر دیتے ہوں اور عضو محموح کو الگ، تو متجانسین کے درسیان فلانِ بنس کو ذکر کرنا یہ کی فاص نکمۃ اور فائد و کو متعقی ہے، ورز بلافائدہ و نکتہ کے عرب لوگ متجانسین کے درسیان تفریق بنیں کہتے تعذریت المنعا نسین لایم تیکب، العرب الدی الدی الدی ادر فائدہ اور نکتہ یہاں پر وجوب ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔

ہماری طرف سے اس کایر جواب دیا گیا کہ یہ کے حضور صلی النّر علید دسلم نے وضور ہمیشہ مرتباً فرمائی ہے ، ترتیب
کے خلاف کبی ہنیں گیا، نیکن تجروفعل وجوب پر بہیں دالات کرتا، اوریہ احا دیث یں احضام وصور کے در میاں جو
لفظ شعد نہ کو رہے ( جو ترتیب پر وال ہے) وہ راوی کا لفظ ہے عضور کے کلام میں نہیں ، تاکہ اس سے ترتیب پر
استدلال کیا جائے ، بس زائد سے زائد اتنا کہ سکتے ہیں کہ آپ نے وضور مرتباً فرمائی اور مجرد فعل وجوب کو معتفی ہنیں
ہے ، اول تو یہ کہن می مجمع بنیں کہ حضور صلی النّر علیہ وسلم نے ہمیشرایک ہی ترتیب سے وضور فرمائی ہے ، چسن انچہ
زیر بحث مدیرے اس کے لئے شاہر عدل ہے ۔

نزایت کریم سی احدنار و فور کو کو ایک فاص ترتیب نے ذکر کیا گیاہے، نیکن و ہاں پر تعیریں حرف واقب احدار و منور میں سے ایک کا جو دوسرے برعطف کیا گیاہے وہ واقع کے ذریعہ سے ہے جو کہ طلاق میں کے لئے آتا ہے ، البتہ فار آیت و منور کے شروع میں لائ گی ہے اذا تستند الی الصورة ما غسلوا، الابتہ جس کا تعلق مجوب و منور سے ہے ، لین یہ کہ و منور کا تحقق ادار ہ قیام الی العملوة کے بعد ہو ناچا ہے تواس فارسے تیام الی العملوة اور و منور کے درمیان ترتیب مستفاد ہور ہی ہے ، ایس میں احضار و منور کی ترتیب سے اس کا کی کی تعلق میں احضار و منور کی ترتیب سے اس

د ہی بات تغریق المتجانسین کا تو یہ مفروری بہیں کہ اس کا نکمہ وہی ہو جو آپ فرمارہے ہیں بلکہ اس کا نکمہ جارہے نز جارہے نزدیک وہ ہے جو علامہ فرمختری نے بیان کیا دید شہدت وہ یہ کہ سمح را س کو منسل رجلین پر مقدم کرنے میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات کی طوف کو عنسل رجلین میں پانی کم استعمال کیا جائے ، اس سے کہ عام او گوں کی عادت ہے کہ وہ پاؤں پر زیادہ یانی بہاتے ہیں، جتنا برتن میں بے جاتا ہے، سب بلا فرورت پاؤں پر بہا دیے ہیں، المذا آیت کر یم میں ضل رجلین کو ذکر کرنے ہے قبل سمح راس کو ذکر کیا گیا گویا تقلیل ماری الدن الدن الدن کے اللہ میں خوار جلین کو ذکر کرنے ہے قبل سمح راس کو ذکر کیا گیا گویا تقلیل ماری الدن اشاره كياكيا، كي ين ظاهر كم يانى بهت ،ى كم خرج ، وتاب، الحداث بهال تك باب ك ان ين جار مدينون بي تقريبًا تهام مساكل ومنور احلاني وغيراخلاني سب أيكمة وين اليك دومستط اور بهارس ذبن بين أرست بين جن كايبال ذكركردينا مقام كح مناسب هـ

ما نیت بمبور علام انکم ثلاثہ کے نزدیک طها رت مغری دکری دونول میں تیت مردری اور شرط سے اور احناب کے يهال مرف سنت ياستحب ہے ، حنفير كى دليل اس سلسله ميں حديث مقاع العلوة الطهور كے ذيل يس گذركي دوباره بهال ذكر كرنے كى ماجت بنيں۔

۲ موالاة فى الوضور، ابعى ياد آياكه اس سلسارس توكتاب بي ستقل باب آر باسي جس كاعوان ب باب بى تغريق الومنوء ليذاأس يركام وبس بوجات كا-

دَ لک فی الوضور میں سیک کالکیم کی تحقیق الله دلک، الکیم کے نزدیک وضوما درخس دونوں میں دلک إينى امراز اليد على الاعضار وأجب بعطامه دموتي مالكيء

المثرة الكبيرك ماسشيرس لكفته بي كرخسل كالمحقّ بفيردلك يعن امراد البدكم بوتا بي بنيس ؛ ان ك كلام سع معلوم بوتا ہے کہ دوچنزیں الگ الگ ہیں آفا خترا لمار اور خسل، بنیرامرارالید کے خسل نہیں کہلاتا بلکہ وہ افاختہ المارہے اور ما موربه وصوريس غسل عدركما فاحتد المارجيا نجدان كريها ف الكركوني شخص نهريا حوض مي خوط لكات اورولك نركرے توطهادت ماصل بو كى بخلات ائم لا تركے كران كے بياں ماصل بوجائے كى-

ابن عبد البرشن كتاب الكافئ يس اس تول كوامام مالك كالديب ميسور فكمها سهد، إور ووسرا قول المغول ن ا ما ما لکت کا یہ نکھاسے کہ اگر کوئی شخص یانی میں فوط اٹھاتے اور دیر تک اس میں مجمرارسے تو یہ بھی کا فی موجائے گا أكريرام إرا ليدعى الجددزيا يأكميا بور

ائمہ اربعنے نزدیک فرائفرہ ضور کی تعداد است کے مناسبے کے فرائن من ایت دمنور کے ذیل میں استیاریں استان من مناسبے کے فرائن دمنور دننیہ کے یہاں مردن جاریں جوآيت دفنومين مذكور بين يعي خسل اعضار ثيلة ا ورميح رأس ا درشا خيد كريبان فرا تعن ومنومركل جي بين ، جار تو وہی فرا تعن قرآ نید دین جو آیت وضوریں مذکور ہیں) ور دواس کے علادہ تیت اور ترتیب ، اور مالکیہ کے نزدیک فرا تعنِ دعنورسات بین ۱۰ لاد بعد الغرز نیه اورنیت، مولاة ، دلک دماوی بین کمتا بول کرمنا با محریمان می ست چیزیں فرمل ہیں ، شش مالکید کے، فرق یہ ہے کہ مالکیہ سے یہاں سا تویں چیز دلک ہے ، حنا بلر کے نز دیک بجا تے اسس ك ترتيب ب ركمانى زادالستقى سخايله) حد تنامعبود بن خالد الخرب قولم اختابية مستة دائسب ين جب حضور على الشرعليد وسلم وصور كرت كرت مع وأس بر بهني توسح اس الرح كيا جو آش في المراب المحالي المعنولية على المحالي المعنولية على المحالية المحالي

قولد وضع کلنید عمد حقد بر فراسب فاس حما تحتی بینم الفّغاً اسی فرح کا لفظ آگے مِل کرمِد طلح کی دوایرت پس مجی آد باسے ، جس کے لفظ قال بعد برقسب مرق واحد دیگا حتی بلغ العَدّندال وجوادل القفاء

یہاں پر ایک پیز اور ہے جم کو نتم ارالگ ذکر کرتے ہیں وہ پرکہ ایک قوبالن اذین ہے، دو سرے مما نِ اذین ہے ، دو سرے مما نِ اذین ، شروع معربت سے توان دونوں ہیں کوئی فرق بنیں معلوم ہود ہاہے ، چنانچہ رُئین کی روایت ہیں نا دخل استعب ان یکھوی اذابید کی مشرح معربت نے بذل ہی اصبین کی تعزیر سباختین اور تحرب کی تغییر ماخین کے ساتھ فرائی ہے ، اور مِمانِ اذابین می خفر کو دا فل کیا جائے۔

عد مسائیر معاویت این این معافی مان الفضل الا فران فلما بدن و آسد، غرف غرف به ال باب کے عدم مسائیر معاویت این معافی معافیت معاویت کورے کے مسائیر معاویت ایسا کی کرانے کو ماس پر پہنچ تو این کی اور پر اس پائی کے دائیں باتھ سے باتھ یں ایک چلو بائی لیا اور پر اس پائی کو دائیں باتھ سے باتھ یں ایک چلو بائی لیا اور پر اس پائی کو دائیں باتھ سے باتھ یں باتھ یں لیا اور پر اس پائی کو در قطرہ بائی ٹی بات این کو در اس بوگیا، پر اسس بائی سے این مرکا بالاستیعاب کے کریا، ظاہر ہے کہ بداس حدیث یں ایک نی بات آئی، چلویں پائی لینا عسل کے لئے ، تو اسے ذکہ مح کے لئے۔

ایک نادر میں ایک میک بعد جا ناچاہے کا س مدیث یں ہے فتلفاً ها بیشال یعنی دایں ہاتھ یں بو ایک نادر میں این ایا تماس کو پھر آپ نے بایں ہاتھ یں لیاس کے بادے یں بدل یں کچو لکھا ہنسیں ہے۔ البتہ حفرت گنگوئ کی تقریم یں ہے لِسُلاً فرم ب الما وجفرت کی اس توجیہ کا عاصل یہ ہے کہ پانی کو دائیں سے با یس میں الشام او بیس ہے بلک مطلب یہ ہے کہ وائی چوبی پان نے کراس کو سر پر دکھنے کے لئے بایاں ہاتھ بھی شاق کر لیا تاکہ پانی ضائع ہنو سکے ، یہ سب کھے جو لکھا گیا حقرات شراح کی دائے ہے میری بھے ہیں یہ آ بہہ کہ یہاں پر خبل را س کا تحقق بی ہنیں ہواجیسا کہ یہ سب حفرات فرما دہے ہیں اس لئے گرآہ ہی کا الشرعلیدوسسلم کی عادت شریعہ اتفاؤ شعر کی تی ہی ہی دو فرقر تھے ، ینراپ سسر کے بالوں میں تیل مجی کر ترت سے استعمال فرماتے تو اب ملا برے کہ سرے در بی بالوں کا حرف ایک جلو پائی سے مسلم کے ہوسکتا ہے ، بلکر میرے نزدیک ایک جلو پائی اس کے کہ دوائیں ہا تھ کے پائی کوجب بائیں بائھ میں متقل کی آواس استقال میں طا برے کہ وہ بائی بائھ میں متقل کی آواس استقال میں طا برے کہ وہ بائی بائھ میں متقل کی آواس استقال میں طا برے کہ وہ بائی بائھ میں متعمل کی تو بھی بودا در بھی اس کے لئے اس ایک جلو پائی کو کم کرنے کے لئے دائیں سے بائیں ہی لیا ، فرا عذی ۔ دھونا قدم تھے وہ میں تیں بی لیا ، فرا عذی ۔ دھونا قدم تھے وہ تاہ ہی بی بی بی لیا ، فرا عذی ۔

حدثنا معمود بن خالد انز \_ قوی وغل س جدید بنده و بهال پرجاد فر در ینی بغیره درخس سے متعلق نہیں ورز قومطلب پر ہوجائے گا کہ ضل رجلین کیا انگنت بار ، حالانکہ پرماد ہیں، بلکہ یہ جارمجر ورقال کے متعلق ہیں ورز قومطلب پر ہوجائے گا کہ ضل رجلین کیا انگنت بار ، حالانکہ یہ ماد ہیں، بلکہ یہ جارمجر ورقال کے متعلق ہے بعنی داوی نے خسل رجلیں کے بعد عدود ذکر بنیں کیا بخلاف دوسر اعضا مرکماس میں شلاق شلاق ٹلاق کی ، یہ تو مطلب ہوا اس جلرکا، باتی اس مستدیں اختلات پہلے گذرچکا کہ مالکیہ کے یہاں نی دوا پتر ضبل رجلین میں شلیت کی تبدر نہیں، یہ ان کی دلیل ہو سکتی ہے۔

حدثنامسدد الأسفولدعن الربيع بنت معوذ

علامسًا نيدرُ بينع بنت معوّد بن عف رارا

كى روايات كو ذكر فرمادى يى -

ر بسع کی جدہ عقرام کے کچھ کا لات کی والدہ کا نام ہے، یرنسبت الی الام ہے یہ بھی محابیہ ہیں اور معزد کے والد کا نام مارث بن دفا عہد، معرد مشہور محابی ہیں، قائلین الوجہل میں ان کا شارہ ہن، جنگ بدر میں شہید ہوت الن کے دوسرے بھائی جن کا نام معاذہ وہ بھی قبل الوجہل میں اپنے بھائی کے ساتھ ستے، یہ مغرار بہت مبادک فاتون ہیں، بذل میں اکھا ہے کہ یہ پہلے حارث بن رفا حد کے نکاح میں تھیں، حادث سے معزار بہت مبادک فاتون ہیں، بذل میں اکھا ہے کہ یہ پہلے حادث بن رفا حد کے نکاح میں تھیں، حادث سے الن کے تین لڑکے بدا ہوئے۔ آئیں، عاقل، فالد، عام کل سات بیٹے ہوگے، لکھا ہے کہ یہ ساتوں جنگ بدریں لڑکے ہوت کی اور محابی یا محابیہ کو حاص بہیں ہے۔ مقود اور مغرا سے متعلق یہ سب باتیں اور مرکب برای ماریک ہوت کے بعد الن کے بدریں اور محابی یا محابیہ کو حاص بہیں ہے۔ مقود اور مغرا سے متعلق یہ سب باتیں اور

مالات منا آگے ہیں، اس مدید میں ان دونوں کا کوئی دخل ہنسیں، اس مدیث کور دارت کرنے والی تورُیع

میرے والدصاحب منسرہائے تے کہ ایک م تبر صفرت جی مولسنا محد الیاس صاحب نور الشرم قدہ نے میرا نام عاقل سنکر فریایا تھا کہ عاقل کیا ہوتا ہے، حقیل ہوتا چاہتے، بنگا ہر حضرت کا ششاً یہ تھا کہ حقیل قومحانی کا نام ہے جو صفرت علی شکے مجمانی تھے۔ تو محابی کے نام پرنام رکعنا چاہتے، شاید مصرت کے ذہن میں ہنو کہ عاقل می ایک محابی کانام ہے، عاقل بن بکیر بن یا لیل اور اگر نسبت الحالام کریں تو عاقل بن عفرار۔

دین کی مدیث میں دوایک باتیں فلاب معبود ایں کینانچ مضمعنہ واسکنٹ ق کا ذکر شیل وجد کے بعد ہے مستح بوڈ سب موتین ہے نیزم می واکن کی استدار مؤخر ماکس سے ندکور ہے ،اس پر ہم کام خبدالٹر بن زید بن مامیم م کی روایت کے ذیل میں کرچکے ریبال اس کے اعادہ کی سیا جت نیس ۔

حدثنا اسعتی بن اسهای اند متولد نین و به بخیر بعدی مقانی بشور یفیری خمیر سفیان کی الم دن راج ہے،
یعنی سفیان نے مدیث کے مفتون یک قدرے تغیر کر دیا . ابعینہ وہ مفتون ذیل ذکر کیا جو بشرنے کیا تھا، مدیث و بینی کو مفتون نے بین کا مقدوم قدرے ذکر کیا ہے اور سب کا معار عبدالشرین محدوق قبل برہے ، چنانچ پہلی سند یس ال کے شاگر دبشر بن المفعنل تے ، اور اس دو سری سندیں سفیان ہیں ، اور آگے تیسری سندیں ان کے شاگر دابن مجلان آوہے ہیں، معنون کی خ ض ابن مقبل کے ظائمہ کی روایات میں جوفرق ہاس کو بیان کرتا کہ

حدثناف تیبت بن معید ان سقول فسیع الواشی کد من قون المنتعم یه مدیرش گریم بس ابن عملان کا طرق ہے اس میں مج واکن کی ایک نی شکل زکورہے ، مغرت ممّان کی مدیث کے ذیل میں مج واکس کے مباحث اربغہ کے خمن میں ہم اس میمث کا حوالہ دے بیجے ہیں ۔

حفرت امام احد بن صنب السند الك شخص في دريا فت كياكم عودت اور ده شخص من كم بال برس برس مودك روايت مود دريا فت كياكم عودت اور ده شخص من برس مودك روايت مودك رده من كي كرب برمال كان فرية جائز برب اور بظام ربيان جواز ، ى كرف اله ملى الشرطيد وسلم في الساكيا، دراصل بماد سد برن اور شريعت بين برك مهونيس ، ين ، مراك بهموني كواف وافتيار كيا جا سكتا ب جومنول اور تربول وافتيار كيا جا سكتا ب جومنول اور تربول والمتاركيا جا سكتا ب جومنول اور تربول والمتاركيا والمتاركيا والمتاركيا والمتاركيا والمتاركيات والمربول والمتاركيات والمتاركيات والمتاركيات والمتاركة والمتارك

72 P .

عدا شاقتیب، بن سعید ابز \_قول و صدعید واذنید، مرک علی و و تغیری کی بی ایک مید الدن والعین بی کو کنی بی ابز و و و معرج الان والعین بی کو کنی کی بی اور دو مرک تغیرال کی ہے ما بین الان و داناصیت لین مرکا وہ معرج کا ن اور بیٹان کے درمیان ہے ، منی اول کے اعتبار ہے صدخ حدّ وج میں داخل ہے ، اور منی تا فی کے احتبار سے صدخ وج میں داخل ہے ، اور منی تا فی کے احتبار سے مدّ وج سے فارج اور حد اس میں واخل ہے ، نیز صدخ کا اطلاق ان بالوں پر بھی ہوتا ہے جواس جسگہ آبات فی بدی اور اس کے استیعاب کے لئے زبایا آجات ایس بین دلیں ، معدفین کا مسح آپ ملی التر علیہ و ملے نے تکیل میح واس اور اس کے استیعاب کے لئے زبایا حد ثنا سده الا ہے تول وسع بوائسه من فعیل ما یا کان فی جدی اس بو کاش اور اس کے استیعاب کے لئے زبایا حد ثنا سده الا ہے تول وسع بوائسه مین فعیل ما یا کان فی جدی اس بو کی دانا میں برد محت میدا لنگر من زید بن

عامم لک مدیث کے فیل یں گذریک جہال پر آیا تھا وسیج راسب بدا ہ غیرفضل بدیه

قول حتی بلغ انت خال دعوادل المنعا اس سے بعض علام نے کے دقیر کے استمباب پرامستدال کے اسے بھیا کہ اس مقدام ہن معد یکرب کی حدیث عام کے ذیل میں آچکا ہے۔

قال ابو دَا ذ د معت احد د يقول آخ اس صيرت يرجو كام سب اس كوم صفف ياك فراد سب بي ديها لا يرجو جلب اس ير توجلب اس يس تركيب توى كا مقياد سب اطال سب ، يايد كني كذاس بن تعقيد ففلى سب جس كى وجريد سب كركام بن تقدم و تا خرب ، اصل حبادت اليد يوتى جاست تنى قال احد و عبواان ابن عيب تنكان بنكرة ، امام احد فر التي بي علما ديول كتي بين كرسفيان بن جيد اس صديث كا انكاد كرت تي تم و و و تقول المن هذا يد فقل التي المن كا مخفف سب مفيان بن جيد في اس صديث يرجو كلام كياب يدا كرا كابيان سب ، اين حد المن الما تا الما الما مورث من المرا بي من جرا كا فود حيامت بي فركود سب ين طاح بن معون من ابير من جسد الما

گویا ابن میدند کا اشکال اس سند پرہے ، اب جو مدیث بھی اس سندے م وی ہوگی اس پریہ اشکال ہوگا، موجب آسکال اس سندیں کیا امرہے ، شرح میں لکھاہے کہ وہ طلحہ کے والد کا بجہول ہونا ہے جیسا کہ ہم پہلے کہ بھی ہیں کہ طلحہ کے باپ جہول ہیں، اور ایک وہریہ می ہوسکتی ہے کہ مغیان بن عیدنہ کوجرِ طلحہ کے محابی ہونے میں تر دوسے ، اس کے بعد معشفت نے ابن عبائش کی مدیث ذکر کی ہے جمیں کوئی نئی بات بہیں ہے ۔

عدمتندا او امامر المسلام المراق المامر المراق المامر المراق المر

قولد بسیع آلماً فینی بداس مدیت می ایک نی بات آنی جواب کک می مدیث می بنی آنی تی اور نید احمد کی روایت می مدیث می بنی آنی تی اور نید احمد کی روایت می سی کرد میل آجا آب - اک لئے میں گوشر جیشم کوجس میں اکثر میل آجا آپ - اک لئے مفور میلی الشر علیہ وسلم چہرہ دموتے دقت آنی کی اس مدر کا بی تعابد (فیرگیری) فرمایا کرتے ہے ، ایسا بھو کہ دہاں پانی نہ بہنچ سکے ، اینوامتو می کوچلے کے چہرہ دموتے وقت اس کا فیال رکھے ، آئی موں کواچی طراح سے اس کے مشابد ایک لفظ اور آنا ہے لین مگوق، چنا مخبر باب اللہ علی الفعیون میں ایک مدیث آر بی ہے جس کے لفظ یہ بی دیسے علی عداستی و محموقی میاں موقیون میں ایک مدیث آر بی ہے جس کے لفظ یہ بی دیسے علی عداستی و موقی میں ایک اور شا فعیر کے قلا قریب میں ایک اور شا فعیر کے قلا قریب کے ساتھ کی ایک اور شا فعیر کے قلا قریب کے ساتھ کی دیست میں ایک اور شا فعیر کے قلا قریب کے ساتھ کی دیست میں ایک اور شا فعیر کے قلا قریب

كام جع الوا مامركوا ورقال ثانى كام جع حضور صلى الشرعليروسلم كو قرار ديا سب، اسمورت بي يه جله مرفوع موكا، حفرت سمار نبوری منے بذل میں تحریر فر مایاہے کرسنون ابن ماج کی دوایت سے مان طور سے مسلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور ملی الترعلیه دسلم کا قول ہے، یک کمت ہوں کہ اس میں شک بنیں کہ مد لفظ مرفوعاً وموقو فا دولوں طرح مردی سے، اور بعض روا ق نے بوقت روایت ترد دکا اظہار کیا ہے جیساکہ الوراؤد کی روایت یں ہے، اب ترجیح کس کو ے اس میں علمار فعملف ہیں، علامر مین فر لمتے ہیں قاعدہ کی بات بیہے کہ جب، رفع اورو قف میں زوا ہ کا اختلات ، بوتور فع كوترجى ، بونى چائے اس كے كروا فع كے ياس زياد فى علم اور يہي دائے ابن دتين العيد ا ورمندري كي معلوم ، وتي سيء ليكن ما قط كي تحقق بيسيد كريد لقظ مُرزَج سيد جنائي ده الكفيس الجيريس كليقي بي عقد بِتَينت المه مدرة اورم ي راك وارتعلى اوران العراق كي سي، كما في عامشية البذل، ما تنام استيكاس مدیث کی بنار پرمنغیہ سے اذین سے سے تحب دیم اسکے قائل ہیں ہیں اور چونکہ مغرت ایام شافئ ا ذین کومفوی ستقلین قرار دیتے ادر ان کے لئے تجدید ہام کے قائل ہیں وہ اس صدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پر جلہ اس مدیث ين مدرة مهام فوعاً ثابت ينس ال كى المن سهاس كى ايك اور توجيه مع اذين كے مباحث يس يمل كذر حكى . مولماقال فتيبت عن سناب الحسر بيعسى، سنان تركيب بي مبدل مذا ودا بي دبيع السي يدل واتع ب، سنان راوی کانام ب اور الوربيعد كنيت . لمذاحسنان اور الوربيعه دونون كامعىداق ايك بى شخعی ہوا ، نیزمسنا ن کے وا لدکانام دہیعہ لیڈا ان کومسنان بن دہید بھی کہہ سکتے ہیں ۔معنوبی کے اس سند یں دوامستاذیں، سیمان بن حرب اور تتیج بن سعید،معنف خرارے میں کدمتی استاذ سیمان سنے بوقت روایت عن سناب بن ربیعب كمه اورتسيسف عن سنان ابك مربيعت كما ، ایک مورت بس را و ك ك ساتھ اس کے باپ کا نام فرکور ہوا ،ا درایک مورت میں کا سے باپ کے تام کے رادی کانام اوراس کی کنیت ند کورېزنې، لېغا د د نون نفظون مين کونې تغارض ېنين -

باب صفة الوضوء بورا بو كياس يس تقريبًا تمام بي سائل وضور اوراك كاختلافات أكم فالحد للرعلى و كك.

#### وَ بَابِ الوضوء ثلثًا ثلثًا

معنف نے یہاں پر مسلسل تین باب قائم کے ہیں پہلا باب الومنوء ثلث دوسرا بات بی الومنوء مرتبن معنف نے یہاں پر مسلسل تین باب امام تر مذک مے بھی قائم فرلستے ہیں گرا مخول نے ایک چوتھا

اب بی قائم فر مایا ہے باب بی الوضوء مر اوس بین و شائع می تین صور آول کو ایک ترجہ میں جمع کر دیا ہے ،
اس پراشکال ہواکہ اس بوت ہے باب سے کولئی نی بات معلوم ہوئی روپیطے تین کا مجموعہ ہے ، اس کا جواب یہ
ہے کہ امام تر مذک کی غرض یہ ہے کہ الگ الگ مختلف دوایات سے بین الم حد و منور تا بت ہے ، اور جوتے
باب سے یہ تابت کیا کہ یعض دوایات الی بی بین جن سے بیک و قت تیموں صور میں ایک بی صدیت سے
ثابت میں ، چنا نچر اس جوتے باب کے خمن میں ایام تر مذک ای تم کی صدیت لاتے ہیں ، بھرا یک بانچوال بات
بی ایموں نے قائم کیا ہے جاب فی من توق تا جعف وضو تا معرقین د جعف من شائل می ایک ہی و صور میں بعض اعضاء کو د و مرتب اور بعض کو تین مرتب و حونا تا برت ہے۔

مله اک طرح ۱۱م تر مزگ نے کی القطال کی طرف سے نقل کیا ہے کہ وہ مجی اس مندکو جمت بہیں مانے ، اور کی بن معین بجی اسی فہرست میں شامل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر و بن شعیب تو فی نضبہ ٹقۃ ہیں ، البترا شکال اس سند سے نقل کرنے ہم سبے ۔

كله ترغرى من باب ماجاء فى ذكوة مال اليتيم-

الوداؤركاسروايت برايك شكال اوراسك بجوايات اسمديث من شهوراشكال ب

بنين ، تو بوچ بيز آب سے تابت ہے اس کوا سامة اور ظلم كوں كما جار باہے۔

نیزاس مدیت کی بنار پرابو ما مداسفرائی شخص عمار سے نقل کیا کہ ان کے نزدیک نقص عن انتلاث ناجا کرنسہدے، اور ایسے ہی وادی نے بعض علمارسے نقل کیا کہ ان کے نزدیک وضور کے اندر ذیادہ علی انتلاث مسطل وضور سے جیسا کہ زیادہ فی انسلوہ مفسر صلوہ سپر علامہ زرقانی شنے اس اختلات کو غرائب میں شماد کیا ہر مسلوہ سپر علامہ زرقانی شنے اس اشکال کا چواب یہ ہے کہ اس مدیث میں لفظ نقص شاہت بنیں وہم را وی ہے ، چہانچ یہ مدیث نسانی، ابن ما جہ اور مسندا تو ایس ہے، ان تمام کتب میں اس مدیث میں لفظ نقص ندکور نہیں مرف لفظ ناد ہے ، امل جواب آویہ ہے۔

لیکن اگراس لفظ کو تابت مان لیاجائے تواس کی آ ویل پر کیجائے گرفقس سے مراد نعق من مرق واحدہ ہے۔ لینی ایک مرتب بھی تمام اعضار کو اچی طرح بہیں دھویا اسس صورت بس نقص کا اسام ہما ورفلم ہونا ظام ہے۔ دوسری تا ویل یہ موسکتی ہے کہ بہاں پر شرط کی جانب ہیں دو چیزین نہ کور ہیں نزاد اور نفق اس طرح ا جانب جزار ہیں دوچیزی ندکور ہیں اسام قاور ظلم اسام قاکا تعلق نفض سے اور ظلم کا تعلق آلوکسے ہے اس صورت بس انسکال واقع ہوگااس سے کہ نقصان کو اسارت اور زیادتی کوظلم کہاجار ہاہے، یا یول کہا جاتے کہ عجم عرجموع برم تنب ہور ہاہیے، بایک جواب یسپ کہ ظلم کم مجموعہ مجموعہ برم تنب ہور ہاہیے، ایک جواب یسپ کہ ظلم کلی مشکک ہے، حرام سے لے کوفلان اولی تک سب برصاوت آتا ہے۔

### اب نى الوضوء مرتين

حدثناعة ان بن ابی فیب تا از سول فرش علی مجلد الیم و فیها الندن خوس ها بیدید ، ید فوت الفتدم دید تخت الندن از لین این عبال ان غبال ان غبال ان غبال المن فرا سے الفتدم دید تخت الندن الم لین این عبال اس غور برگر ایک بات تو با و ل کے اوپر کما اور دو سرا بات جوت کے بعد مجرد و لؤل با کو مقرب می گرد و بر کما اور دو سرا بات جوت کے بینے تھا ، اس تم کا مضمون باب صفت الموضور میں حضرت علی کی معدیث میں گذر چکا ہے ، اور اس کی توجید مجی دیا ل آجی ۔

دہاں ہوں۔ کی شرح اور بیان مرادیس اختلاف اور دورائے تھے کردادی کردادی کا باشکال است موریت کی شرح اور بیان مرادیس اختلاف اور دورائی جوتے کے نیچ ، دوسرا ہاتھ اگر قدم کے بیچ ہوتا تب قوندال اشکال بیس تھا کرائی بیانی یاد میر ڈالا اور جلدی سے پاؤں کوا دیر نیچ سے دونوں ہا متوں سے بی بیانی بادس کے بیچ کے جوتے کے نیچ ہوگا تو بادس کے نیچ کا محد کسے بروگا تو بادس کے نیچ کا محد کسے بروگا و بادس کے نیچ کا

اس اشکال کے شراح نے گئ جواب دیتے ہیں، شوگائی کی داتے ہے کہ بخت انعن میں تعل سے مراد قدم ہی ہے ۔ ہذا ایک ہاتھ قدم کے اوپر اور دوسرا ہا تھ قدم کے نیج تھا، علام سیو کی نے دوسرا جواب اختیا رکی اور ہے اس مورت میں جو دوایت میں ندکورہے خسل قدم کا تو محقق ہوگا بنیں، لمذا انخوں نے اس مدیث کو معی الخف، پر حمول کیا، یعن آگر چاس مدیث میں خف کا ذکر بنیں لیکن لفی بھی بنس ہے، تیسرا جواب وہ ہے جس کو حفرت سہار نبود کا نے اختیار فرمایا ہے، دہ یہ کہ نہ تو تعل کنا یہ ہے قدم سے جیسا کہ شوکا لی انے کہا اور نہ مرادیہ ال پر محق علی الخف ہے جیسا کہ سیو لی نے کہا، بلکہ مدیث میں غنور دہل ہی ندکورہے، دہی یہ بات کہ جب دد سرا ہا تھ قدم کے نیچ بنیں بلکہ جوتے کے نیچ ہے تواس کا کیا ہوگا ؟ جفرت نے فرمایا کہ دو سرا ہا تھ قدم کے نیچ بنیں بلکہ جوتے کے نیچ ہے تواس کا کیا ہوگا ؟ جفرت نے فرمایا کہ دو سرا ہا تھ قدم کے اوپر سما، اور

ادربایاد این بوبوتے کے نیچ تھااس کے ذرایع پاؤں کوسنجال دکھا تھاا در وہی دایاں ہاتھ بوشرد عیس قدم کے اور تھاای ہاتھ سے بورے قدم کواوپر پنچسے اللہ کنے کے بعدظا برہے خسل کا تحق ہوہ جائے گا یہ ہوں اسے کا یہ و دون المقدم کامطلب یہ انہیں ہے کہ وہ ایک ہاتھ بس قدم کے اوپر ہی دہا اگر شروع یں اوپر تھا، پاؤں کے اوپر کے معدسے نمٹ کر بھراس کو نیچے کی الرف نے گئے ۔

مظامریہ ہواکہ ایک بی باقی باؤک ہر ڈالا، اور جلدی جلدی دائیں ہاتھ سے باؤں کو او بر نیچ سے کا اس طور پر کہ دوسرے ہا تعسب باؤں کو تع جوتے کے سنجال رکھا تھا، الحد بشر حدیث کی توجیہ اور وضاحت بخوبی ہوگئ ور مذنی الواتن یہ مقام من مزاق الافت اله ہے، نیز جفرت نے یہ مجی لکھا ہے کہ نعل کے باوجود مسل ت میں کوئ انسکال نہیں اس لئے کہ یہ نعل نعل عربی ہر جوچیل کی شکل میں ہوتا تھا نے تا اور اوپر عرف دو تھے بوں مجھتے ہیںے آئے کل ہوائی جہل ہوتا ہے ، غرف بکہ بند جو مام او بہنی جس کے ہوتے ہوئے یا دُس کا دعونا تھریبا ناممن ہے۔ وانڈی

## بَابُ فِي الفرقِ بِينَ المضمَضة والإستِنشاقِ

اسمسلدی افتلات اور کلام باب صفته الوضوء می آپیکا، معنف کے اس ترجمة الباب سے حنفیہ اور منا بلدگی تاکید بور بی سبے ، مدیث الباب میں فعل بین المغمفہ والاستشاق کی تعری موجود سہے۔

# وَ كَابُكُ فِي الْإِسْتِنْتُ الْ

ا- حدثناعبدادتان بن مسلمت ، لاستولد فا يعمل في العنده ماءً شوليب في استثارا مام افرّاود اس بن داموية كے نزديك واجب سے ، عدالجهورستحب سے ، اسستنشاق اور اسستشاد كے درميان فرق اور اختلافات وغيرہ باب صفته الوضوء يس گذريكے .

۲- حد شناقتیب ترب سعید الا حقول عن لفیط ب صبرة قال کنت و احد بنی لمنتفق او فی وینده بخی لمنتفق او فی وینده بخی لمنتفق او فی در این بخی لمنتفق او فی در این بخی لمنتفق او فی در این بخی از مندکا، یمال پرشک داور کی مدمت می آنے والے تم ایر محابی حجے، اور اگر دوات می ایک بخاصت تمی جس میں یہ محابی یعنی میں لفظ و فدسے تواس کا تعامنا یہ ہے کہ آپ کی فدمت میں آنے والی ایک جاعت تمی جس میں یہ محابی یعنی

لقيط بن مبره بحي شا في شيح ـ

لع آگا بوداؤد کی کتاب الاصحنصیت، بردایک مدیت آر بی ہے، الفزع حق جی کی تغییر بس اختلاف ہے، ایک منی اس مدیت کے یہ بیان کے گئے ہیں کہ بحراوں کا عدد جب بودا میں جوجائے تواس کے بعد بو بچ پیوا ہواس کو ذرح کیاجائے، یہاں صدیت میں بوصورت خرکورہ ہے یہ اسی معنی کے قریب ہے فرق یہ ہے کہ فرع یہ بولکہ بچے کو ذرح کیاجائے اور یہاں بڑی بکری مراد ہے۔ غرضيكريه چاسيته بين كر بكر يول ين موكے عدد ير زيادتى بنو ، مواس دفت ير بكرى ذرج كر انا اى بنا م بر ب مجمع ف آب

قولدوان لوامراً والله في بسانها شيئًا ال محالي في صورا قدى من الشرعليدوسلم سع الوس موف ك بعدابينه ذاتى خانتى مسائل دريافت كرفي شروع كرديية إدرايك بات يددريافت كى كرميرى بوى كو بكوامس كرنے كى عادت ہے، ہر وقت بك بك كرتى رئى سے اس كاكياكيا جائے ؟ آپ نے برحست قربايا فعليِّعتها اذاً كاس كوظاق دے دال اس يراموں في عرف كياك يادسول الثرا مجاس سے ديرية محبت عامل سے اوراس سے مجھے الٹہنے اولادہمی دی ہے ، طائق دینے کو پی نہیں چاہتا اس پرحضود نے فرمایا فیکڑھا یہ اُمَر پاُموسے امر کا صیفرسیے، اور اس کی تفسیرا کے داوی نے خود پیان کی چغول عِنلہا کینی حضودسنے فربایاا گرالمیات دینائہیں جاہتا توكم از كماس كو وعظ دنفيهت كرُّد ہے، اگراس ميں كوئي ذرة خير ہو گاتو يقينًا تيري نفيحت تبول كرے گي، اس بروه محالى فاموش بوگئے گویااس مشوره كوليسندكيا۔

صدیت پرایک سوال اور اس کا جواب ملیه وسلم نے ملات کا مشورہ اتن جلدی کیوں دیدیا

وہ توا بعض المباحات ہے، جواب یہ ہے کہ یہ طلاق کامشورہ اِستحانا و تنبیبً تقا اگر بیوی بسند نہیں ہے ادراس سے تم کوشکایت سے تو طلاق دے ڈالو، وہ اس پر گھبرا گئے اور معذرت کرنے لگے، آپ مجی یہ كب چاہتے تھے كدوه طلاق دير. أب في قومرف منيما فرمايا تھا، چنانچ أب كى تنبير بروه سنبل كئے اس کے بعد آپ نے اصل اور می مشورہ دیا جومقصور تھا، بات یہ ہے کہ نعمت کی تعدا ک وقت ہوتی ہے جب وه بات سے جانے لگے ، مسبحان التر احفود مل الترامليد وسلم كى كيا حكيما رتعلمات إلى -

قول والانفروب طيينتك كفروف أميتك. عليسند، بودج تشي عورت كوكمة إل جوعام طور مع حرة موتى سے الكن اس كا اطلاق مطلق عورت بر مى موتا سے خواہ مودج من مویا بنو اُمنيَة اُمنة كى تصغیرے،اس جلرکا مطلب برہے کہ اپن حرہ ہوی کواس طرح مت ماد دحس طرح با ندی کو مادا کرتے ہیں،شراح 

خليل اصابع كاحكم اور اسين اختلاف المنافي الأسابع كامكم اور اسين اختلاف المنابع كاستد منف فيه ب مالكير كربيان اصابع يرين ك ت تخلیل واجب ہے اور اصابع رجلین کی مستحب ہے اور ضغیر شا نعیہ کے نز دیک اصابع المیدین والرجلین دونو کی تخلیل ستحب إلا اذا کانت الاصابع منعدة غید ف يجب التقليل ا درا ما م احد کاس يل دوقول ين ايک مشل جم ورك اور دوسرى روايت امام احد سير ايک مشل جم ورك اور دوسرى روايت امام احد سير سير کنديل اصابع معلقة يعني يرين اور دجلين دولون كى داجب سے -

مؤلمادبانغ فى الاستنشاق يرصلك ظاهريه اورامام احسندكى ايك دوايت كى دليل سب كرمضمعنه

سنت ادر المستنشاق واجب ہے۔

یہاں پر سوال یہ ہے کہ مدیت کو ترجۃ الباب سے مطابقت کے ہے ؟ ترجہ یں آو استنقاد کا ذکر ہے ادر صدیت یں استنقاق کا ، جواب یہ ہے کہ اول آواس میں افتلان ہے بعض کے بین استنقاق اور استنقاق اور استنقال دولوں کو مخلف انتقال دولوں ہم معنی ہیں جیسا کہ جاب صفۃ الموضوء ہیں تفقیل سے گذرچکا، اور اگر دولوں کو مخلف انتقال دولوں کو مخلف انتقال کہ اور اگر دولوں کو مخلف انتقال کہ اور اگر دولوں کو مخلف انتقال کے الموس مدیث میں لفظ آسینج الحد ضوء الموسوء الموسوں میں جلد آواب وستحیات آجاتے ہیں جن میں استنقاد بھی داخل ہے ۔

ایک دوسرا فرق اس دوایت میں یہ ہے کہ پہلی دوایت کے الفافاستے فاموکٹ لنا بحزیرہ ا دراکس میں بجائے خزیرہ کے عصیدہ ہے، فزیرہ کا ترجمہ آپ یہ سمجھتے کہ گوشت دار دلیہ یا حریرہ ،ا در اگربغیرگوشت سکے ہوتو دہ عصیدہ کیلا تاہیے ۔

باب تخليلِ اللِّحيت

يهال پرد و چيري ايك تو وظيفه لي يعنى وضوري دارهى كاحكم كياسي ، خسل يا مع ؟ دوسرامسله

وہ ہے جس کومعنٹ وکر فرمار ہے ہیں یعنی تخلیل لیے حضرت شیخ شنے لکھا ہے کہ بعض شراح ان دومسکوں کو بیان کرنے میں فلط کر دیتے ہیں اس لئے ہرایک کو الگ الگ مجمنا چاہئے۔

و بیان ترمے یک ملط تر دیے یہ اس مے ہرایک والک الک مجنا چاہیے۔
تخلیل لیے میں مذاہب ایک کیا ہے۔
ام احدیث کی بیاں وضوریں سنت اور ضل جنابت میں واجب بے
ا در آمام مالک کی اس سلسلہ میں کئی روایتیں ہیں مہتوریہ ہے کہ تخلیل لیحہ وضوریں مستحب نہیں، اور ضل میں
ان سے دور وایتیں ہیں، ایک وجوب و وسرے سنیت، اور آبو قور وحن بن صالح اور ظاہم یہ کے تز دیکے ضوم

ا ورحسل دو نوں یں واجب ہے۔

ہمارے بہاں ایک قول یہ ہے کہ تخلیل لیے کا دخور میں سنت ہونا ام ابو یوسٹ اور جہور کا مسلک ہے، اور طرفین کے نز دیک سنت بنیں ستحب ہے ، بلکہ یہاں تک کہا گیاہے کہ مرف جا نز ہے لیئی برعت بنیں اور وجاس قول کی ہے کہ تخلیل لیے کے سلسلہ میں دوایات ضعیت ہیں جنا بخی امام احترا اور ابوص تم رازی فرماتے ہیں دیس نیس شی جمعیے بینی اس سلسلہ میں کوئی مجھ مدیث تابت بنیں الیکن میں کہنا ہول کہام تر مذی نے تخلیل لیے کے سلسلہ میں حضرت تمان بن عفال کی مدیث ذکر فرمائی ان النبی صی انتہ علی دوسلم کان تر مذی نے تعلی دوسلم کان مبال دیست اور انحوں نے اس کے بارے میں فرمایا ہوا در ابو ماتی کی قول می نظر ہے ، نیز علا مرزیلی نے موجود ہے ، لہذا امام احترا در ابو ماتی کی قول می نظر ہے ، نیز علا مرزیلی نے موجود ہے ، لہذا امام احترا در ابو ماتی کی دون الباب کے میں جودہ می ایس نے کہ اور ابو ماتی کی دون الباب کے میں موجود ہے ، ابوایات ذکر فرمائی ہیں ، اور امام تر مذی نے بھی دی الباب کے متحد سعدہ می اسکے نام ذکر کے ہیں ۔

جا نناچاہتے کہ تخلیل لمیہ کاطریقہ یہ ہے کہ تھوڑی کے نیچے سے داڑھی کے اندر انگیوں کو داخل کیاجاتے مسے کے وقت تقاط المارمن الاصابع شرط ہنیں۔

وظیم کی ایک ایس میں اختلاف ایجاب ہے کہ لید کو دوسی ہیں، نفیداور کھ، نی کی کا حکم کیا ہے مشل ایک ایک ایک کو جسرہ کی کھال نظرات اس کا حکم ہے جب غیب ما تحقہ این ایک صورت میں جرہ کی کھال کو ترکزنا فررد کا ہے، داڑمی کو ترکزنا کا فی بنیں اور اگر لی کھی داڑمی ) ہے تواس میں بھارے یہاں آٹا قول میں ، ان کا قول ہے غیل ہے تو دواڑمی کو دھونا فرض ہے، مگراس سے میں ، ان کا قول ہے غیل ہونے خود داڑمی کو دھونا فرض ہے، مگراس سے دو داڑمی مراد ہے جو فلی اور ذکتن کے محاف اس میں ہوہ سے مسل صعد اس میں دا فل بنیں اس کا دھونا فردری سے من محالت استن میں بحوالہ ایام فود گئی جہور علماء انکہ شلائہ کا غرب بھی بی فقل کیا ہے۔

لیکشک کی بارے میں اقوال ٹمانی میں سے امح قول ہمارے مہاں مہی ہے جوابھی ہم نے بیان کیا، باقی سا قول مرجوح ، ہی، وہ یہ بین، سے انعل کی اللہ شند، تسج الربع ، تسج ما میلاتی البشرة، خسل اللث اخسل الربع ، عدم النسل والمیح ..

#### نَاب المسح على العمامة

مسح على العامر كامسئله شهورا ودخماف فيه بين الائمدسي، فكابريدا ودخما بله اور الوثورك يها بهائ الممسئلة مسئله شهورا ودكانى بوجا آسي جس طرح على الخفين خلى رجلين كوتا تم مقام بوجا آلا مرح على المناد المرد ثلاثه كريها للمرح على العامر كانى بنيس اس سے فرض مح اوا بنوگا،

و المدری بات یہ ہے کہ جو لوگ علی العامہ کے تر دیک اس کے تیم السط کے جواز کے قائل ہیں، میے منابدان کے بہاں اس کے سائدان کے جواز کے قائل ہیں، میے منابدان کے بہاں اس کے سائد کی تعمیل المان کے میں میں ملہار تو ہوئین وضوم اور لہارت حاصل کرنے کے بعد عمامہ با ندھاگیا ہو، ودسری شرط یہ کوعمامہ ساتر جمیح الداس ہو، یسمی شرط ان کون علی صفة عائم المسلین بین جس طرح مسلمان عمامہ با ندستے ہیں اس طرح باندھاگیا ہوجس کی تغییر سے کہ عمامہ خاتم المسلین بین جس طرح می علی انخین موقت ہے، مدت کے اندرا ندر

كرسكة بيداك كي بعد بنيس الحطرح مح على العامر بمى-

مع على العامرى روايات كے جہورى جانب سے متعدد جواب ديئے گئے ہيں را يہ احاديث معالى بي كما قالہ مولئنا عبدائى قلمت الكن قال ابن العربى مجت لاغبار عليها، يا امام محت ثار موطايس فرائة ہيں بكفرنا الن العربى مندوج ہوگيا، سا حديث س را ابن كى جانب سے اختمار ہوائے بعض مج روايات ہيں سے على العامر شروع تحا بعد ميں مندوج ہوگيا، سا حديث س را ابن كى جانب سے اختمار ہوائے بعض مج روايات ہيں سے على العامر سے على النا عية بى قد كورس بے جواسى كما ب ملاح على الفاعر جود ہوائ كى جس كے نفظ به ہى كان بسم على الففين وعلى نا صيت مواسى كما المحت بن معلى بى بى بى الفاظ موجود ہوائ المذاب كما جائے كاكہ ناصيہ پر سے كيا الففين وعلى نا صيت مواسى عمام المحت بير محكى كيا سنت استيعاب عاصل كرنے كے لئے ، ہم عمام سے مواد ماتحت العامر بير مى كى كياست استيعاب عاصل كرنے كے لئے ، ہم عمام سے مواد ماتحت العام المحل كے قبيل ہے ۔ بہائي اس كا بعد بيرا كى اس كى دوسرى حديث عمام سے بي جانب كى دوسرى حديث عمام سے بي جانب كى دوسرى حديث عمام سے بي جانب كے دولے نے دوست مي كي كيا ہے كے دائس كے بعد بيرا كى كورت ميں المالى الم

وغیرہ نے اپنے مسلک کے مطابق یرجواب دیاکہ ہوسکتاہے آپ نے معی العامر کی الیے عدر کی دجے ہے گیا ہو

جوکشف رأس سے مانع تھا، لبذا آپ کا عمامہ پر سے کرنا مثل نے علی الجیرہ کے ہے ہے سمع رأس کا ثبوت تعلقی

ہے۔ اِندااس کوان اخبار آماد کی دجہ ہے ترک بنیں کیا جاسکتا جوکرفتل ہی، ادر سے عمامہ کو مع علی الخفین برتباس

4

کرنائی بنیں اس کے کرمے علی الخفیان کے سلسلہ میں دوایات حدیثیہ شہرت بلکہ توا تر کے درجہ کو بہنی یکی ہیں، ایک فرق اور بھی ہے وہ برکھ میں دوایات حدیثیہ شہرت بلکہ توا ترکے درجہ کو بہنی ہے دائس فرق اور بھی ہے وہ برکھ میں ہے ہوگا نہ میں ہے میں بھی استعاب داس بالہم مرف سنت ہے فرف کرسکتے ہیں غرف میک ہو اور بہاں حرج ہیں ہے، بال! استبعاب داس بالہم مرف سنت ہے فرف بنیں ہے، باد سے حاصل ہوسکتی ہے، باد سے حضرت شیخ فود الشرم قددہ کے نزدیک ہی آخری جواب زیادہ می ہو ۔

سترت کتے ہی قطعہ من الجیش کو لین نشکر کا ایک گڑاادر صرب کی تعداد کم سے کم پانچ اور زا مدسے زاکد تین سو ہوتی ہے ۔ اور کہا گیا ہے عسابۃ اسلی اربسانۃ رول عسانہ بھے عسابۃ کی جس سے مراد ممامہ ہے ، اور تسلیق جن ہے ترخان یا تعین کی دو چیز جس کے ذریعہ پاؤں کو گرم کیا جائے بین مند دو چیز جس کے ذریعہ پاؤں کو گرم کیا جائے بین مند دو میں مداد ممامہ ہے ، اور تسلیق جن ہے ترخان یا تعین کی دو چیز جس کے ذریعہ پاؤں کو گرم کیا جائے بین

شروع یں بو بوابات دیے گئے ہیں ان کا تعلق مطلق امادیث کے علی العام سے اور فاص اس مدیث کے دوجواب دیے گئے ہیں المحام فرماتے ہیں محضومی جھندہ السریۃ بین یم کم اس سریہ کے ساتھ فاص ہے ، علام مین گزاتے ہیں المواد ما تعت العمائی مدیث میں عمائی سے ماتحت العمائی مارد کے گئے۔ مال بول کر محل مراد کیا گیا۔

### بَابِغُسُلِ الْرِّحِبِل

باب إسباغ الوضوء ك ذيل بس ايك مديث گذر ك سي وين الانعقاب من المناس و بال بم في بيان كيا تحاكم اس مديث سي معلوم بود باب كرهس رجلين خرورى سبى اود يركر اس بر، بم كلام باب غدن لوجل بس كرير سك چنانچ وه ياب آگيا سبى - وظيفر بطين كيارك يل عادندسب مودين دا المداريد على المحارك وطيفرية المسكن ديك فطيف رجلين المحارك والمنظم والمسكن والمنظم والمسكن والم

ہے، بلکہ و ویمال تک کتے ہیں کی مسل جائز ہنیں ،ملام ت بھری فویز ن جریر طری اورا او علی جبائی کے نزدیک برين العسل والمحسب يد ظاہريد كن ديك جمع بين العسل والمح فرور كاسب-

لیکن جانا چاہئے کہ محد ن جر بر طبری دویں ایک نوو ہی جن کی تغییر شہورومعروف ہے یہ تویں اہلست والجما ہے،ا درایک ابن جربرطبری اہل تھی میں سے ہیں، اوریہ دونوں ہی صاحبِ تغییر ہیں، مانطابن القیم کی راتے یہ ہے کہ این جربرطبری جوسنج رجلین کے قائل بیں یہ ابن جربرطبر کاسنی ہمیں بلکا اِن جرئیشی ہیں ، مولٹنا یوسف بزرگ آ بنے معارف آنسن میں یہ بات لکھ کرا ہی تیم کے خیال کی تا کید انسی فرمائی بلکہ لکھاہے کرا ہی جریرسٹ کا کلام می آس سلسله میں رُوہم ہے نیرقامنی اِلوبحر بن العربی نے شرح ترمذی میں ان ابن جربیسی کی طرف تیخیر بین الفسل دالمے کا قول سوب كياب، ما نظابن كيْرْف إلى مُستله كواور را مُدمات دوائع كرك لكماس،

ره گیامسددلا کا موجانا کا موجانا کیا ہے کہ مافظ این جرفر ملے بی اس جلین کے سلسدیں امادیث منبور ومتواتریں اوربعض محابہ میسے حفرت علی وابن عباس معروجوازمے منفول ہے ال سے دجوع بحی ابت ہے، عبدالرحمن بن ال ليبائي فرملست ايس اجعع إمصائب وسول الذي صلى التاريخليدي وسلوط غيسل الرجليين إودا مام لمحاوى والصحرم طابرى ک رائے یہ ہے کرجن اما دیش ہے مج جلین مستفاد ہوتا ہے وہ سنوخ ہیں ، ا دراما م تر مذک سنے ویل دالاعقاب من النام كامديث مع وجوب عن رجلين برامستدال كياسير

محوزه بن سم كا استندلال المجوزين كاكاستدلال إيت ونوري دار بككوكى قرارت جرسي بمي اسكے جوالات اسے جمود علمان في اس كے متعدد جاب ديتے ہيں -

ا- قرأرت بنب معادض ہے قرارت جرکے بعنی اگر قرارت جرکا تقامنسا جوا ذمیح رجلین کاہے توقرارت نصب کا تعامنا وجوب خسلِ رجلین کاہے اور ووقرار تیں حکم میں ووستعل آیوں کے ہوتی ہیں، لبذا بہتر یہ ہے کہ دوانوں قرار توں کو دوحا گوں پر محمول کیا جائے، قرارتِ جرکوم کا تقامن سے سے مالت تخفف بر، ا درِّم ارتِ نسب کومالُت تج زِت دین پر

٧- ابوعلى فارسى كيتے ہيں كم مح كا اطلاق عسل خفيف يرجى ہوتا ہے چنائي كما جاتا ہے تنسع ملصوة ای،

م. علامر طبی فرماتے بی قرامت نصب برعمل کرنے سے قرات جربی معمول بمبا بوجاتی ہے اس سے کو خسات مس مولب مع كو بخلاف قرأت برك كواس برعمل كرف سے قرات لفب كا مروك بونا لازم أ تاب - ا دادهکم ال الکمین کے افر جر بڑ ہوادہ معنی بڑوس کی رعایت بی منعوب کو جرود پڑھ دیاگی اور فی اوا تع یہ منعوب کی منت میں منعوب کو جرود پڑھ دیاگی اور فی اوا تع یہ منعوب کی صفت میں عرب بھر جرد پڑھتے ہیں مالا تک عذاب کی صفت مور نے کی وجہ سے مرفوع ہونا چاہئے ، اس طرح جُفر خِنب میں خرب جرود ہے جرجوار کی وجہ سے ، ورنہ فی الواتع موقع سے ، ترکیب میں بحر جرب بر کیب منت واقع ہے

فظل كلهاة اللحوس بين منضج صفيت شواء اوت دير معتبل

قدير كاعطف مفيت برم بومنعوب مد النوائي الواقع قدير محى منعوب بى من ليكن بروس كارعايت من الفطاقة ير برجر الما كياس، ويكف يهال يربر براوم من مطف كرمات موجود هي -

قدیر کے معنی زیں بائڈ ک میں پکا ہوا گوشت، اور صغیب شوار کا مطلب ہے گو شت کے وہ ککرٹے جن کو گرم ہتر یرر کھ کر بھونا گھا ہو۔

حدثناً فَتَبَبِ ثَ بِن سَعَيِدِه الخِيدِةِ لِلْكَ إِسَائِعِ مِ جليبِ بِمُنْصَوِدٍ السَّحِدِيثُ سِيرِ مُعنَّوِي رجلين پرامستدلال کيا ہے ، اکسلتے کہ اصابع رجلين کی تخليل اور پرمبالغ ضلِ دجلين کومتعنی ہے ، اس لئے کہ سمح کی بتار تو تخفیف پر ہموتی ہے ، وہاں ایسامبالغہ کی اس مطلوب ہوتا ہے۔

له شکار کا گوشت پکا نیوالیاں و وطرع کی بوکستیں دبین انڈی یں پکا نیوالی اور بسن گرم بیتم پر گوشت کو بحیا کر مبونے والی -

### بَابُ المسْحِ على الخفيرَ

مراكِ وَنوراوداس كے احكام كائروان توختم ہوا اب خسل كا نمبرتنا ، گرمسنفٹ نے مسے علی الخین كوخس پراس لئے مقدم بيال يہ نوا ہے وضور ہيں سے ہے غسل سے اس كا كوئٹ نعلق پنيس يا لاچارا و دور ہى كے ساتھ فاص ہے بہر مصنفٹ نے مسے علی الخين كوتيم پر مقدم كي اس ليے كہ ہم خليفہ ہے تمام وضور كا اود مسے علی الخين ناكب ہے جزود ضوم كا اور جزم معتب دم ہوتا ہے كل پر-

علمار نے لکھا ہے کہ مع غیا تخیرا ساامت کے نصائص میں سے جیا کہ مفوص اللہ علیہ وسلم کا سمین سے معلوم ہو اسے صوائی نفین میں لکھا ہے کہ مع علی انفین کی مشروعیت کھی ہوروہ تا لی اجین میں لکھا ہے کہ مع علی انفین کی مشروعیت کھنے و و کہ تو است بی ایما می فوک کی مشروعیت کھنے و کو کا قول مقر ہو سکتا ہے ان سب کا اس بات پر اتفاد ہے کہ مح علی انخین مطلقاً ما ترہے فواہ سفر ہویا حضر کی فرورت کی دجرے ہویا بالا فرورت، اور اس میں مردوی ت سب بوابر ہیں البتہ شیعہ اور فوارج نے اس کا انکار کیا ہے لیکن ان کا اختلات قابل شمار ہوں البتہ میں موالیت ہیں ان کا بھی شہور قدیم یہ وی ہے ہوجیم و کا ہے این دوران میں موالیت ایک ان کا بھی شہور قدیم یہ وی ہے ہوجیم و کا ہے این دوران میں البتہ میں دولیات ہیں۔ ان کا بھی شہور قدیم یہ وی ہے ہوجیم و کا ہے این موالین موالین میں دولیات میں حدد شی سبعوں میں احداب دسول اللہ صوالین علی درسدول اللہ موالین میں درسد وال رہول انڈی میل دولیا دیا تھا ہے میں حدد شی سبعوں میں احداب درسول اللہ موالین علی درسد وال رہول انڈی میں علی الخفیاں۔

ا ما الکت کے مسلک کی تعیق اسے کمی نقید سے بجرام مالک کے علی افغین کا انجاز منقل کیا ہے کہ نقہاریں اور دایات میں مالک کے علی افغین کا انجاز منقل اسے کمی نقید سے بجرام مالک کے کا تخفین کا انجاز منقل اسے اس قول بر اور دایات میں مالک ہے ہے اس قول بر اور دایات میں مالک ہے ہے اس قول بر اکر دایات میں مالک ہے ہے اس قول بر اور منظفاً جواز آن مسافر کے لئے جواز ادر معملے میں کہ مرقد کی عبارت کا مقتضی قول ثانی ہے ، لیکن قامی اوالولیر باجی مالکی نے قول اول مینی مطلقاً جواز کو میج قراد دیا ہے ، نیز علام باجی فرماتے میں امام الک کو اینے بارے میں مسمع علی انحفین میں قول اور عام فتوی دہ جواز کی کا دیتے ہے ۔

مفرت شیخ سے اوجزیں نکھاہے کہ امام السب کی موطا ٹنا ہدِ عدل ہے اس بات پر کہ وہ سفراً رحف اُ سکے علی النفین کے تاک بات کی تعریح کی ہے کہ معلی النفین کے تاک بات کی تعریح کی ہے کہ معلی النفین کا بنوت متوا ترہے ، کما گیا ہے کہ اس کے دواۃ استی تمحل سے متجاوزیں جن میں عشرہ میں داخل

یں ابن المباک فرمات یں مع علی الخنین کے بارے میں محاب ہے کوئی اختلاث منقول ہیں اور اگر بعض محاب میسے حضرت علی واب المان المان المان المان المنقول بھی ہے توان سے اس کا اللہ علیہ موک سے۔

ا دجزی لکھا ہے کہ مفرت امام الکھا در اسی طرح امام الومنی فردے اہل سنت والجاعت کی علامات کے بائے میں سوال کیا گیا آوا مفول نے قرمایا ان تفعیق الشیخین وغت الفتنین، دخسیج علی لفنین کا آما کا اومنی شرامام الومنی شرامام الومنی شرامام الومنی شرامام الومنی شرامام الومنی شرامام الومنی شرامام المونی شرامام المونی شرامام المونی میں اس وقت تک می طحالی نفین کا آمائل آئیں ہو اجب تک کماس سلسلہ میں دلا کا ججے پر دوز روشن کی طرح واضح نر ہوگئے۔

شید مفرات جواس کے منکر بیں وہ کتے ہیں کہ حفرت علی مسمع علی الخفین کے قاش نہیں تھے، جب ان سے اسس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اکفوں نے فرمایا سبوت اکستاج کے نین لینی قراً ان کریم کا حکم سے علی الخفین پر غالب اسس کا جواب یہ ہے کہ مفرت علی کا یہ تول بسند میصل ثابت نہیں۔

ادر خواری یہ گیتے ہیں کہ سم علی الخفین کتاب الٹر کے خلاف ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ اول تواس سلسلہ میں روایات حقر توا ترکو پہتے چکی ہیں ، اس کے ذریعہ سے کتاب المشرکے حکم میں توسم کی جاسکتی ہے ، ثا نیا یہ کہ یہ کہنا بھی خلطہے کہ کتاب الٹر کے خلاف ہے اس لئے کہ آیت وضور میں دجلین سکے بارے میں دو قرار تیں ، قرارت نفسب اور فرارتِ جر، ادر سمح علی انتخفین قرارتِ جرکے مطابق ہے۔

دراصل بسن صحابہ کوائل وقت مکہ ، تردد تھا جب تک ان کے علم میں یہ نہیں آیا تھا کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے نزول ما ندہ (اکیت الوضور) کے بعد بھی سے علی الخفین کیلہے، جب ان کوائل کا علم ہوگیا تو ہم ترود بھی ختم ہوگیا جیسا کرمدیث مریم میں آگے آدیا ہے۔

یہاں ایک اختلائی مستلہ اور بے وہ یہ کہ مع علی گفین انعقل ہے یا خسی رجلین ؟ اِین قدار مرف علی میں لکھا

ہے آیا م احد مردی ہے کہ کے افغال ہے خسل رجلین سے اس کے کے حضور صلی الشرعلیہ وسلم اورای طرح آپ کے

امیاب طالب نفتل تے توجب انخوں نے بچائے خسل کے مع کو اختیار فریا توسطوم ہوا کہ اس میں نفیلت ہے ، وہ

امیاب طالب نفتل تے توجب انخوں نے بچائے خسل کے مع کو اختیار فریا توسطوم ہوا کہ اس می نفیلت ہے ، وہ

من مایا ان اخذہ بھب ان وہ شن اورائی بن را ہور کا ہے اس کے کہ عضور صلی افشر علیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ

نیکن بیں کہتا ہوں کہ بیس نے کتب شافعی ہے دیکھا انخوں نے مکھا ہے الافغال افتسل چنا نچرام اوری فرماتے ہیں

نکس افضل ہے بشر طیکہ ترک مسیح بطریق اِ عراض حن السنة کے نہو، اور ایام ما انگری کے بہاں بی غسل ہی افغال ہے اور اختیار کے اعتماد کے مشعت برواشت کرے

اور موزے آیاد کر عسل رجلین کرے تواس کو اسس عزیمت کا ذائر تواب ہوگا، کیونکوشل بنسبت سے کے اشق و

اصعب ہے، اور شعبی کا دائے یہ ہے کہ متع افعن ہے ، این المنڈ ڈفر اتے ہیں یہ سلطماء کے مابین گوافتلانی ہے نیکن میرے نزدیک سع افغنل ہے اس کے کہ اہل برع مین فواری وروا تعنی سنیت سع کا انکار کرتے ہیں، اسدا ان کی مخالفت میں سع کو افتیار کرنا و لی ہوگا۔

راد مالہ الا \_ قول عدل دسول الله عدل در الله عدد ل سے ماد ہے، دستوراس وقت پرتھاکہ مسافروں کا قافلہ خریس قبطار باندھ کرمیا اسماء بعرض كى مسافر كو تعنار ماجت وغيره كى كوئى خرورت بيش، تى توده تطارك على آيا يهال براى كومفرت مفره بن فرمارسے ہیں کے مضور منی الشرعلیہ وسلم استنجار کی ضرورت سے قطار سے باہر ٹکل آئے، وہ کہتے ہیں کہ یے خروہ تبوک کا وا تعہبے سے معادت سے پہلے اس کی نوبت آئی منعدائے معد مین جب آپ قطارسے الگ ہوگئے تو ہیں سجو گیا کہ آپ کسی خرورت سے علیحدہ بہوئے ہیں لمندا خدست کے لئے میں بھی قطار سے نسک آیا اور آپ کے ساتھ ہولیا چنائج آب استنجار کے لئے فاصلہ پرتشریف مے گئے اور پھاستنجار سے فارخ ہو کرتشریف لاسے تو ہی نے آپ کو وضور لوکی ۱ ور برتن سے آپ کے اعضار پر یا تی ڈالا جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے جبر کی آسستیں اوپر چڑھانا جا ہیں، مگروہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھ سکیں اس لئے آپ نے لینے دولوں ہاتھ جبر کے ایدر کی جانب سے باہر کو نکا۔ اے اور چونکہ آپ اس موقعہ پر لا ہس خین سے اک نے آپ نے می علی انخین فرمایا، داوی کہتے ہی اس کے بسید مروریات سے فارغ ہوکر ہم لوگ موار کدپر موار ہوکر جس الم نت قا فلہ جار ہا تھا اد حرکو میلدیتے ، جب قا فلہ سے ہم جلنے تو دیکھاکہ ان لوگوں نے نماز کا وقت ہوجانے کی وجہ سے عبدالرحن بن عودے کو ا کامت کے لئے آگے برها دیا ہے اور ہمادے پہنچے تک ایک دکعت ہو چی تھی، آپ ملی الٹرطیہ دسلم جاحت میں شریک ہوتے، امام کے ساتھ ایک رکعت ادا فرمائی اور دوسری رکعت الم مے فارغ مونے کے بعد صب قاعدہ پڑھی۔ نا زوں سفیہ دیکو کرکہ ہم اوگوں نے دوسرے کوا مام بنانے میں پیش قدمی کی گھرائے اور بار بارسی پرستے رسبے، جب آپ صلی الشرطب وسلم فے اپنی نماز پوری کرسے سلام پیراتو آپ نے لوگوں سے فرایا متعداصیت یا قت احسنت يعنى تم في جو يكو كيام كالم يس قلق اورا فسوس كى كون ات بنس-

ا ورموطا کی روایت کا تعارف است ابوداؤد کاس روایت سے معلوم ہو اے کرما بر کا تیج بڑمنا نمازے فارغ برنے کے بعد ہوا اور

مؤ کما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیع پڑ صنااس وقت ہوا جب مفور صلی الشرعلیہ وسلم وہاں پہنچے، اور کا اتج بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں نے مفود صلی الشرعلیہ وسلم کے پہنچنے پر لینے امام کو متوجہ کرنے کے لئے نماز ہی میں یہ تسبیع پڑھی اکہ وہ پیچے ہے جائے ، چنانچے روایت میں آ تاہے صفرت عبدالرحن بن عوف نے پیچے آنے کا

اماده فرمالیا تها، لیکن حضود کیماشارے پرانموں نے اپنا ادا دہ ملتوی کردیا اور نماز پڑھا تے رہے۔ یُباں پرجع بین الردایشن می مکن ہے ، پوسکتا ہے ک<sub>ے</sub> دولؤں وقت *یک مشیع پڑھی ہو* ، شروع میں نوا مام کو آ گاه كرنے كے لئے، اور نمازے فار خ بورنے كے بعد اظها را فسوس وقلق كے طور بر ، والتراعلم بالعواب -اس تصریب سے علی انتخین مذکورسے اور یہ وا تعدّغ دو آبوک سیسے کانے اورسورہ ما مرہ (آبتالوضوم) عس بي منبل رجلين كاحكم مذكور ہے ، اس كا نزول اس سے بہت بيلے غزدة بنوا لمصطلق سے ماس م ميں ہوچكا تما، لہذا سے معلوم بواکہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم کامسے علیٰ الخفین فرماتا نزولِ ما یُرہ کے بعد بھی ہے ، امسس سے بعض محابہ کا یہ ترود مرتبع ہوجا کاہیے کہ نہ معلوم آئپ ملی الشرطیہ وسلم سنے نز دلِ ما کدہ کے بعد مسح علی الخفین کمیا پائیں میاکہ آگے مدیث جریریں مجی آر باہے۔

عبدالرمن بنءوف اورصد فق اكرزكي الميان برايك ملى مواليد. وه يرك من فره يهان برا مت عبدالغن كاتصريش أيا العاطرة كالكاور واتعرصريث كالآبول ين آتاب، جناني الورا وريس كي آك باب التصفيق في المتلوة

ا مامت کے دومحم<del>لف مص</del>ے

يں آر باہے، وہ يہدے كمايك مرتبرمغود ملى الشرعليد وسلم تعبيل بنوعمرد بن حوت ميں مصالحت كرانے كے لئے تشريعيت صدیق اکبرٹسے آگرع من کیاکہ نماز کا وقت ہوگیا ہے آپ نماز پڑھادیجئے، اکفوں نے نمازشروع کمار ک نمازشرع کرانے کے بعد حضور ملی التر علیہ وسلم مجی تشریعت لے آئے اور صف میں آگرشا ل ہو گئے ، اس پر لوگوں نے تصفیق ک، بہت دیرے بعد صدیق اکبر متوجہ ہوئے اور ان کوموس ہواکہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم تشریف نے آئے،اس پر ا تفوں نے یہے ہٹنے کا رادہ کیا جفور صلی الشراليه دسلم نے اشارہ سے منع فرمایا، ممران سے را بہیں گیا ہم میں ہٹ آئے پیم مفور نے آگے بڑھ کوا مامت فرائی -

سوال يديد كديد كيابات م كرعبوالرحن بن عوف توناز برهات رب اورمديق اكبر سجي طي آت ، ان يس سيكس كا فرز عمل زياده مناسب مع بعن شراح في الكواسي كم فرزعمل مين فرق كى وجريه سي كرعبدالحن بن عوف ، ك دا تدين مفور ملى الشرعليد وسلم مسبوق بو محكة تمع . اكرده يميع عط أقف اور صفوراك بروم ات تواس صورت بیر،نماز کی ترتیب میںملل واقع بوجانا اس لئے کہ لوگیں کی ایک دکھت ہویجی تھی اورصفور کی دولوں کیت باتی تقیں اور اس دوسرے تعدیں آپ شروع ، ی یں تشریف ہے آئے تھے اس میں یا اشکال نہیں تما اس لئے صدين اكبرنسي بث أسقه

بعض مفرات فی ایک استال ام دوسا کنته بریدا کیا ہے ، وہ یرکد بہاں پر دوچنریں ہیں ایک استال ام دوسرے

سئوک دب مبدالرمن بن عوف فرا مشال امرکوتر جیح دی اورصدیق اکبرشنے سلوک اوب کو اختیار فرایا -اس سے معلوم ہواکہ پر جوبات مشہور ہے الاس حوف الادب پر کوئی شغق علیہ چیز ہنیں بلکہ دوخت الک الگ پہلو ہیں، ملاعلی قاری فرائے ہیں جس پہلو کو صدیق اکبرشنے اختیار فرایا بعی سلوک دب دہ زیادہ اور تخاسبے -۲- فقولت حاصد شناسد دائز اس تحویل کی میرے نزدیک کوئی فاص احتیاج ہنیں ہسندین فی الواتع و دہنیں ایک بی ہی مگر مرف فرق تعیر کی وجہ سے معنوث نے اس کو دوست بی قرار دیدیا -

شرح السند استاذین فرق بیسے کہ کی سعیداور مقرق سلمان، اور کیم کی وقتم دولوں کا ستاذایک ہی ہیں بینی سلمان یکی، لیکن فرق بیسے کہ کی نے جب اس صدیت کولیٹ استاذ سے نقل کیا تو عن التیمی کیاجی سے ما دسلیان تی ہیں اور مقرفے جب اس دوابت کو نقل کیا تو بچائے عن التیمی کے سمعت ہی گیا، اُپی کا مصدات بھی وہی سلیمان تی ہیں سلمان میم ہو کہ معرکے والد تے اس لئے انخول نے اس طرح تعیر کیا، بھرا گے اخر کے سندایک ہی ہے قولد، تاد، عن الملق مسمعت آبی، قال کی خمیم مسدو کی طرف واجعے ہے ہی کہا مسدد نے معت ابی، ابر رسدور نے سمعت آبی، ابر رسدور نے جب کی بن سعید سے نقل کو تے ہوئے سمعت آبی، ابر رسدور نے جب کی بن سعید سے نقل کیا تھا تو عن التیمی کہا تھا، ویسا کہ ابھی گذرا۔

قولمعن العسو عن ابن المغيرة أس ابن الغيره كامعدات يا توعوه بي جيداكدا محى مندي آربا ہے ، يا مغيره كه دوسر صاحبرا و بي بين فرك نام حمره به مقره به مقره بين المغيرة مبيمًا ذكر فريا به ادر الى روايت شعبى كى ہے جس بين اس ابن كي تعيين فرماتے ہوئے الفول نے سمعت عروة بن المغيرة كها ، اور بعض روايات مين حرة بن المغيرة كى هريك ہے ۔

قاضی عیامی فراتے رس نی نفسید روایت عرد اور تمزه دولؤل سے مردی ہے لیکن بکر بن عبدالشرکی روایت میں محمد کا تو تمز میں مح یا تو تمزه ہے یا بومطلق ابن المنیو ہے بلاتعیین کے ، بکر بن عبدالشرکی دوایت میں عردہ کی تعیین محمح بنیں ، صفرت سہار نبورگ نے بذل میں اس کے بعد تہذیب الہتذیب سے حافظ ابن جم کی عبارات نقل فر اکر ثابت فر بایا ہے کہ حافظ کے کلام سے معلوم ، تو باہے کہ برین عبدالشرکی روایات میں بھی عردہ اور تمزد دولؤں طرح آباہے ، بکرکی روایات میں بھی عردہ اور تمزد دولؤں طرح آباہے ، بکرکی روایت میں عردہ کی تبین حافظ کے نزدیک د ہم بہنیں۔

فولد قال بحروق و سمعت من ابن المغین گذشته ندی بجرا در این المغیره کے در میان من کا داسط می ا، یمال پر بجرید کردے بیل کہ بیس نے یہ مدیث براہ داست این المغیرہ سے بھی سن ہے بغیر داسط جس کے ۔ بہال پر بجرید کردے بیل کہ بیس نے یہ مدیث براہ داست این المغیرہ سے بو فرق تما اس کا بیان اور برا چکا، ان دولوں کی روایت یں انفاظ متن کے احتیار سے جو فرق ہے کہ کے لینا چاہئے۔ وہ دوطرح کا ہے، ایک یہ کہ کے کی کروایت یم مح طیالخنین ندکورنیں ہے اور معتمر کی روایت میں ندکور ہے ، دوسر ہے یہ کیمی کی روایت بی مسح علیا لعامر کو دوسر انداز سے بیان کیا ہے اور وہ انداز وہ ہے جہاں پر دا وی کو استاذ کے اصل الفاظ یاد کہنیں رہتے وہ اس مضمون کو اپنے الفاظ میں اداکرتا ہے ،اور معتمر کی روایت ہیں ایسا کہیں ہے امنوں نے مسح علی النمامہ کو استنا ذکے الفاظ میں بالجزم بیان کیا ۔

٧ - حدثنامسدد الاَسِقول النَّرَي كَبَيَ لين موادسافرول كاقافله متولد فالدخلت المقدسين المنين وهستاً الماحريات السيم على الخنين كاشرط يدم كرلس فين طيارت يرمِوا بويستداماع ميد.

سیکن اختلاف اس بر بور ہائے کُر فِ قتِ لبیِ فنین طبارتِ کا ملہ مروری ہے یا بنیں ؟ یعنی اگر فسل قدمن کے بعد مورے بہن لے اوراس کے بعد دخور کی تحمیل کرنے یہ مجے ہے یا بنیں ؟ سوجہور کے زریک ملمارت

لئس خنین کے وقت طہارت کا ملہ ہونے ہیں اختلاف

کا طرعنداللبس شرط ہے: إور صنف کے نزدیک لبسِ خفین کے وقت عرف المهارت القدین کا فی ہے بشرطیکہ مدت لائوں کا مونے م ہونے سے پہلے وضور کی بھیل کرنے ۔

اس طرح اگرکوئی شخص ترتیب ون کے مطابق وضوم کرد ہاہے اور ایک پاوک وحونے کے بعد موزہ بہن لسیا اور دوسرا پاوک دھونے کے بعد دوسرا موزہ بہن لیا توسفیان ٹورگ اورٹم نی آ در صفیہ کے بہاں یہ صورت بھی جا نرسبے جہود علمار کے بہاں جا نزینیں۔

قوله قال الد قال الشعبی شهد کی عرق یوسی ای اوش کام قلب که جهد سے مرب اب اوش نے بال کیا کہ معرب استاذ شعب نے بال کیا کہ یہ مدرت جھ سے مرسے استاذ عردہ نے بلفظ شہادت بیان کی تھی، میں اور آسکے عردہ می بہر کہ دہ ہے یہ مدیث میرسے استاذ مغرہ بن شعب نے بلفظ شہادت بیان کی تھی، جاننا چاہیے کہ مدیث کو اوقت روایت لفظ شہادت سے بیان کونا بعض تربہ تقویت مدیث کے لئے ہوا کرتا ہے ۔ مان اچاہی کہ مدیث کو اوقت روایت لفظ شہادت سے بیان کونا بعض تربہ تقویت مدیث کے لئے ہوا کرتا ہے ۔ مان ابود اور سسالک ہے کہ میں تعلق میں اور میں اور مجا لی بین اور محالت کی ہوں تو لیہ سبوت کو نماز کے دائے بر محدہ ہو کرنا چاہی کہ میں محالے کہ یہی مرب عطا راسی بن را ہو یہ طاد س اور مجا ہد کا ۔ مان میں گاتوا س کی غر محلہ کے دائے بر اس کو دور میں موال میں میں اور جس مورت بنا پر سے گا جا نہ جب اس کو مرب ایک درکھت ہو بر یہ میں گاتوا س کو میں ایک درکھت ہو بد فورا نیمنا ہوگا کیو کہ ایام کی میں در درس کی رکھت ہو بد فورا نیمنا ہوگا کیو کہ ایام کی میں درسری رکھت ہوگا ، والشرا علم بالعمول ہے۔ میں درسری رکھت ہوگا ، والشرا علم بالعمول ہے۔

جہور کے بہاں یہ کچو نیں اس لئے کہ اس واقعہ می صفورا قدس ملی الشرعلیہ وسلم کو ایک رکعت فی تقی اور آپ نے سجدہ سونہیں کیا، یہ جہور کی دلیل ہے ۔

٥- حدثناعبيدالله بن معلا السقول ويسع على عامت ومُوقيد النام يث يل مع على الخفين اورمع على العامروولو ندکور ہیں موقین سے مراد خفین ہیں، اس سے بہلے باب صفة الحيضوء میں لففا کان پرسے على الماقین گذر چکااس كى شرح وہاں گذرگی ٣- حدثنا مسدد الزعول وما بسنسى ان اسبح حقرت جريرين عبد الترضي جب منع على الخفين كياتواس يربعض لوكول فراشكال كيابوكا اوربدا شكال كرف ولي واسى حفرات بول مح جنس يربات معلوم بنيس تنى كدهنورصلى الشرعليدوسلم ف نژولِ ما مَده یعنی آیت وضوم کے نزول کے بعدسے علی انتظین فرایا ہے۔ چرانچر و رست جریز شنے فرمایا جب پی نے آپ ملی الشر الميه دسلم كوشح على الخفين كرتے ديكھا سے تو كھريس كيول زكر وك اشكال كرنے والوں كے ذہر بن بيل جو بات تقى وہ المغول في عرض كى انساكان و لل تبيل لها تندة مفرت جرير بن عبدالشرف إس كا جواب ديا ما اسلمت إلا بعد نزول الهاشدة یعنی میں تو تزول ما کدہ کے بعدی اسلام الیا ہوں ،اور میں نے آپ کوسے علی انخفین کرتے جود کھا ہے در نزول ما کدہ کے بعدى ہے بيمال پرسلم كى روايت ميں ايك زيادتى ہے وہ يرك واوى كرتاہے وكان يُعجبه مرخد دالعديث دراصل آيت فور كانزول غزوة بوالمعطل من المصيرين موااورليك قول كى بنار يرك وسيرين ادرحفرت جريز كااسلام بهاه رمضان مناج ب ٨- هده ناسسه دانوس مؤل، ان النجاشی احدی نجاشی تخیعت جم سکے سانتھ اور یا ر مشدد ومخفف دونول فسسر ح منقول ہے ان کانام امحمہ بن محرہے،اور نجاشی تقب ہے،اور برشاہ صبتہ کا تقب نجاشی ہوتا ہے جیسے شاہ فارس کا كسرى اورشابه روم كا قيصر يرنجاشي مفورسلى الشرعليدوسلم كرزمان سي اسلام له آئے تنص كين حضور كى خدمت ميں حاضرى کی نوبت بہیں آئی تھی۔ادراد تتِ اسلام ایموں نے آپ میل انٹرعلیہ وسلم کی رسالت کی تصدی*ن کرتے ہوئے فر*ایا جیسا کہ الودا ؤد كتاب الجنائزيسس ويولاماا نافسه من الملك لأنشيته حتى احسل نعليه كراكريس ابيث امورسلطنت مي مشغول بهوتا توالبته ضرورات كى خدمت يى حاض دوكرات كے نعلين شريفين اعظاكر فخرها صل كرتا -

حَوْله خنین اسودین ساذ بین، ساذ ج معرب ہے سادہ کا یعنی تَیَرمُتُوش، یاتم ادیہ ہے کہ ان پر ہال نہیں شے صاف تِیڑا تھا، یا یہ مطلب ہے کہ وہ خالع سنیاہ متے کوئی دوسرار نگ شامل زتھا۔

قالنابوداؤدها اسمات و برامل البصرة يعن ال مديث كتام رواة بعرى يربيكن يه با متباراك مع مع ب درنبف دواة الدين غيربعرى بي يصد لم بن مائع كونى ين .

- مد شااهمدبن بولن، از وراد قال براشك نيت اس كردومطلب موسكة إلى ايك يدكرب مغره بن شعب من حفود كوشي على المال براشكال كياك كيات بعول سے كرد مي آواس برحضور فرمايا مع بمول بندي مودى مي بول بنين واقع بوداى مي بلدتم بمول رسے بواس لئة كدم على الخفين جائز ہے۔

دوسرا مطلب یہ پوسکتا ہے کہ آپ ان کو تنبیہ قرما ہے جس کدموال کا یہ طریقہ بہنیں ہے ، بڑوں سے اسس طرح خطاب نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی طرحت نسیان کی نسبت کہائے ، لین میں تین بھولا غسل رطین کو بلکہ تم مجلا مبٹھ طرایۃ سوال کو۔

### وَ بَالِلتَّوقيتِ فِي المُسَحِ

مسئل مترجم بہا مخلف فیہ ہے تجہور ملمار اکٹرٹلاٹ تو گیت ٹی السے کے قائل ہیں اور انام مالک مشہور تول کی بنار پر تو تیت کے قائل بنیں اور یہی مسلک لیٹ بن سعد کا ہے ، اسی طرح حافظ ابن جرئے نے نتح الباری ہیں صفرت عمرضے بھی عدم تو تیت سے نقل کیا ہے -

توقیت فی المسح کی روایات فرائی، البته ام مسائے مغرت علی کی مدیث ذکر فرمائی ہے جس کا مغروں بیہ مشری بن با نی ہے جس کا مغروں بیہ مشری بن با نی ہے جس کا مغروں بیہ مشری بن با نی ہے جس کا مغروں بیہ مشری بن با نی ہے جس کا مغروں بیا مغرت علی البتہ امام مسائے دواس نے مغرب علی مغرب علی البتہ اس کے دریافت کر داس نے کہ دو صفرت علی مشری مندوں ہے سے مشری کے تین کہ بھر بھر سے مشری کے لئے ایک بارے میں دون بین دات اور تیم کے لئے ایک بارے میں مغوالی بن متال کی مدیث مرفوع میں بھی اس باری تو تیت فی اسے دن ایک مات میں بھی اس باری تو تیت فی اسے مذکور سے بھر من کی تخریجی این خریم نے کہ ہے۔

 ا تفاق نقل کرنامیج بنیں، اور تیمبری دائے اس بیں امام تر فدئ کی ہے، اکنوں نے اس مدیرے کو دوطریق سے ذکرکیا ہے، بقریق نخمی، دبھر بی التی، طریق اول کے اعتباد سے تفسیعت کی ہے۔ امام تر فدئ کی اس تفریق کا شقار سے تعیم کی ہے۔ امام تر فدئ کی اس تفریق کا نشآ یہ ہے کہ ابرا ہیم بخنی کے طریق بیں انقلاعہے اس سے کہ دواس کو براہ مراست ابوعبدالشرالجد کی سے روایت گوتے ہیں، حالا نکران کا ان سے ساع ٹابت نہیں اورا براہیم تیمی نے اسس مدیث کو ابوعبدالشرالجدی سے بواسطة عمرو بن میمون روایت کیا ہے اس لئے وہ طریق انقطاع سے محفوظ ہے اس سے اس کے قراری انقطاع سے محفوظ ہے اس سے امام ترفدگی نے اس کی تھی فرما تی ہے۔

ا درا مام بکاری ٔ وغیره نے جواس کی مطلقاً تضعیف کی ہے خواہ بطریق تیں ہویا بطریق تخفی سواس کی وجسہ یہ ہے کہ ان دولؤں طریق میں اس مدیرے کو ابو حیدا لٹڑا لجد کی خزیمہ بن ثابت سے دوایت کرنے ہیں اور امام بخاری ُ کی رائے یہ ہے کہ جدلی کا سامع خزیمہ سے ثابت نہیں ، لہٰ ذالیام بخار کا کے تزدیک یہ مدیث دونوں طریق کے اعتبار

ہے منعیف ہوئی ۔

ا درا ۱۱ م ابودا قد دستے اس مدیث کواگرم دوطریق سے ذکر کیا ہے لیکن ان کے کلام سے معلوم ہو آہے کہ طریق النحی والتی دونوں میں کوئی فرق ہنیں دونوں کی سندایک ہی ہے ،جب کہ جائے تریدی سے معلوم ہو تاہے کہ کہ دونوں میں فرق ہے میں اکہ ایجی گذرا۔ .

اس سر مجئ اوداکرام کی سرامر نفی ہے ، اس کے بعد جاتا چاہئے کہ مدیث خریمہ بطریق تحتی تو یقینا تو قید سے معلی سے مطابق ہے لیکن مدیث فریمہ بطریق التی سی ایک مغیر سے دوید کے سلک کے مطابق ہے لیکن مدیث فریمہ بطریق التی ایک مغیر سے دوید کہ اس میں ایک جملہ دیواستیز کے ناہ لؤا دَنا کا اضافہ ہے ۔ بیتی را دی کہتے ہیں کہ معنور سلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں اگر ہم اس مدت میں زیادتی طلب کرتے تو آپ منسرور امنا فرفر یا ہے ، اس کے بین جوابین، آول امنا فرفر یا ہے ، اس کے بین جوابین، آول یہ کہ طریق تیمی میں یہ زیادتی جو ابود اور کی دوایت میں ہے سن تر مذی ہیں ہمیں ہے ، وہاں دونوں روایتوں کے الفاظ ایک ہیں، لہذا اس کے ثبوت میں تر در ہوگی، تنا نی کہ حرف فو تو نفی بی سے کے گئے آتا ہے کو جاشت کی لاکھ تھے اس میں مجنی اوداکرام کی سراسر نفی ہے ، اس طرح یہاں پر سمی ہے کہ اگر ہم زیادتی طلب کرتے تو آپ زیادہ فرادیتے داذیس فیس بن آف یہ کہ یہ فراد و کے جواز قبیل جسیان ترکین ہے طائعتر۔

تُنتبير، - بذل ير مغرت كُوگام سے معلوم بُوتا ہے كُم ا مام تُرند كَ ثُرُومُدِيثِ خُرِيمَه كَى مطلقاً تَعْمِح كَ ہے ليكن ہم اوپر بتا چكے ہیں كہ ا مام ترفد ك شرف ايك طريق كے اعتباد سے اس كی تعجِ كی ہے اور دوسرے طریق کے اعتباد سے تعنبیت كی ہے۔ اعتباد سے تعنبیت كی ہے۔ مدت مسح کی ابتدار کے سے معتبر ہے اس انتاج ہے کہ جمہور علماء ائمہ ٹلاٹ کے نزدیک سے میں توقیت ہے مدت سے کا بتدار کے سے ہوگی،اکٹر علماء

اور حنفی شا نعیہ کے یہاں متِ سے کی ابتدار موزے پہنے کے بعد جس دقت مدث الاَحق ہوا بس دقت سے ہوگی، اورا مام اسٹر و اورا گئے کے نزد کے جس دقت موزے پہنے ای دقت سے کا کی متشار ہوگی، یہاں پرتین مالتیں ہیں وقت البس، دقت المی وقت الحدث مرکورہ بالاا ختلات سے معنوم ہوا کہ متِ کے کی ابتدار می دقت المی اسم ما اربعہ یں سے کی کے یہاں ہیں ہے البتر حس بھری ہے مودی ہے ، جیسا کہ شامی میں لکھا ہے۔

۲ - هدد ثنا یمنی بن معین اور قدار عن ای بن عساسة به حدیث مالکیدی دلیل ہے اس لئے کواس سے مدم توقیت فی السی ابت ہور ہی ہے کرجب تک جاہے کے کرسکتے ہیں، درمیان پس موز سے آثار نے کی حاجت بنیں۔

اُبى بن عاره كى صديث بركام اوراس كرجوابات فودام ابودا دُرْخ اس مديث كى سدين شديد

اخلات دا مطراب نابت كياب، ۱۱ م يميق اور دار تعلى اورها قطال تعدد الرحية بي اسناده غيرة العربلك الم نووي اختلات دا مطراب نابت كياب كي بهلى مديث لين مديث في مدين مدين المراح المراج الموسي مديث في مدين في مديث في مدين في مدين المراح المراج المراج المراج الموسي في المراج المراج في مدين المراج الموسي في المراج المراج في مدين المراج في مدين المراج المراج في مدين في مدين في مدين المراج في مدين المراج في مدين في مدين

مانا چائے گاس مدیث آلی ہن عارہ کی جس بین بیسے گرجب تک چاہے کے کرتے رہوکوئی تحدیم نیں ایک آو ہیں اور تا ویل بھی گئے ہے ، وہ یہ کرملاب یہ ہے کہ سمح علی انحقین حسب قاعدہ دضا بطرجب تک چاہے کرنے رہوا ور وہ منابط دقاعدہ یہ ہے کہ مقیم ایک دن ایک دات اور مساخ یک دن بات کے بعد موزے آبار کہاؤں دھو اور بہن نے اور پر بمیشہ ای طرح کرتا رہے آبار تا رہے اور بہن نے اور پر بمیشہ ای طرح کرتا رہے اور بہن نے دوسوء اللہ وولوالی عشر سنان مین پاک می مسلمان آدی کے لئے وضوم ہے آگرچ دس سال تک اور یہن دس سال تک میں منابط وقاعدہ عندالحاجت تیم کرتا رہے ، یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی میں مال تک میں منابط وقاعدہ عندالحاجت تیم کرتا رہے ، یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی میں مال تک میں مال تک میں منابط وقاعدہ عندالحاجت تیم کرتا دہے ، یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی تیم دس سال تک

ية توجيرتوبهت لطيف سيدليكن اس كى حاجت اسدائي بنيس كريد عديثِ ابى بن عاره بالاتفاق معيف م

### بَابِالْسِحِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ

حدثناعثان بن الجدشيبة الإستولد وسع على العوى بين والنعلين الإصطلب يدب كريو تقريب بهرست مع على الجوديين كيا ، فعلين درمع كمرّا متعود بشر متحا-

قال آبودَ آؤد و کان عبد الرحن ، بون مهدی امام الوداؤد و کم ارسے ہیں کہ عبدالرحن بن مهدی مغیرہ بن شعبہ کی اس مدیرے کو بیان نہیں کیا کرتے ہے ان کو اس کی محت پس ترد د تھا اس لئے کہ مفرت مغیرہ بن شعبہ کی مشہور مدیث ہیں مسے علی الجورین ندکور نہیں بلکہ مسے علی انخفین منقول ہے۔

نیکن حفرت سمار نبود کائے بذل میں پراشکال کیاہے کہ دونوں حدیثوں میں تعارمن ہی کیاہے، یہ دومیش الگ الگ ہوسکتی ہیں، ایک وقت میں آپ صلی الشرعلیہ دسلم نے سمع علی الخفین فربایا اور دوسرے وقت میں مسمع علی لبور بین فربایا مغیرہ ہی شعیر نے ال دونوں کور وایت کیاہے، ہاں! اگر ال دونوں صدیثوں کوایک ہی واقعہ ا درایک دقت پر محول کیا دائے تب بیشک پرہات مجھے ہے کہ مغیرہ بن شعیر کی شہور صدیت میں مسمع علی انخفین ہے ندكه سع على الجود بين مجر آ مح صفرت مهاد نبور گ تحرير فرمات بين كدام ترخ د كاشف اس صديت مغيره كى يوسع على الجور بين ك بارے من هي تعج كنه ب والا كدام ترخ كي مغيره بن شعبه كى دوسرى صديث سط على الخفين كى بمى تخر كى كرب يط بين معلوم ، بواكد امام ترخ ك تزديك بمى يه دومديثين الگ الگ ، ين -

#### <u>غَابِ (بلاترج۔)</u>

بعض مرتبه مصنفین لفظ بلب بلا ترجمہ لکھتے ہیں جس کے مختلف اسسبب ہوتے ہیں کمی آو ترجہ کا مضمون مدین النّا سے فلا ہم ہوتا ہے تو فلا ہم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ، اور کمی تشخیفر ا ذبان کے لئے ایسا کرتے ہیں ، یہاں اس باب پر ترجمہ المنے علی النعلین ہوسکتا ہے ، کیو تکر صدیث الباب ہیں سے علی انعلین ہی غرکوریسے ، لیکن سے علی انعلین کا ائمہ اربعہ ہیں سے کوئی قائل ہمیں ، البترا مام طحاوی نے ایک قوم کی طرف پر غرہب شوب کیا ہے۔

تولدان رسول الله مول شاعلید وسلو یمن حدیث ب اورید مسدد کے الفاظ ہیں، عباد کے الفاظ آگے ارب ہیں (بظا ہر پیشب او تاہے کہ یہ می عباد ہی کے الفاظ ہیں، گرا لسا ہیں ، ہے) چنائچہ آگے مل کر معنف حزباً ایل وقال عباد رائیت رسول اللہ علی اللہ علید دسلو

خول ولعدید نکوسد و آلیفناة والکفکاست اب مسدد کی روایت کے الفاظ یہ موستے ، ان رمول السملی الشر علیہ وسلم تومنا کرسم علی تعلیہ وقدمیہ ، اور عباد کی روایت کے الفاظ یہ جوستے ، رآیت رسول الشرملی الشرعلیہ کوسلم اتی علی کفلات قوم فتومنا روسم علی تعلیہ وقدمیہ ، حاصل یہ کرمسدد کی روایت میں کفات اور میفیا ہ کا ذکر نہیں بلکہ وہ مرت عبّا دکی روایت میں ہے ، اور مسمح علی التعلین والقدمین دو نوس کی روایت میں مشترک ہے۔

ş

# إبكيف المسح

معنف سمع على الخفين كى كيفيت بريان كرنا چاہتے ہيں، اور كيفيت سے مراد يہ كہ مح على الخفين صرف اوپر كى جانب ہوگا يا اوپر اور نبچے دولؤں طرف ؟ مسئلہ مختلف في ہے جنفيہ حنا بلہ كے يہاں عرف فلا ہر خفين ليسنى بالائى حصر پر ہوگا ، اور آمام شافعى وا مام مالك كے نز ديك خفين كے اعلى واسفل دولؤں حصوں پر ہوگا ، اعلى پر بطريق وجوب اور اسفل پر نبطور سنت ، امام مالك كے نز ديك مح على الاسفل كانى بہنيں اور امام شانئى كا بجى قول ام كے بہر ہوسے ، اور تيسرا ندم ب امام زہرى كا سے ، ان كے نزديك مح على الاسفل كانى ہوجائے گا، جاننا چاہئے كہ ايك روايت ہم جو ت ہے ، كان كے استقباب كى ہے ليكن پر روايت مرجو ت ہے ، كا قال الشامى ۔

بچردوسرااختلات بہاں پریہ کم مع علی انخفین کی مقدار واجب کیا ہے ؟ مخفیہ کے تزدیک مقدار ثلثہ اصابع اورامام شانعی کے نزدیک اونی ما یعلق علیداسم المسے، اورامام مالکت کے نزدیک اونی ما یعلق علیداسم المسے، اورامام مالکت کے نزدیک مقدم الخف کا اکثر مصد ہے

۲- عن على در كان الدين بالوالى الا الكياب من معند عن عديش وكرفر ما كى بين، اول مغيره بن شعبه كى عديث من من مع على ظاهر الخفين ندكور ب و و مرسع على الله على المردات من كل مديث من من على ظاهر الخفين ندكور ب و و مرسع عفرت على كى يد دولول مديثين حنفيه اور حنا بله كى دليل بين كه مح من من من عن من عند اور حنا بله كى دليل بين كه مح من

خفين كے بالائي معمر رہو تا جائے۔

المراع على المراع المن الخفين وولون مركور سبع، وه شا فعيدا وربالكيدكي دليل سبع .

ا - متوده مان ماکنت اوئ باطن القد مین الا احق بالنسل اس جله می دواحمّال بی آول بدکه باطن القدین سے مراد باطن الخفین اور شرا سے مراد باطن الخفین اور شرا سے مراد سے مراد بالم مورت بی مطلب طاہر ہے، دوسرا اخمال بیہ ہے کہ اس کو طاہر پر رکھا جائے قدمین سے قدمین اور شرا سے ضل بی مراد لیا جائے تواس صورت میں مطلب بیہ ہوگا بیں وضور میں قدمین کے نجلے مصر کو دھونا زیادہ مردری مجمّدا تھا بنسبت بالائی مصرکے، میں جب میں نے مفومسٹی اور علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مرف ظاہر خفین پر میں اور باطن خفین پر میں کردہے ہیں تو بحرمیرا بی خیال ندریا، میری دائے بدل گئ

مضرت علی کے کلام کا مطلب مضرت علی کے کلام کا مطلب ایک مراد لیا ہے لین دہ حصہ جوزین سے مصل ہوتا ہے ، اورشیخ این الہام م

کی دائے یہ ہے کہ باطن الخفین سے خفین کا دہ اندروئی حقد مراد ہے جوجم سے مصل ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے بغیر مرائے یہ ہے کہ باطن کے اندروئی حصد کا سمج کے ہوسکتا ہے اس سطلب کو اختیار نہیں کی لیکن فی نفسہ شخ ابن الہمانی کی دائے وقت نظر پر بنی سہد اور ایک کا فاسے معقول بات ہے اس لئے کہ دخور اور کے خفین سے مقعود ازال مدت ہے نہ کا ذاکر مجاست وگردوغیا را ورحدت کا تعلق بدن سے ہدا خفین کا جو حصد بدت مقعود ازال مدت ہے نہذا خفین کا جو حصد بدت سے مقعود ازال مدت ہے انہا دہ ستی ہے۔

فاحث کا یہ حفرت علی کا بیادشادگرای کہ بادے دین اورائ کا مارع کا دار عقل پر بیس یہ بالکل میجے لیکن اس کا مطلب یہ بحی بنیں کہ دین اورشریعت کے احکام خلافِ عقل ہیں ، نقبا را درا صولیین نے بہت سے احکام کوفسیر مدرک بالرائی لکھا ہے مین بعض احکام شرعیہ ایے ہیں جن تک باری مقل کی رسائی بنیں لیکن خلافِ عقل ہونے کے قول کی جرات کی بنیں گی، اس لئے کہ مجد الشرباری شریعت کے تیام احکام مقلِ سلیم اور فطرت کے میں مطابق ول کی جرات کی مصلات حفرات انبیار علیم العلوة والسلام ہیں ، ثم الامثل فالامشل و المثل ۔

حنفیہ کا بلہ کی طرف سے مکریٹ کے جوابات المنیں واستنہ یہ باب کی آخری مدیث ہے جس سے میں معلی نفین کے اور ان مرکز مدیث ہے جس سے علی نفین کے اور اور دونوں فرور ہے جو شا فعہ اور مالکیہ کے موافق ہے امام ابودا و درنے اس بر کلام فرایا ہے دہ یہ کہ قور بن یزید نے اس مدیث کو رجاء بن جوہ ہے نہیں سنا لمذا یہ مدیث تفطع ہے اور امام بہتی جاس مدیث کو کا تب سناس مدیث کو کا تب

مغیرہ سے مسلاً نقل کیاہے بیٹا کچر تر ذی ہے جبالشری المبارک نے اس مدیرے کواس طرح نقل کیاہے مس فورعد رجاء قال سية شتُعن كانت المغيرة عن النوصلي الله عليد وسعواك مي صحابي لعي مغيره بن شَعب مَدُور مهي، فيراسس مدیث یں ایک اور جرح ہے وہ یہ کہ کاتب المفرہ جہول ہیں لیکن این ماج کی روایت میں کاتب المفرہ تعیین کے ساتھ مَدكورب البطرن عن ويرد وكانت المعنيرة البغاير اشكال تورقع بوجا سيحكا اور دوسرے اشكا لات على حالها باتى بير شا فعیہ کی جانب سے یہ ہواپ دیا گیا ہے کہ یہ صدیث گوضیعت ہے لیکن نضا کہا ہا کہ ان صدیث ضعیعت پڑھل جائزے، اس کے کہ ثنا فعیاسل خین کے مسمح کوم وٹ سنت اور نفیلت کتے ہیں، آبذاکوئی اٹرکال کی بات نہیں ۔ فضار میں حکریث ضعیف عمل کے شرائط استاری طرف سے مفرت نے بدل یں طاعی قاری ہے فضار کی میں حکریث ضعیف برک کے شرائط استاری کے مدیث معید ا پرعمل نضاكِ احمال بين اس وتت ميج ب جب وه مديث منعيت كى مديث ميج ياحن كے خلاف بُو، نيزمديث منعيف بر عمل ان فضاکل اعال پیں ہوسکتاسیے جو د وسرے د لاک سیے ٹابرت ہوں ، اُورجومکما بٹرائی ہو وہاک مدیریٹ ضعیف يرممل فضائل اعمال مي مجم محونيس، بال إيم وسكتام كوني نفسه ايك چزام است كاوراس كى كونى مزيد نفيلت لى حديثٍ ضِيعت سے ثابت ہور ہى سب تو بيتك وہان پرحديث منبعت مِعتر بوسكتى بے ، اوريهاں يُداسفل خف کے مع کا حکم کی مدیث مجرسے ثابت بنیں مرف اس صعیف مدیث یں ذکور ہے، اگریم اسفل خف کے مع کو اس مدیث کی بنا ریر مان لیتے ہیں تومدیث ضعیف پر ایک محم شری کی بنار لازم آتی ہے؛ بلفظ دیگر مسلم ابتدائ كاثبوت مديث معين علازم ألب-

نیز علمار نے مدیتِ منیعت پرعمل کرنے کے لئے ایک اور قید بھی لکھی ہے ۔ وہ یہ کہ وہ مدیری منیعت منیعت الدیمار منا شدیدالعنعت یا موضوع بنو، اور شدیدالفنعت کا مطلب بیہے کہ اس کی سندمیں کوئی را دی مہتم یا لکذہ ہے یا گذہ ہے۔ یا

كثيرالغلط اورمتردك بنهو-

# باب فى الانتضاح

انتفات كمثرات في متعدد معى كه إلى الانتفات عندالجمهور من الفرج بالماء

رله ۱۰ اس سکدپرتفسیل کام مولسنا عبدائجی لکھنوگ کی کآسیدالاہِ بترالفاضلہ عن الامرتئدۃ العشرۃ المشکا ہے، چی میری نظرے گذراہے ، اسی ۔ عرح ۱ نہارالسکن مقدمرا علادامسنی چی بھی اسم پربحث کی گئے ہے۔ بعد الرضوء يعن ومنوس فارغ بوف مح بعدد فع وساوس كه يئة شرمگاه كرمقابل كرف يربان كا جميشا دين ا ٢-١١م لؤوى فرات بي قال المعققون حوالاستنجاء بالساء ٢ - سببالها عى الاعضاء ٢ - أستنجام بالاركودت شركاه يريان في ان الكرنقاط كا بالكيرا نقلاع بوجائ -

ترجۃ الباب مسمنف کی مراد بظاہر معنی اول ہا اور معنوت نے اس باب می بین حدیث و کرنسر مائی ہیں حدیث اول اور ٹالٹ میں نفخ کے ال معانی کد کورہ میں سے بظاہرا ول معنی مراد ہیں اور ترین کی روایت میں کہ دوسید سے میں ماد ہیں ،اور ترین کی روایت میں کر دوسید سے میں ماد ویں ،اور تا ویل کے بعداس کو بھی اول معنی پر محمول کر سکتے ہیں ،اور تریزی کی روایت میں من حدیث ابی بریرہ مرفوعا اس طرح ہے جام فی جبری فقال یا معتد اذا تو بنات نا تندہ بہاں پر انتشاع کے مینوں معنی بلا تکلف مراد ہوسکتے ہیں ،ا۔ اے موجب آپ وضور سے فار رخ بوج ایک تو کی ترجین اور سے لیکویں ، ۲ - جب آپ وضور فرایس تواصفار پراچی طرح آپ وضور کا اداد و فرائیں تواصفار پراکتفات کریں ۔

ا۔ حدث نامعمد بن کنیواز \_ خودمعت سنیان بن العکمانشنی اس اوی کے نام می اختلات ہے ، بعض سنیان بن الحکم کنتے ہیں اوربیش حکم بن سنیان میں الحکم کنتے ہیں اوربیش حکم بن سنیان مام ابوحاتم رازی ، علی بن مرین اورا مام بخاری کی دائے یہ ہے کہم بن سنیان مرح ہے۔

قال ابوداؤد وانن سفیان بسامت اس مدیث کی سندیں دواۃ کا جوا خلات ہے مصف اس پر تنبیہ فراہے ہیں وہ یہ کرسند کے جوآخری رادی ہیں بعنی سفیان ہی کلم یا حکم ہی سفیان بعض رواۃ ۔ فیاس کے بعد سندیں عن ابید کا کا مان فرکی ہے جیسا کہ بعد کی دد اول سندوں یں آ رہاہے واربعض فے عدی ہیں ہنیں ذکر کیا، مصنف خراتے ہیں جس طرح سفیان سفیان سفیان مناور ہیں ہیں ہوگا ہے ہیں ہیں اور بعض سفیان کی موافق سے اس سندیں عدی ابید ہیں تو کر کیا ای طرح ایک جواج سے جو بزل میں فرکو دہے ، کی موافق سے معلوم ہوتا ہے جو بزل میں فرکو دہے ، ابو حوالہ دوج ہیں اور جریر بن حدالی میدا میں میں ان مینوں نے بھی جب اس روایت کو منصور سے ذکر کیا تو عدی ابید وارت کو منصور سے ذکر کیا تو عدی ابید وارت کو منصور سے ذکر کیا تو عدی ابید

مله ددی بنالملنظ طی مشرق ادبیر ذکرت نی البذل می ایجافظ وخره وحاصس لما نی القام انجم انتظاما نی التبیر باسم بها لمرا و ی فیعنهم بیتو اون مسفیان بی انحکم بعضهم انحکم بن سفیان، وقال بسنیم طی المابهام بینی عن دجل می تقییت، وا لامران آنی ای بعض الرواق یقولون بعدهٔ عن ا بیر دبیعتهم لا، وایعنّ الصحیح الحسکم بن سفیان عمل اید کما قال ایمیّ اری وظی بن المدینی وا دبوسی تم الرازی، و پل للحکم محبت شری قال البخاری لا موقال الجوزوی نعم

كالمنافه تبيب كيار

# إَبْ مَا يِقُولُ الْرَجِلِ اذَا تُوطِّ ا

خوضة تين مني يستعلى والسيئة آطاد الوضود شوية فالوضوء فكوغ عن الوضوء يها ل پراكزى معنى مؤد ثير العنف كي غرض اخترام وخور پرجود عار منقول سيماس كوبيان كوئلهة ابتدار وضور بيل جود عار پُرجى جاتى سماس كاباب شروع بين آچكا ، اب پونكه ابواب وضور كه بيان كاخاتم مود با سماس سكة يهال اخترام كي د عاربسيان كرد سه ، بي -

جاننا چاہے کہ ادمیر وضور دوارج کی ہیں، بیض وہ جو بعد الفراغ پڑھی جاتی ہیں، اور بعض وہ جو اثنا رومنو سی ہر ہرعضو پر الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، جن کو فقیار د عام الا عضامے تبیر کرتے ہیں بعد الفراغ کی د عام بعی شما دہیں احاد بیش محم سے ابرت ہے ، اور ترمذی کی روایت ہیں احاد بیش محم سے ابرت ہے ، اور ترمذی کی روایت ہیں اس دعام میں الله واجعنی من التوابین، ولید علی من المتعلم ہون کی زیادتی ہے جو الوداؤ دا ورسلم کی روایت میں ہے میکن اس مدیث ترمذی میں اضطراب ہے۔

معارفانسن میں نکماہے کہا ڈکاروا دمیۃ دمنورجو توی روایات سے ثابت ہیں وہ چارہیں تین مرفوعاً ثابت ہیں اور ایک موتوفاً علی ابی سعید الخدر کیا۔

ا- بسوالله والعدد نشايرا بتوام وخور ين ميع على معنى من اس كوشري بدايه من طبرانى كے حواله سے ذكركيا ميد ربعن فقيار في اس طرح فكواله سے ذكركيا ميد ربعن فقيار في اس طرح فكواله سے السّالعظيم والحسد ولترعلى دين الاسلام) ۲- وه دعار جومديث الباب من خكود ميرين شهادين -

٣- اللّه واغفولى ذنبى وصع فى فحد الرى وبابك لى ف مرزق ، م واهٔ النسا فى وابو السنى فى عسل اليرم والليلة ٢- سبمانت اللّه و وبع حدك المما الاانت وحداث الاثريث المت استغفرك اللّه و وانوب اليك رواه النهم . IJ

فاعمل اليوم واللسلة.

يس كمنا بون كدابن السنى في عمل اليوم والليسلة بي إذ كار ومنوم يرتين باب قائم كية بين عله ماس المشعبية ناعلى الموضوع يخطيعه يقول بيين ظهوابي وضويص ليني ودميالن وضوركى وعأرداس يس أنخول نے مرحث ايك دعام اللهواغفرلى ذبى الز وَكُر فرما كَيْسِ عَسْد جائب ما يقول اذا خوع من وضويَّى ا وراس مِن ا مخول في ووعايش ذكركى ين اول سجانك اللهوافي أن شما وين حافظ ابن فيم في ان جاريس سينين ذكركي بين ورميان كونس ليا-كى ادع كى كى بند السك بعد جاننا چاہئے كه بعض كتب حنفيه وشا نعيہ جيسے طحط وى ارومترالحامين اور الوارساطعه وغيره ين دعاء الاعصاء كام س ہر ہرعضو کی الگ الگ دعائیں نکی ہیں روضتہ الحمامین کامختی مکھتاہے کہ یہ دعائیں تاریخ ابن حب ان وغیرہ میں آ ہے۔ صلی الشرعلیہ وسلم سے متعد د طرق سیرمنول ہیں، یہ ر وایات اگر چرمنعیف ہیں لیکن فضا کِل اعال ہیں حدیث ضعیف يرعمل جائزَ ہے ، اور علام فحطاو كي فرماتے ہيں كران اوعيدكو بجائے حضور صلى الشرعليہ وسلم كى طرف نسبت كرنے

کے سلعب سانحین کی فرف منسوب کرنا زیادہ اولی ہے ، تیزا مغول نے لکھا ہے کہ مافظ این جرائے ان دعا دُل کے بارے یں سوال کیا گیا توحافظ ماحب نے فرمایا یہ م فوعًا ثابت نہیں۔

یں کتا ہوں کہ مافظ ابن القیم ابن العربی آباین دقیق العید اور امام نو وی شفے کتاب الاذ کاریں لکھا ہے کہ ا شار وضور كى دعايس مع اصل إلى بلكه ابن دقيق العيد في الكاسم يجب الاحتصام عى الواس دكه جود عاس آب صلی النّه علیہ وسلم سے منقول ہیں ان ہی پر اکتفار کرنا چاہتے ہیں کہا ' ہوں کہ بیابن دقیق العیدٌ کی اپنی رائے ہے، ورنرجو فقهار قائل ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں گدا ن ادعیہ کومسٹون ہونے کی نیت دسے نہ بڑھا جائے بلكمستحب السلف بون كى حيثيت سے ، بمارے حضرت شیخ نور الشرم قدة حامشيّہ بذل ميں تحرير فرماتے ہيں كہ ان ادعيه كوب اصل بنين كما جاسكا، يم محجه عد الإسك تبوت مين ضعف عدم مولدنا عبد لحي صاحب في سعاب میں ان ا دعیہ پر بحث فرما تی ہے اور ان کی اصل نکمی ہے، احترع من کرتا ہے کہ علامہ طحطا وی کی بات بہت موروں اورمعتدل ہے گدان ادعیہ کومسون نہ قرار دیا جائے بلک ستحب العلاس محمقے ہوئے الن کو بڑھا جائے۔

حدثنا احمد بن سعيد المهدان الزاح قولم خدّام انفساً تناور الرعاية مضمون مدیث یہ ہے کہ عقبہ بن عامر فرمائے ہیں کہ ہم حضور ملی الشرعلیہ دسلم کے سیاتھ شروع راندیں ( فتوحات سے پہلے ) اپنے فادم خود ہی تھے اُؤگر چاکراس وقت ہمارے یاس بنیں تھے ، اپنے ا ونوں کو باری باری خود بی چرایا کرتے تھے ایک م تبر کی بات ہے کہ جب پیرے چرانے کی باری متی میں اونٹوں کو شام کے وقت جرا گاہ سے لے کر واہل اوٹا تو آیا وی یں پنچکر دیکھا کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم لوگوں کو وعظ

فرما دہے ہیں،آگے مفمون مدیث ظاہرہے۔

قولی نتحت لد ابواب الجنت التأنیت الل سے معلوم ہو آہے کہ جنت کے آگو دروازے ہیں، مالا بحہ دوسری اما دیت ہیں۔ اسکے دوجواب ہیں، آیک ید کہ دوسری اما دیت ہیں جنت کے دروازوں کی تعداد اس سے بہت زائد آئی ہے۔ اس کے دوجواب ہیں، آیک ید کہ یہاں پرمین مقدر سے ای من ابواب الجنت الثانیت بیسا کر ترذی کی روایت محصوب دوسرا جواب وہ ہے جو کو کب میں لکھاہے ، وہ یہ کہ دروازے دوطرت کے ہوتے ہیں ایک داخلی دا جدونی ادر ایک بیردنی محسد دروازے دوطرت کے ہوتے ہیں ایک داخلی دا جدونی ادر ایک بیرونی میں اکر جنم کے بارے دروازے ایس محدر دروازے ہیں۔

ملار نے ان آگر دروازوں کے نام بھی لکھے ہیں، بآب الایمان، بآب انصلوۃ، بآب اصیام داس کا دوسرا نام باب الریّان بھی ہے) بآب العدد، بآب الکاظین الغیظ، بآب الراضین، بآب الجہاد، بآب التو بْد، مطلب یہ ہے کرمِن شخص میں ان اعمال میں سے جس عمل کا غلبہ ہوگا وہ اسی در واز سے سے داخل ہوگا۔

تولد شور نے منظوۃ الى المهاء اسے معلوم ہواكہ وضوركے بعدشہاد تين پُر منے وقت لظرا سمان كى طررف الحفانا چاہئے، بہت سے فقمار نے بھی اس كى تعریح كى ہے ۔

# وَ بَابِالرِّجِل بِصَلَى الصّلوات بوضوء وَاحدِ

ہی کے بیٹے ہیں زکرانغداری کے۔

را وی سند عسروی عامری تحقیق ایک صفرت مهارتبود کانے بنل می بر تحقیق فرائی اور وی سند کرنے بنل می بر تحقیق فرائی اس کے کہ تام کے تام پر تمیزی علامت تکمی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاج سند کے داوی بنیں ،اور عمروی عامرالا نصاری پر جاعت کی علامت تکمی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاج سند کے داوی بنیں ،اور عمروی عامرالا نصاری پر جاعت کی علامت تکمی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستد کے داوی بین ، تیز عمروی مامر بحلی طبقہ سادر سرکے بین اور انصاری طبقہ تا مدے طبقہ فاسر کے دواة وه کہلاتے بین جنوں نے ایک دومحاب کو دیکھا ہوا ورطبقہ سادر سرکے دوال وہ بین جن کا تقارکسی می بی سے تابت بنیں ،اور بہاں پر عمروی عامر طبقہ سادر سرکے بنین ،اور بہاں پر عمروی عامر طبقہ سادر سرکے بنیس بین کر عمروی عامر طبقہ سادر سرکے بنیس بین کر اور وہ الا اضاری ہیں ذکہ البجلی۔

۲- قولسس برم الفتیج خیس صدوات بوضوء واحدید یعن صود ملحا الشرطیر وسلم نے تھ کہ والے روز پانچوں نمائیں ایک ہی وضوء حاصد ہوتا ہے اس سے سوال کیا ایک ہے وضوء حاصل کے ایک ہی اس میں مرحض سے موال کیا کہ بیں نے آپ کے ایساکام کوتے دیکھاجس کوآپ اس سے پہلے ذکر تفسیقے ، آپ نے منسر ما یا بی سے تعدد الیا کیا ۔ قعد الیساکیا ۔

ظاہریہ کے حضرت عمل الخفین سے معلوات تسر کوایک د منورسے اداکرناہے ، سے علی الخفین سے موال متعلق بنیں اس لئے کرمج علی الخفین تو آپ اسفاد میں عام طورسے کرتے ہی نے، آپ نے فرمایا میں نے تعسد آ ایساکیا آباکہ معلوم بڑجائے کہ تجدید و منبور منرودی بنیں۔

ہماں پر ایک ہوال ہے وہ یہ کہ آپ کی الشرعلیہ وسلم اس سے پہلے ہر نماز کے لئے جو وضور فراتے تھے وہ وجوباتھا یا استحبابی ہا ام طاوی فراتے ہیں اس بیں دونوں احمال ہیں ایک یہ کہ آپ وضور تکل صلو ہو بھر استحبا ہی فرائے ہوں اور کھر ہے دونوں کی فرائے ہوں اور کھر ہے اس کو ترک فرایا ، ما فظا این جو فرائے ہیں کہ احتمال فرائے ہوں اور کھر نجے مکہ کہ دونو کہ استحبا ہا فرائے ہوں اور کھر نج مکہ کہ دونو کہ استحبا ہا فرائے ہوں اور کھر نے مکہ کہ دونو کہ سے بھا اس کو ترک فرایا ، ما فظا این جو فرا اور اور میں شانی اقرب الی العواب ہے ، اس بر علام شوکا فی نے اصافہ فرایا کہ عبداللہ بن صفور مورائے ہیں ، الکہ اللہ مورد کی ساتھ ہے اس کے دونر ہوا محمول ہوتا ہے کہ شروع میں آپ پر وضور کی معلق و اجب تھی ، لیکن امام طاوی کا یہ کہنا اس کا نتی تھے کے دونر ہوا محمول ہوتا ہے کہ شروع اس سے میں ہوتا ہے ، میں کا معمول ہیں ہے فردہ فیرے مورث سے معلوم ہوتا ہے ، میں کا معمول ہیں ہے فردہ فیرے مورث سے معلوم ہوتا ہے ، میں کا معمول ہیں ہے تو کہ فیرے فردہ فیرے فردہ فیرے فردہ فیرے مورث سے معلوم ہوتا ہے ، میں کا معمول ہیں ہے تو کہ دونہ ہوتا ہے میں اس معلوں سے تو کہ دونہ ہوتا ہے ، میں کا معمول ہوتا ہے ، میں کا معمول ہوتا ہے ، میں کا معمول ہوتا ہے تھے جب آپ مقام مہبار پر ہینے جو کہ فیرے فردہ فیرے فردہ

و ہاں آپ نے نازعمرا وراس کے بعد پھر ٹازِمغرب ایک ہی وخورسے اوا فرمائی ، اور بروا تعدیّج کھسے ایک سال پہلے کا ہے۔

## بَابِ فِي تَفريق الرضوء

تقريق مراد ترك موالاة بي اعفاء وطوم كفسل مي تفريق كرنا-

موالات فی الوصور میں مراہر المحمد اور شرامی و نوب الکی کا کہ الکیکے بہاں موالات فی الوخو واجب المحمد المحمد وخوج ، آگر کوئی شخص موا تنزیق کرے تواس کی امموریا طل ہے ، البتہ نسیان کی میورت میں معاف ہے اور گتب الکیہ میں موالات کو فورسے مجی تعبیر کیا گیا ہے اسی طرح حالا کے بہاں نسیان ہے ہوالات موت اس منافعی کے دونوں تولی ہیں ، این دسلان فرائے ہیں اہم شافعی کے تولی قدیم میں موالات واجب سیا ورامی الروایت میں اور تول جدیدا ام شافعی کے دونوں تولی ہے ، اور تول جدیدا ام شافعی کا اور دوایت ثانی ام الم الم المناف شافعی کے سیار کی شافعی کے میں الم الم الموادیت تا بندا مام المبدل کا مسئد کی شافعی کے دونوں تولی ہو بیا اس منافعی کا اور دوایت ثانی الم الم المبدل کی شافعی کے تولی تعدد کی شاف خدید کے دونوں تولی ہو بیا اس منافعی کے دونوں تول ہو بیا اس منافعی کا اور دوایت ثانی الم المبدل کی ساتھ کی کا دور دوایت ثانی المبدل کی ساتھ کی تولی ہو بیا اس منافعی کی تولید کی میں المبدل کی ساتھ کی المبدل کی تولید کی تولید کی میں المبدل کی تولید کی تولید کی تولید کی تولید کا تولید کی تولید

ا عد شناها رون بن معروف المنسد ولي الرجع فاحس، حاصل منمون يه ب كرايك شخص في معنور كم ساسف وضوم كرا وراس كه يا ورن كا بكوه معد خشك ره كي الواب كل الشرطيه وسلم في السسك ارشاد فرايا ارجع فالمسدن وضوئلك يعنى جا دُابى ومنو م كودرست كرو، حفرت مهاد نهورى بذل بريم مرير فريات ي احساب ومنوم كي شكل به ب كرجو كي فشك ره كيا ب اس كوتر كرايا جلت، بحراس سے ضل اصفار مي تفريق كا جواز ايت بوكيا ا مام خطابی شافتی اوراين بطال مالكی في اس صورت سے وجوب موالاة براستدال كيا بے۔

مریت الباب سے و توب موالا قربر استرال درست بیس کورد فرایا ہے، اور یہ تکان کا سالال استرال کماز کم ضعیف ورز باطل ہے اس نے کہ حضور کی الشرطیہ ولم نے جواصاب وضور کا حکم فرایا ہے اس کو تر وصور بس ہوسکتی ہیں ایک یہ کا سنیاب وضور کیا جا ہے، دوسرے یہ کم قبنا مصر خشک رہ گیا ہے اس کو تر کی دوسور بس ہوسکتی ہیں ایک یہ کما سنیاب وضور کیا جا ہے ، دوسرے یہ کم قبنا مصر خشک رہ گیا ہے اس کو تر کی بیات المسترال ہاں اگر آپ ا عاد کا و کا حکم فرات تب استدالال می میں استجاب ہون بطریق وجوب ۔

اگر جہا میں وقت بھی یہ افتال ہے کہ ا عادہ کا حکم بطریق استجاب ہون بطریق وجوب ۔

سرحد شنا حیوت بین شی بی افتال ہے کہ اعادہ وان یعید الوضوء اس حدیث میں آیپ نے اعاد کا وضور کا حکم فرایا

جسسے بظاہر قاکین موافاۃ کی تا تید ہوتی ہے ، لیکن اول آوید مدیث ضیعت ہے اس لئے کہ اس کی سندیں بھتے ہن الولیدراوی ہیں جوجت بنیں ، الوم سر مشانی الاکے باسے شی فرماتے ہیں المادیت بقید میں متا دہ یہ می احتمال ہے مسل مساعلی تقید میں میں ما دہ یہ می احتمال ہے کہ اماد کہ وضور کا حکم آیے نے بطریق استحیان فرمایا ہو۔

جوحفرات وجوب موالا آم کے قائل بنیں وہ کہتے ہیں کہ الٹر تعالیٰ نے آبت و صور میں مرف سل اسفاراور مسی واسی مرف سل اسفاراور مسی واسی مرف سل اسفاراور مسی والات کا کہیں ذکر بنیں ، نیزا مام بہتی نے ابن عرفی ایک اثر مجمج ذکر کیا ہے کہ ایک مرتب انفوں نے بازار میں وہنور کی اور مرف شل وجہ ویدین ا در سمح واسی میں ، ورنماز جنازہ پڑھانے کے سامنے مسیح سلی افزوں نے کے ، وہاں پنچکر جلوحا ضربان کے سامنے مسیح سلی افزوں کی ، جب کہ دضور خشک موجکی میں اور اس پرجا ضربان میں کی ، جب کہ دضور خشک موجکی میں اور اس پرجا ضربان میں سے کی نے کمرنیس کی ، (منبل)

ا خلاصہ یک معنف نے بین معنف کے بین معنف کے بین معنف کے بین معنف کے بین مدیثیں ذکر فرمائی ہیں، میوں کا معنوں کا معنوں کا معنوں کا معنوں کا معنوں کے بعد مقور کی خدمت ہیں ماخم اور کے بعد مقور کی خدمت ہیں ماخم اور کے بعد مقور کی خدمت ہیں ماخم میں معنوں کے بعد مقور کی معنوں کے بعد مقور کی معنوں کے بعد معنوں کا معنوں کے بعد معنوں کے بعد معنوں کے بعد معنوں کا معنوں کے بیں۔ معنوں کے بعد کے بعد معنوں کے بعد کے بعد معنوں کے بعد کے

#### بَابِاذاشك الحدث

لواقی وضور کی ایر ار ایسان بات که باب سابق ین باب تفزیق الدخوری ایکام و مسائل و مورست الواقی وضور کی ایر ار ا سے ، بس کا بر اراس سے اگلے باب الدخو ، من القبلہ سے ، و رای ہے گویا وہ فاقش و مورکا بہلاباب ہے ، اور
یہ باب بطور تہیدا در توطیہ کے باس لئے کہ شک نی الحدث میں دو فول بیس بی ، ناتش ہونے کی می اور بہوئے کی بھی ،
گویا یہ اونی درج کا ناتش ہے اس لئے مصنف اس باب کوشروع میں لائے ترقی او فی سے اعلی کی طرف ہوا کرتی
ہے ، اس کی ب کے الجاب بہت مهذب و م تبت اور قابل تعریف بی فلاند دو المصنف میانی ہوئی اور شرعا صالت کا
جونا تنمی طبارت ، ہو، اس کی جمع اصارت آتی ہے بھے مبیب کی جمع اس باب ۔ دا عُلِ ملوۃ اور فاریِ صنوۃ یں فرق کی ایک دجر توبہ ہے کرمدیث یں بی اصلوۃ کی تید ندکور ہے اور دوسرک وجداس کی یہ ہے کہ اگر دا فل ملوۃ شک تی المحدث کو نا تف قرار دیاجائے تواس سے ابطال عمل لازم آتا ہے ، اور یہ لا تبطلوا اعبالکہ کے فلان ہے اور فاریِ صلوۃ یں یہ فرا بی لازم نہیں آتی لہٰذا وہاں شک بی الحدث کو نا تفن قرار دیاجائے گا، لیکن ما فط ابن مجرشے مالکی کے اس استدلال ہوا عراض کیاہے کہ ابطا باعمل تواس و قت ہوسکتی ہے آتے گا جب شک نی المحدث نا قبن وضور نہو، سواگر شک نی الحدث تی الواقع نا تف نہیں توفارہ میں بھی ناتف نہونا جب شک نی المحدث نا قبن وضور نہو، سواگر شک نی الحدث تی الواقع نا تف نہیں توفارہ میں بھی ناتف نہونا

ا - من مناقتيبة بن سعيد الاسة خولد عن عب الين سعيد بن السيب ا در عباد بن تيم دواول روايت كرتم

إس عم مبادسے بن كانام عبداللربي زيدين عامم ع

تنولد شکی الی النبی صلی الله علیه السبه الموجل مین آپ ملی الشرعلیه وسلم سے اس شخف کے بارسے میں دریافت کیا گیا ہونا اللہ علیہ وسلم سے اس شخف کے فروی رکے دخیرہ، تو آپ نے فرمایا یہ شخص کیا گیا ہونے کا اور ناک نا اور ناک سے نہ ہونہ محسوس کرسے ، کا ان اور ناک سے مربوز محسوس کرسے ، کا ان اور ناک سے محسوس ہونا ہو نکہ ذریعہ سے حصول یقین کا اس سے آپ نے اس کوذکر فرمایا ، ور نہ مقسود حصول یقین سبے خواہ وہ مصر بنی حاصل ہو۔

مدیت یک مین الدین کی تید سے لیمن مالکید نے استدلال کیاکہ یہ کم بینی شک کا ناقف بنوتا وافل معلوق کے ساتھ فامن ہے فارچ معلوق یں اگر شک واقع ہوت بھریا مکم بنیں۔

جانناچاہئے کہ یافقاعد عد، شکی بہال پراوراسی طرح مسلم کی روایت میں بعین بجہول وار دہے اور الرجل نا تب فاعل ہونے کی دجہسے مرفوع ہوگا، فاعل شکایت گون ہے ؟ اسس روایت سے بکومعلوم نیس ہوتا

لکن بخدادی کی دوایت سے اشارة اور این خزیمہ کی دوایت سے مراحة معلوم ہوتا ہے کہ فاعل بہی جم عبادیں برسندیں ذکوریں، امام نودی نخر اتے ہیں فاعل معلوم ہونے کے بعد بھی اس لفظ بھی کو بعیث معردت نہیں برسے برسے علام مین نے امام نودی نخر کا معلوم ہونے کی مورت ہیں اسس برسے علام مین نے امام کی تردید کرتے ہوئے دائی کا فاعل معلوم ہوئے کی مورت ہیں اسس کو معردت بڑھ سکتے ہیں، اور خیروفاعل واجع ہوگی ہے عماد کی طرن اس لئے کہ اس کا فاعل ہونا معلوم ہوگیا، مفسرت نے بذل ہیں یہ ماری بات نقل فر بلنے کے بعد سکوت فر بایا ہے ہیں کو واقع دے کہ امام نودی کی بات درست ہے مین کی تردید می ہوئی ورز کی بات درست ہے مین کی تردید می ہوئی ورز کی بردائی دو اس مورد میں ہوئی کی مورد سے کہ امام نودی کی بات درست ہے میں اس کو بہول پڑھا تھی ہوئی ورز کی دوایت میں بھی ہوئی اس مورد کی ماتھ اور ایک نول مورد کی دوست بھی نواج ہوئی اس مورد کی بات کہ ماتھ اور ایک نول مورد کی دوست سے کہ نول ہوئی ہا گیا ہے ، اور دہب فعل معرد دف الف کے ماتھ کی اس کے کہ ناتھ میں بھی دین دھی ہوئی اس کو بہول ہوئی ہا ہا ہے ، اور دہب فعل محمد دف کا اس کے کہ یہ ناتھ کی اس مورد کی ہوئی کی مورد کی مورد کی ہوئی کی ہوئی کی بال ہو جہول ہوئی ہی ہوئی مورد کی دول ہوئی کی ہوئی کی بیاں ہو جہول ہوئی کے ماتھ لکھ ہوئی کی بیاں ہو جہول ہوئی میں شیطی مولانا حدد المعد مداذات کی دول ہوئی ہوئی میں دولت الف کے مداور کی مورد کی دولت کی دولت کے دولے کی دول ہوئی ہوئی ہوئی کو دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کو دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی

متودست یسبے موفا او بعددیا ہے ہم پہلے می بتا چکے ہیں کرساع موت اور وجدان رکے گنایہ ہے معول ہیں اس میں موت اور وجدان رکے گنایہ ہے معول ہیں کہ سام موت اور وجدان رکے گنایہ ہے معول ہیں مسلم میں جب تک دیر میں سرسرا بہٹ اور حرکت ہونے سے وضور باطل ہنوگ ، چونکہ سام عوت اور وجدان در حصول یقین کا ذریعہ اور سبب ہیں اس میشیت سے ان کوذکر کیا ور مدان م اسکے کا کروشن میں اس میشیت سے ان کوذکر کیا ور مدان م اسکے کا کروشن میں اس میں مواس کی کمی خروجی رکھسے وحور مذائر ہے۔

مله امم بهره ادرانشمس كي توت شامه خاتع بوحي أيو-

# باب الوضوء من القبله

یہاں سے نواتف وخور کا بیان شروع ہورہاہے، اس دنیا میں کمی حالت کو دوام اور بقار نہیں، ہر کمالے را زوالے تبلہ بعنی تبلہ المراً قوسے مراد مس مراً قومات میں مراً قومات وخورہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، شآفیہ کے پہاں مطلقاً ناتف ہے، اور تخفیہ کے بہاں مطلقاً تا تعنی نہیں تا لکیہا ورقناً بلہ کے بہاں تفصیل ہے، اگر مس مراً تو شہوت کے ساتھ ہو تونا تعن وخورہے ورز بہیں۔

مرس مراً قد كے ناقض وضور مروقے كا درا من يرمسلة قرآن كريم مي آيت يم ادجاء المدمنكون الفائلا ادنسة والنساء مي فركور ي النهاء النساء باب محرد عدد وسرت الاستمالنساء إب مفاطلت سے

ا ما م شانئ فرات ہیں کہ لمس اپنے معنی حقیق مینی لمس بالید پر تحول ہے اوداس سے ثابت ہوتا ہے کہ مس مرآ ہ ناتین وضور ہے ، اودا مناف کہتے ہیں کہ لمس سے جاع مراد ہے اس سے کہ رشی المفسر ان حفرت حبوالشرین حباس نے اس کی تفسیر جا ما ہی کے ما تھ کہ ہے اود علمار نے لکھا ہے حضرت این حباش کی تغییر دو مرد ل پر دائے ہے ، تیزاس آیت میں دو سری قرار رشتہ اور ملی اس سے حنیہ کے معنی کی آئید ہوتی ہے لہٰ داگر منستہ والی قرارت نس بالید کے میں کے زیادہ قریب ہے تو لاستہ والی اس سے حنیہ کے معنی کی آئید ہوتی ہے لہٰ داگر منستہ والی تو اس الے میں الدی جو میں اگرا او بچوجھا می میان کی ترفی الیا ہے۔

آیز منیدنے آت کوجس معنی بر حمول کیا ہے اس میں وائد افادیت ہے اس کے گراس سے معسلوم ہو لہے کہ جس طرح معنی است معلوم ہیں ہو تا آئیز منفیہ کی تا بیدا حادیث الب سے بھی ہور ہی ہے اس لئے کہ النا احادیث سے بھی ہور ہی ہے اس لئے کہ النا احادیث سے بھی ہی تا بہت ہو تا است کے مسلک می مدیث اور آیت کے درمیان تعارض سے سمائتی ہے، ادر شافعہ کی تغیر مدیث الباب کے معارض بڑ دبی ہے اس کے شافعہ معزات مدیث الباب کی تعدید الباب کے معارض بڑ دبی ہے اس کے شافعہ معزات مدیث الباب کی تعدید بی جیسا کہ آگے معلم ہوجائے گا۔

مفرات الكيه اور منابلے اس اُرت اور احادیث کے تعادم کور نع کونے کے لئے ایک و وسری شکل افتیار فرائی وہ یہ کمس مرا ہ اگر شہوت کے ساتھ ہے تب آؤنا تعن ہے ور نہیں میں اس سے مس بالشہوت مرا دہے اسی کے اتناقی وضور قرار دیاہے اور مدیث یک محمدے مس بلا شہوت مرا دہا ک کے وہ ناتین وضور نہیں ہوا۔ قال ابود الادو عوموس آ صدیت البات برمصنف کا نفلا اس کومعند نے دوطریق سے ذکر فربایاہے، ایک بطریق کا ایرائیم سی فات الباریم سی فات کا میں ایرائیم سی ماک ایرائیم سی ماکنین میں ماکنین میں ماکنین میں ماکنین میں میں میں ایرائیم سے اس کا جواب یہ کہ انقطاع مرف اس مالانکہ تی کا سماع عاکشہ سے قابت ہنس ہے ، ہماد کا طریق سے سالم بیں بہنا نجہ یہ دوایت دارتطی میں موجو د طریق میں سے مالم بیں بہنا نجہ یہ دوایت دارتطی میں موجو د میں میں میں ایرائیم سے مادہ دوسرے بعض طریق افتظاع سے سالم بیں بہنا ہی میں ایرائیم سی ایرائیم سے مادہ دوسرے میں ایرائیم سے مادہ دوسرے میں ایرائیم سے مادہ میں دوایت دارتطی میں ایرائیم سے مادہ میں ایرائیم سے مادہ میں ایرائیم سے سالم بی در میان واسط ندکور سے عن ایرائیم المنہ میں ایرائیم سے سالم ہیں در میان واسط ندکور سے عن ایرائیم المنہ میں ایرائیم سے سالم ہیں در میان داسط ندکور سے عن ایرائیم الم ہیں۔

۲- تولد مد شنا الامشر عن جب بعث ابت عن عروة برحديث عاكشه كا دوسراط لي سيد اسك بارس يسلم صفت فراسة ياك قال ابود الإدره كذا رواة واحدة وعبد العسيد عن الاعث بين وكع في مسلسره اس حديث كوا تش سي تقل كيا الى طرح واكره اورعبد الحيد في تقل كيا بمللب يسب كه وكي كى روايت يسمب طرح ع ده غير شوب واتع بواسب الى طرح ال دونول كى روايت من كي واقع بواسب \_

انی طبری آری ہے) یہ دونوں مدیثیں کیوں فیر معتبراور لائٹی محض کے دوجہ یں پی اوال کی دجہ معنت آگے سفیان اوری سے نفت ل کرتے ہیں وروی عن آلٹوسی آن مناق الا لیمی مغیان اوری فرماتے ہیں مبیب بن ابی ثابت جب می روایت کرنے ہیں عردة المرنی ہی سے روایت کرتے ہیں لیمن عردة بن الزبیرسے دوایت بیس کرتے ابادا مدیث الب

مدیش غیرمتیرا ور لاشی کے درجری چی ( یہ دوس کا مدیث آگے اواب الاستخاصر میں باب من عال تغت ل من المهر

يس جوع ده بي وه عردة المزنى بوت ادر ده بالأتفاق صفيف ومجبول بين-

معنف کی دائے تو بہی ہے کہ صدیث المباب میں م وہ ہے وہ المزنی مراد میں لیکن سنیان اور کی نے جو قاطرہ کا مدہ کلیہ بیان کی دائے تو بہی ہے کہ صدیث المباب میں مواقع الروایت بہیں کرتے یہ قاعدہ کلیہ معنف کو تسلیم ہمیں چنانچہ فرماتے ہیں قال ابودا و دوت دوی حدولة الزمایت عن حبیب عن عردة بن الزمبر عن عائشہ حدیث معنف اسلیم ہمیں جو تا ہے کہ مبیب کمی عودہ بن الزمبر سے مجی دوایت کرتے ہیں لہذا بالکلیم الن سے دوایت کی لفن کرنا درست نہیں ۔

یہاں پرمیامب معارف اسن سے تسامع ہوا وہ یہ کہ دہ فرماتے ہیں ۱ بام ابو دَا وُرُکے نزدیک مدیث الباہ۔ کی مسند میں عروہ سے عروہ بن الزبیر مراد ہیں بنرل الجہور میں معرت کی دہی دائے ہے جو ہم نے بیان کی۔

اس كے بعدماننا جاہئے كہادے مفرت مهار نبوري عرده سعروة بن الزبير الديون كقرائن في بدل الجودي الديات برنسد دمن سي نائد لائ تحریر فرمائے ہیں کہ بیع دہ عروہ بمن الز بیر ہیں عروۃ المزنی بہنیں البندا مصنعنے کی بات بہیں تسلیم بہنیں، وہ قرائن یہ ہیں ا عبدالفن بن مغرام بن كى د وأيت يسعروة المزنى بوسف كى تعريح سبير، وه ضيعت بي ي ابن ماجدا ورمعنف ابن ا بىستىيدى وكيعسفى مدالرمن بى مغراركى فالنت كىب ادران كوع دة بن الزير قرار دياب، ملا الىسندي ع وهست نقل کرنے والے امحاب ہیں جو جمع کا صیفسے۔ ا ورجس وا وی سے ایک جا حت نقل کرتی ہووہ معروف بوگانه كه مجول دا درع و ة المرنى بالاتفاق مجهول بين لهذا يدم ده عروة المزنى بنيس بوسكة. ميم عروة بن الزيرمع رونسد. را دی بی اور مردة المزن جمول بن اوراکثر روایات یک مرده مطلقاً بغیرت بیت کے دار د بوا ہے، اور محدث کے بہاں را وی فیرسنوب کے بارے میں قامدہ یہ ہے کہ وہ معرد ن برجمول ہوتا ہے ، لہذا یرعردہ عردہ بن الزبیر ہو کے مذکر عروة المزني ه اس دوايستين سب نيغلث مهامئي هي الأاحت بين جب معفرت ما كشيشفع ده كيرا من مجلًّا بيان كياكخ مفورة الله ازواج يس معمى دوم كي تقبيل كي أواس يرعروه لوسف وه كون بي تم بك لو بوك ، اسس پرده نس پری، موال دجواب قرینه سے اس بات پر که برع ده عردة بن از بروی اس نے که عرده بن الزیراور صنرت عائشہ تکے درمیان ہے تکلفی ا درکٹرٹ موال دیواب مہنور ومعروت ۔ ہے نہ کہ حضرت عائشہ ا ورعروہ المرن کے درمیا ی دارتملی ا درمسندا حمد کی بہت کی د وایات اس پر دال ہیں گہ پرعردہ عروۃ بن الزبیر ہیں ، ہے اس سندیں عردہ المل سے دوایت کرنے والے ان کے شاگر دامحاب ہیں جوجہول ہیں، لبذا یرسند فیرمنترہے، غرضیکہ معنف نے مدیث الب کے ہر دوطریق پرجو نقد کیا دور نع ہو گیا۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی دوایات مدیثیہ بخت ارک حکورت الباب کی ما ہیں جو سے معلوم ہوتا ہے کہ سم کا قانون و منور نہیں ایک دولیت میں ہے کہ حضرت ماکٹی فراتی ہیں کہ میں دات میں آپ ملی الشرطیہ وسلم کے سلنے لیٹی ہوئی تھی ادرائی ناز پڑھتے ہوت اور میرے یا وق آپ کے سجدہ کی جگہ ہوتے فاخلاراد ان یہ جب خفری فقیمنت دوباتی اورایک دوایت میں ہے فاخلاراد ان بوترست بی جب آپ ملی الشرطیہ وسلم مجدہ میں جانے کا ادارہ فرات و میرے بدل یا وق و میرے بدل یا وق و میرے میں مال تو میرے بدل یا وق و میرے برائی کرمین مالت نماز میں مراقی ایس میں مراقی ہے میں میں باتیں ایس میں باتیں ایس میں بین اپنی ایس میں باتیں ایس بین اپنی بین اپنی میں ایس بین اپنی میں اپنی بین اپنی بین اپنی بین اپنی بین اپنی بین اپنی بین اپنی میں اپنی بین اپنی بین اپنی بین اپنی میں اپنی بین اپنی میات کے ہے۔

امام میمق در کے دعم میں حکریت کامل کی ادرانام بیمق نے توایک جحیب بات فرائی دہ یک یہ مدیث درامس امام میں تی کے دعم میں حکول کاب انعوم کی ہے جو قبلة العمائم کے باسے یہ تمی کان رسول شرم میں الشرطیہ در الم الشرطیہ درام الشرطیہ درام الشرطیہ درام الشرطیہ درام الشرطیہ درام تعلیم کے بعد نما دراس طرح روایت کردیا کہ آپ میں الشرطیہ درام تقبیل کے بعد نما ذرکے لئے تجدید وضور مذفرات سے محضرت مہار نوری فرائے بیں ام بیمقی کا بلاد لیل رواہ کی تصنعیف کونا اوران کو ویم کا شکار قرار دینا دیا شت سے فلاف ہے، والشرا لمونی۔

قال آبودا کو ده تدی و معرف الزیات آنز مغرت مهاد نیوری شفیدل می الکما می فالبا ای مدیث می می ماد وه مدیث می الکه معان الله معان الله معان ف مراد وه مدیث می کامند من در کار می الله معان ف ف مراد وه مدیث می داد مواد مواد مواد مواد می کار مناب الله معان ف مناب الله معان الله معان الله معان الله معان الماد الدالله الحالله الماد الما

بَابِ الوضوء من مسِّ الذكر

فرابب ائتمر مسلة الباب مختف فيهد، ائر ثلاثه كن ديك من ذكرنا قبل ومنوسب ١١م الأك نديك فراب ائتمر المراب المترك نديك فراب التمر المراب المترك نريك مطلقاً نا تبل بنيل به المرب المعنف في بهال يردوباب قائم كم يس بهل باب سيمس ذكر كاناتف بونا اوردوس باب سيات نونا ازدوس باب سيات نونا ازدوس

اس باب س معنف فے صوبرتِ بشرہ بنت صغوال ذکر فرائی ہے جسسے مس ذکر کا ناتعی وضور ہونامعسلوم موالب، بارى المن الماسية كور وجاب دية كي أي تعنيف اوراول إترجى-

حنفيد كى طف كريث الباب كانجواب الدائس كودميان يام دان كاداسط ياس دوايت يعوده شرطی کا مروان غیرتقریں ان کی روایت قابل استدلال نہیں، مغرت گنگو ہی کی تقریر الکوکب الدری میں ہے، اما

مووات فعبشت اظهوموبالشهر وأثيثن صالأسى واما الشوطي فيكعهوا يكسا لايعثى

جهودنے اس می د وجواب دیستے ہیں ادبعض ہے یہ کہا کہ مروان جست ا در قابل استدلال ہیں، ا مام بحن اری م سفان كى روايت كوايى مح يى لياسب اوربعى يدكية يى كديم عسب كدم ال جمت بني سكن يدر وايت بدون م وان کے بھی ابت ہے، مینی عروہ براہ راست بسرہ سے روایت کمتے ہیں، چنانچد این حباب ٹرملتے ہیں ومعندالله ان نعتع بروان تكى نديقنع عى ولا بقول مروان يني عود منعم والى كول يرقنا عت بنيل كى بلكرا كول في برا و راست بس، سے جاکراس سند کو دریا فت کیا، لبذام دان مسند کے درمیان سے جل کئے۔

ہاری طرف سے پہلی بات کا جواب یسے کہ بیم جے ہے کہ ا مام بخاری نے الن کوروایت کولیاہے ، اور س رجال بخاری میں کے ہیں، لیکن بخاری کے ان رجال مر اسے ہیں جن پر تقدا ورطن کیا گیا ہے، چنا نج ما فظ ابن مجسئر نے م دان کومقد ترفتح الباری میں اس فعل میں ذکر کیاجی میں بخاری کے شکعم فیدروا ہ ذکر کے گئے ہیں، اسامیسی فرائے، یں کرمیش سے امام بخاری پرم وال کی دوایات کی تخریج پر تقریب اس کے علاوہ دوسری بات یہ سبے کہ امام بخاری شیدان کی روایات کو متابعات میں لیاہے ندکدا مول میں اور بعض نے یہ جواب ویا ہے کہ المام كارى وفع والنك الن روايات كوليد عبى كوائمول في المن إلارة سي يميا بيان كياسي إور إلاة كي بعد كوردايات كرميس كيلسي اوردوسرى بات كاجواب وهب جو وديم كالم سيمتنها مواب وهكية یں کرمدیث بسرہ کی تخریج سیمین نے اس لئے بنیں کی کواس میں اختاات ہور ہاہے کہ اس روایت کوعروہ براہ راست بسره سے روایت کرتے بیل یا بواسط مروان اور اس کے مشرطی کے معلوم ہواکہ مروان کا واسل نہونا ام محقق بنين -

امام ابودا و وسفروا لا معدوالى روايت كولياسها ورام تر مزئ في دو لوسطري كو ذكركياس ا درنسانی می ایک روایت بلاد اسطها اورایک دواسط مردان ا درایک بواسط مرس (شرطی)-مدیث الوضور من آلدكر ما ول مع این ادر تعید جس كابيان أيكا، دوسرے تربي

یا آویل، اس کا تعقیل اس طرحب کداگراس مدیث کوهیوتسلیم کرایاجات توجم کتے ہیں کہ تارے تزدیک دوسے باب كى صديث يعنى صديث ولنت راج سيم الله لئ كدوه رواية الرجال كي تبيل سيسب، ووسر ساس السلة كدامس كى مستدير كونى افتلات واضطراب بيسه، على بى حرى فراسة اين عوصندى احسن من حديث بشرة-ا در اگرتا دیل کی جائے تواس کا در دازہ می مفتوح ہے، متعددتا دیلیں ہیں او - حدیث بسر ہ استجاب پر محمول ے، ۲- وضور منوی پر محمول سے اور یہ اس سلے ماک روایات میں تعارض پیرا نہو، تا معمول على ماإذا عرب من الذكر شي لاجل المديم مس وكمس مراد مس الذكر بغرى المرأة سي جس كومبا شرب فاحشر كيتي بس، اوريها ي يهال كان العن ومنومسير ٥ يمس عد المستنجا مسيم المستنجا مسيم الذامستنجار العف مواندكمس شانعيد فياس سلسله ي حفرت الوجريرة كامديث بحيث كاب جودار تطى مسب جرار تالى مسب إلى اذا انفى احد ككوبيدة الحفرية فليتوسّاء

## ماك لرئنصتى ذلك

جا ننا چاہئے کہ بہلے باب کی *مدیث یعن مدیثِ بٹر*ہ ،ا دراک باب کی مدیث <sup>بی</sup>نی مدیثِ طلق دو لو*ل س*ن الب کی روایات زر جیمین بن سے کسی میں تبین ہیں،البتہ مدیثِ بسرہ موطا مالک میجاین خریم اور میجا این حبان دولوں یں ہے ، اور مدیث طلق منن اربعہ کے علاوہ مج ابن حیا*ن، بہ*قی اور طیاوی میں ہے۔

ادل یہ کیرشیف ہے اس لئے کواس کے

حدیث الباب پرشافعیر کا نقداوراس کا جواب ایران کا مند در در در در ایران کا جواب دیتے ہیں،

الدرايك داوى بي تيس بن طلق ال كربار ي من الم شافئ فرماتي بي خد سالناعن تيس بن طلق ندريده من يعرفهُ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام شافعی تو فر ارسے ہیں ہم نے این کے بارسے میں معلو مات کمیں مكرية بنيل بالسكاكه يكون بين بم يركيت بيلك بن حفرات محدثين فاس مديث كالفيح ياتحسين كي مع طامر بات ے کہ ان کوتیس بن طلق کے بارے میں معلوبات حاصل ہوں گی اور کن عُرف جمت ہوتا ہے من الم تعرف بر د ومواجواب يجود سفا ك مديث كايروياكم يدمديث طلق شور فسي مديث الومريره سع جس سع من ذكر كاناتف بونامعلوم بوتكسي (ممك كالفاظ يهل باب كے اخريس كدر يكے) اس لئے كرمديث ملت مقدم ب مديث ا بو ہریرائ پر کیونکر تعدوم طلق دینہ مورہ بی بجرت کے پہلے سال ہوا تھا جس دقت مجد نبوی کی تا سیس ہوری تھی، اور حفرت الومريرة كامسلام محيرة سيام مع ويسام بنوى ماحب المعارية في يرواب دياب-

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ دعوی کی کا شوت دویا توں ہو توف ہے اول یہ کہ مجد نبوی کی بنام مضور کے ذائد میں مرف ایک ہی مرتب ایک ہی اور مال یہ ہے کہ یہ دونوں بات ہی کا برت نہیں آئی ،ا ور مال یہ ہے کہ یہ دونوں بات می کا برت نہیں ایک ہی کہ مسجد نبوی کی تعمیر من ور مرتب ہوئی جیسا کہ مطار فودالدین میمودی نے دفارا لو فارس تقریح کی مرتب سے مرتب ہی مرتب اور دومری مرتب نیچ غیر کے بعد مرتب ہوا تھا ،ا دراس و فد کا تعدد م مسنة الوفود مراتب می ایس ایک مرتب سے معلم ہوا ہو ایک سعد نے تعریم کا مناز دومری مرتب میں ہوا ہو، لہذا اس سے معلم ہوا کہ قدد م طاق دوبار ہوا سا ہے اور اس ایک کے ایک مرتب میں ہوا ہو، لہذا اس سے معلم ہوا کہ قدد م طاق دوبار ہوا سا ہے اور اس سے معلم ہوا کا قدد م مسان کا ای ال میار میں تنفیل سے ذکر کیا ہے۔

#### باب لوضوء من لحوم الابل

عدانناعان بن اب شیبتر ان مشول سنگ ومول انش ص<u>لالل</u>ی علیدی وسلم عن الرض عص نحوم الابل فعّال توفؤوا منها -

ا دِل یکهان اماویت ین و موسعه و مورشری بنی بلک و مورانوی موادیهای ای ان کد مومایل ین درد مدر از کرم این این در مدر از کرم این معود دست منقول سهد و دن اخوم است استان الموندان الموندان

من الملقى تا الطبيبة اكدكى مؤاده ميمى بين دوسرس أثمار محابد إلى في تخريج المام طحاد كأنسف ك سب-دوسرا بواب يرسب كم اگران احاديث كوونورش في يرحمول كياجات تو يحرير خسوخ يم اس مديث جابرست جس كي تخريج امحا السنورز كى سبت، جس كے الفاظ ايك كان الفوالامورن شد به مع له مانته معلى مثن عقيد موسلونون المونوع ماست المدناس.

امام فود گار فیرہ نے تول نے براعراض کیاہے وہ یہ کمیں صدیت کو آپ نائ مان رہے، ہیں نین ترک الومنور ما مست الناروہ عام ہے اور وضور من لموم الابل والی مدیرت فاص ہے، عام فاص کے لئے نائ بنیں ہوسکن، بلکہ فاص عام پررازح اور مقدم ہوتاہے، ہماری طون سے اس کا جواب بدراگیا کہ ہم وضور من لموم الابل کو ضوخ اس میشیت سے بنیں مان رہے کہ وہ فاص ہے اور دوسم کی حدیث عام ہے بلک اس میشیت سے کہ یہ فاص اس عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے کی سوج بام متوخ ہوگیا تو وہ جمیح افرادہ شوخ ہوگا۔

نیک یہاں پر این قیم سے ایک بات کی جوبڑی توی ہے دہ یہ کہ آپ ترک الوضور ماست النار والی مدیث کوناسخ اور وضور من لوم الابل کا مسئلہ است النار سے اس حالت کوناسخ اور وضور من لوم الابل کا مسئلہ است النار سے مشعلت ہی ہندہ اس سے ہمال میں وضو سے تا تل ہیں ، دہ اس سے ہمال میں وضو سے قاتل ہیں خواہ لم ابل کا آگسنے مس کیا ہویا ہمیں ، فیم ایل نینے اور غرافیتی میں کوئی فرق ہمیں ، چنانچہ کتب منابلہ بھے شیل المارب د غیرہ میں اس کی تعریح ہے۔

حفرت مہار بنور کاشنے بزلیں اس کا جواب دیاہے إن مُمَّمَّم فَعَتَّمُنَا اِین اگر آپ اس مستلدیں تعیم کرتے ہیں کہ لم ابل ہے و منور ہر مال ہیں واجب ہے خواہ وہ کچا ہو با پہا تو بھر ہم یہ کہیں گے کہ ہیں طرح اس معدد میں مندین لمذا آپ کو کم ابل ہے مس سے بھی ومنور کا قائل ہونا چاہیے کہ تعدین لمذا آپ کو کم ابل ہے مس سے بھی ومنور کا قائل ہونا چاہیے فیما عوجوا بنا ماح کم ہتا ہے کہ یہ بس ایسا ہی الزامی بونا ہسے اس سے کشفی منہ ہوتی ہوجوا بنا ماح کم ہتا ہے کہ یہ بس ایسا ہی الزامی بونا ہسے اس سے کشفی منہ ہیں ہوتی ۔

مولد فانهام فالشياطين يرخيريا تومبارك كى طرف واجع ب اسمورت مس مفاف مقدر بوكاء ا عفاظا

مادی انشیاطین و در امتال سے کر خمیر داج ہے ایل کی طرف اس صورت می لازم آئے گا کدا بل مشیا فین کونسل سے بروبنف نے کہا کہ یہ مقصود نفود اور شرارت میں بروبنف نے یہ کہا کہ اس سے مقصود نفود اور شرارت میں تشبیسے اور بعض نے کہا کہ شیطان دو بی آیک تو د ہی جوجنات کی نسل سے اور معروف ہے دو سرے ہر سرکش اور شریع بر برکن القاموس) اور شریع برائی القاموس)

اسى بى اخلاف بود بلہے كد مُباركِ اللّ بى نَاز بِرُحِنَى طلبَ بَى كياہے ؟ بَعَن نے كہاكہ اد باہدال ك مادت بوتى ہے كہ وہ او شوں كى آر من بيٹھ كواست باركرتے ہيں، وقيل الا ينظفها احلها بعن مبارك إلى كوا و نرشد والے صاف ستم انتها در بدكت وقيل لا ينظفها احلها بعن مبارك إلى كوا و نرشد والے صاف ستم انتها در بدكت و بدكت و بالد و تعلق اور شرار الله بالد و بدكت و بالد بنا والله بالد و بدكت و بالد بنا والله بالد كو بدت كا انديشہ ب وقيل الاجل ثقل والم تها الكوب تديين والح كريم كى وجدے ما انديش الله الد كون بن الله ميں الله مثل نعق سے منعقل ہے كہ كوا بہت كى دور قرب شيطان ہے كيونكہ حديث ميں الله كون بن الله كالے۔

قولماد شیل سالصلوت في صلابعي العنه الله مرابض جمع بيء مربض كى بر دوب مجلس، مرابع في من بالاتفاق

نماز بلاكرا منت جا نرسے۔

رواك الدارقطى والعاكم وصحح يزميت المروعى القرس وكم تق عليه بيعين أي في ارتباد فرمايا اماهذا فكان لا يستنزع من البول -

جاننا چاہیے کہ حدیث الباب آگے کہ بالعثلاة یں باب لنھی عو البصلاة في بادك الابل كے ديل س آرى ہے يہاں ہم ميت كا جزء اول مين وضور من كوم الايل مقصود ہے ۔ يہاں بر عديث كا جزء اول مين وضور من كوم الايل مقصود ہے ۔

#### باب الوضوء من مس اللحم الذي وغُسله

جاننا چلهيئة كدغسى لم يمعطف ميس دواخيال بين، آول يركداس كاعطف الوضود برم وادرا لاصور ميں الف لام مف<sup>ل</sup> الدكي وفي ب المصورت بين تقدير عبارت وقل، باب وضوء الرجل من مس اللحد الني وياب غسل الرحل اى يدكا من مس الملحد والذي ترجمة البابكامطلب يه م كريح كوشت كوهيون سه وحنود شرعى واجب ب يامف عبل يد وى بحد يس، دومرااتال يب كرغسل كاعطف العجرياناجات، اس صورت بس تقديرعبارت بوكى ، إما للحدد ، ترجمة الباك مطلب يرموكاكد كيح كوشت كوتعر نياود باللحموالتي وباب المضوءمين غ اسکے دھوپنے سے وخود کے بیان میں، نینی اگر کوئی شخص گوشت کو دھوتے تو کیا اس سے وجنود سے بع طفے سلسلے میں حضر سے سها دنیودگٹنے بذل بیں احمّال اول ہی تکھیے احمّالِ ثانی استاذ بحرّم دلنا اصعدائٹرصاحب دیمترائٹرطیہ نے بیاں فرایا تھا۔ ن ع مل ایمان پرسوال پر سے کہ کچے گوشت کے چوٹے سے جمہور علمار اور ائم اربع میں سے کسے زديك مجى وضور شرى يا وضور منوى واجب نبين ، پيم مصنف في قريمة الباب كيون قائم كيا ؛ جماب يسبع كبعض تابعين جيسي معيد بالمسيب سطاسك بارسيس وخور منقول سع چنا نيم مسنف ابن الى شيبرس بريتيضاً، اورْسن بعرَئُ وعطاً رُسِين قول ہے انڈیغسل بیدہ تومصنف کے ان روایات پرردکرنے کے لیے برباب قائم فرایا ہے۔ قال صلال لا اعلمہ، اس مندس بلال کے مستاد عطاء اورعطاء کے استاز ابرسعيد خدرى بي ليكن بالل يون كيت بي كم مجياس من ترود بسه كرعطاراس حديث كو الوسعيدي مصدروايت كرته بي يا می اورصیابی سے باتی طن غائب بیرسے کہ وہ اس کوابوسعیری سے روایت کرتے ہیں، بلال کایہ کلام لقل کرنے ہیں مصنف دیرے اماتده كانفاظ ذراعم كمن جي چنائي أيك ستاذ وابن العلاء ) في تواسط تقل كيا لااعل الاعن الى سعيد اورص خدر مع رواستاذ (ايوب دعرد برندامسطوح نقل كميا اراعن المامعيد حرف لفظون كافرت بصرحاصل سب كايبى سب كه بال اس بي ترد دفا بر اربيدين كعطارك أستاذاس مس الدسعيديس ياك فئ اوصحاً في ظن غالب مبكى بصك الدسعيد عدرى بين كذا يستغاد من لنهل وانظام عِنْدى ان الترددليس في تعيين لصحالي بل في وكوالعها بي ا ذا لحديث دواه بعض مراكما سياً تي مرسلا بدون وكوالعما بي -مضمون مريث وذا عن الى سعيد ان الذي صلى المعليدوس لم مري بعلام الامعنمون مديث يرم وحزت ابوسعيد ضررئ فرات بي كه ايك مرتبر حضورً نما ذيكه ليع مسجد تشريف له جاريج تھے، داستہیں ایک نوٹیکے پرگذر ہوا جو یکری ذیخ گریفے بعداس کی کھال اٹادر ہاتھا (اس غلام سے مرا ہے معاذین جبل ہی جیساکہ طران کی روایت ہیں ہے، مگر چونکہ وہ لوگا نامج برکارتھا، کھال آبارنا ایٹی طرح ہنیں جا شاتھا پر

آپ نے اس سے ارشاد فرمایا تنتیج سی آئی ہے کہ ہے ہمٹ میں تجو کو کھال آباد کرد کھاتا ہوں کہ کمری کی کھال کیے آبادی جاتی ہے جنانچہ آپ نے بڑی پھرتی وج سی کے ساتھ مردانہ وادا کدم کھال اور گوشت کے بچی میں رو سے اپنا ہاتھ واخل کیا بہاں تک کہ آپ کا دستِ مبادک کھال کے اندر فائر ہوگیا اور ووائی دیر میں کھال کو گوشت سے جدا کر کے آگے تشریف نے گئے اور مجدیں جاکر لوگوں کو نماز پڑھائی ٹما فرسے پہلے نہ وضور فرمائی نہ ہاتھ دھویا۔ ترجمۃ الباب تابرت ہوگیا کہ کے گوشت کوچو نے کے بعد نہ وضور شرعی کی ضرورت ہے نہ عنول مدکی سے ان الٹر

ترجمة البائب ثابت بوگیاکه کچه گوشت کوچونے کے بعد نه وضور شرعی گی خرورت ہے نه خسل یدکی سبحال اللّهٰ ا آنحفرت ملی اللّه علیہ وسلم کی کیا شاب عالی ہے، مراج مبارک پس کس تدرسا دگی ہمت وجوا نمردی. نیر ہر و تست کے خردری کا مول سے وا تغیرت اور اس میں مجھ لوجوم لینٹ من عالیٰ علیہ دُلِح اٰلِبَ دُسِح بدوسَتہ -

# بَابُ في تَرك الوضوء من مس الميتة

جس الرن لم مذبوع کے چھوسے سے وضور دخیرہ واجب نہیں ہوتی اک طرح میں نیست ہے وضور واجب نہیں ہوتی ، مسئلۃ الباب میں اتمہ کا کوئی اختلات نہیں۔

فوله عن جعنوعن آبید، یه جعفره بی یک جوجعفرها دق کے مائد مشہور بیں ان کے والد کانام محد ہے جن کا لقب با قرب، یہ جعفره بی بی جوجعفرها دق کے مائد مشہور بیں ان کے والد کانام محد ہے بیں ۔ لقب باقرب، اور دہ بیطے بیں واقع بیں ان کان میں دو محلے اور بستیال مورب ہے جو الی کدیشر بر نہیں دو محلے اور بستیال بیں جو مدید کی شرقی جانب میں واقع بیں ۔

اور تقت الاذنين (جم كے كان سرم بالكل في بوك يول) الن تينول ير أن مين يبال يرصفرالا ذين مراد ب كس قال المؤوى ال المؤوى الله المؤوى المؤو

جانا چاہئے کہ یہ مدیث دراصل کتاب از برک ہے ، چنانچرا مام سم اور ترفیق اس کومفعلا کتاب الزہر یں ذکر کیا ہے ، آیام الو داؤد کوچونکہ اس سے طہارت کا ایک نقی مسئلہ مستنبط کرنا تھا اس کے اکنوں نے اس کو یہاں کتاب لطہا دت میں ذکر کیا نیٹ مدورالعسف دومہ اللہ نعانی ۔

### ع بسيرالله الرحل الرحيم باب في ترك الوضوع مأمست النار

اس باب کے شروع میں تسمیدا بوداؤد کے اکر تنول ہیں ہے، گرکی شادہ نے اس سے تعرف نہیں کیا کہ یہ مہالشر کیوں نکمی ہے، احقری مجھ میں یہ آیا کہ خطیب بغدادی نے سن الجوداؤد کا تجریہ کرکے اس کو بنیس اجزار بنائے ہیں بیسا کر کاری سخریت کا تجزیہ شہورہے اس کے جس پارہے ہیں ، حفرت سہار نبوری آنے بذل میں اس کا ابتمام فر با باہے کہ ہم پارست کے شروع ہی ہر فرا ہے اس کے بیما الدیر بھی بذل کے حاسمتیہ میں فکھا، ہوا ہے الجوالجز والاول۔ قریم کر بیما اس سے دوسرا پارہ شروع ہور باہر ہوں کہ ہوسکت ہے کہ بعض ناسخین نے اس سنا سبت سے بہال بسم اللہ لکھ دی ہوا دور آگواس کو مصنعت کی طرف سے باناجا ہے تواس کی دجریہ ہوسکتی ہے کہ مصنعت کواس کتاب کی تصنیف کے دقت بہاں ہیں بنچر فرق واقع ہوئی ہو بھر جب بہال سے تابعت کا مسلم شروع ہوا تو بسم اللہ لکمی ۔ بیماری شریعت میں بھی کہیں کھی ای اور بیما اللہ آبا تھا تھا تھے۔ ہے ، اس کی بھی شراع بخاری محتلف تو جبہات کیا کہ سے بیں۔

مسكة انباب في اختلاف ائم المستحم بها ين صدرادل بن اختلاف ده چكاب بعض محابرة البين المسكة انباب في المنظر المركة وفي المركة المركة المركة والمركة والمركة والمركة والمركة المركة والمركة و

وضور مامست الناريس مصنف كامسك المنه كدات جويبت فورو فوض كلبد فائم بونى المسك المسك

اور قائم کیاہے بدب النشدید نی ذائف باب اول سے تومعنف نے وضور ماست النار کا مشوخ ہونا آیا بت کیا بیساکہ اس باب کی احاد برشدسے مجی معلوم ہود ہاہے اور ترجر ثرثا نیدسے دوبارہ وجوب وضور کو ثابت کر دہے ہیں گویا نیخ سابق کا گنخ ہوگیا جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس مسئلہ میں دوم تبر کننخ ہوا ہے۔

وہ احکام جن القدد لئے ہوا ۔ اور سخلہ ان کے وضور عامت النار بی ہے، چنانچہ قانی الو بحر س العربی العربی العربی ش شرع تر مذی میں فراتے ہیں کہ قبلہ، نگاع متعاور لوم عمرا بلیہ ان تیوں میں دوم تبریخ واقع ہوا ہے، وہ فر بلتے ہیں ولا احفظ وابنا النامی کے ملاوہ چوتھی چیز میرے ذہین میں بنیں ہے، اس پر ملامر سیوطی فر بلتے ہیں کہ الوالعباس الفرانی فرماتے ہیں کہ جوتھا محم وضور عامت الناد ہے ملا مرسیوطی فرناتے ہیں کہ بیسنے این چاروں کوایک جگر تعلم کردیا ہے سے

واربع: عِرَوالدَخ مِهَ جَاءِت بِهَا النصوصُ والأَخَارُ وَيَعَدِ وَلَمُعَمِ وَكُمُ مِن كَذَا الْوَضُوعِ لَمَا تَعْنَى النَّارُ

تول وقال ماله تمات بداه وقام بعلى تَرِبُتُ يَدًاه يه جل تنبيك موقع براستول كيا بالله ، الله ، الله السلم من نقر وذلت كى بدوعام كم ين أيكن يرمنى بهال مؤد بنيل بير -

مضمون حدیث است و مضرون حدیث یہ کے حضرت مغرو بی شعبہ فراتے ہیں کہ یں حضور کام مان تھا،آپ مبنا ہوا کی مضمون حدیث است من مارک ہے تو کو جم ک سے کا مل کا مثر منایت فرا اکا مست من است من اس

اب بہال ایک سوال موتا ہو وہ یک صدیث میں اتسب اخاصند العشاء وا تعشاء فابد ڈاہا نشاء مین جب خار اور کھانا و و اول مام بھاری آلے ہے ، ما نظائی جرائے میں کہ امام بھاری نے اس مدیث خار اور کھانا و و اول مام بھاری کے لئے بنیں ہے اور سے اس بات پر استدال کیا ہے کہ تقدیم طعام کا حسکم غیرا مام کے لئے ہے ، امام دا تب کے لئے بنیں ہے اور این دسلان نے لکھا ہے کہ تقدیم طعام والی مدیث مالت صوم یا مالت جوس پر حمول ہے ، اس تقدیم طعام والی مدیث مالت صوم یا مالت جوس پر حمول ہے ، اس تقدیم طعام والی مدیث برکلام ہمار سے یہاں الواب الاست خاریں باب الرجل یصلی و حوصات کے ذیل میں گذر دیکا ہے ۔

مول وکاٹ شاری دُنی نفشت کی علی سوالی افز معرت مغیرہ گہتے ہیں کہ آلفا ق سے اس روز میری لہیں بڑھی ہوئی تھیں تو آپ کی الشرعلیہ دسلم نے میرے لب کے نیچ مسواک دکہ کوا دیرسے بالوں کو تراش دیا ، یا یہ فرمایا کہ (نمیاز کے بعد آکر ، کاٹ دی گے۔

اس سے معلوم ہواکہ میزبان کوممان کی مصافح اوراس کے اخوال کا تفقد کرنا چاہئے، گویا ہر طرح سے اسس کی خدمت کرے بسیمان الشرا کیا اخلاقِ نوحی ہیں اور ہمارے نم بیا اسلام کی تعلیمات کس قدر عمدہ ہیں۔

حدثناموسی بن سهل ان حول عن جایئ کان افوالامواد بعن دسول انتار منط القیم تعلیہ وَسَلم ترب الوصوء مسا فیوت المدار مغرت جائز گی بر مدیث اس بارے میں عربی ہے کہ تخفرت کی الشرعلیہ وسلم کا آخری نعل ترک لوموا ما مست النادہے جنانچہ جمہود علمار نے اس مدیریث سے دمنو رمامت النادکے ننخ ہمامت دلال کیاہے، الم تر مذک ا نے جائع تر مذی بس اس کی تعرب کی ہے۔

تال ابود اؤد وهدنا اختصار من العديث الآول يرقال الوداؤد، فداميم بالثان مع محمّان توضيها مام ابو داؤد فرات مي كد مفرت بابر كي معريث سابق كاختصار به معريث سابق كاختصار به معريث سابق كاختصار به معريث سابق كارد و من مفروس التركي يرمين الكرمين معنول يرب كده فريات بين ايك دوزي فرمين مفورس الترميد من من المعنول يرب كده فريا الدراس كي بعد وضور فريا كرفهر كي مماز ادار فريا في منماز معرون من فريا الدراس كي بعد وضور فريا كونش فريا الدراس كي بعد وب بعد وب بين كما امنكايا ادراس كونش فريا السك بعد جب بونك درميال من بره مي آب في منازي وضور من من المراس كي بعد جب درسرى ما زير هي تواس كونس فريان الم الوداؤدي بهنا ما مي المراس كي بعد جب اصل مديث يرب

جس کامفون ہم نے ابی بیان کی آواک کا احتبار ہوگا، اب اگرا مل حدیث سے وضور محاسمت النارکے ننخ پر استدلال مسمح ہے آواک حدیث سے مسمح ہے آواک حدیث سے مسمح ہندہ کا ساتھ اللہ میں اور اگر اس سے ننخ پر استدلال می ہنیں آواس حدیث سے مسمح ہنیں۔ مجم می ہنیں۔

بذادیکے کیات یہ ہے کہ میت طویل سے تغیراستدلال میجہ ہے یا ہیں ؛ فود کرنے ہے معلوم ہو اہے کہ حدیث سابق سے نغیراستدلال میج ہنیں اس لئے کہ آپ نے تناول کی کے بعد ظہر کی نماز کے لئے جو وضور فرائی اس میں دوا متمال ہیں ، ایک یہ کہ یہ وضور ما مست النارے اگل کی وجسیدے تقی ، دوسراا مثمال ہیں ہے کہ یہ وضور کر نا اس لئے تعاکہ پہلے سے آپ کو وضور مذتمی ، اور وضور مما مست النار کا اس وقت تک یم ہی ہیں ہوا تھا وہ اس قصد کے بعد ہوا لہذا اس امتمال نافی کی صورت ہیں تنے پر استدلال میج ہیں وا ذا جا ، الاحتمال بعل الاستدلال ، بال الرصور جا بار کی یہ معنوں کے کام کا بہی مطلب مجمال ود ہی غرض بیان کی ہے ۔

د وسرے نفلوں میں اس کی نرید و ضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ ان دونوں مدیثوں کا مار محدین المسلادی ہے ، ان کے دوشاگردیں ، ابّن جر کے اورشعیب بن ابی حزہ ، ابن جر کے نے تو محدین المسلاد سے اس مدیث بلاکسی اختصارا ورتغیر کے نقل کی اورشعیب بن ابی حزہ نے اپنے نز دیک اس مدیث کا ایک مغیرم متین کرکے اس کو مقسماً و ایت کیا ، اورمغیوم متین کرکے اس کو مقسماً روایت کیا ، اورمغیوم مجینے میں ان سے ضلعی ، بونی اور کہ دیا کہ کا فقار ہے ، بھی تسایم نہیں اس سے کے کہ اختصار اور کی کا طرف و ہم کی نسب لازم آئی ہے ، کیونکہ مدیث اول سے نئے پراست دفال واقعی مجم منس ہے مانے میں راوی کی طرف و ہم کی نسب لازم آئی ہے ، کیونکہ مدیث اول سے نئے پراست دفال واقعی مجم منس ہے میں کہ آئی اللہ ہو جساکہ آپ بھی خرار ہے ہیں ، الحامل صدیث جا پر مستقل مدیث ہے اور نئے کے باد سے ہیں مرتا ہے گئی اللہ ہو جساکہ آپ بھی خرار ہے ہیں ، الحامل صدیث جا پر مستقل مدیث ہے اور نئے کے باد سے ہیں مرتا ہے گئی اللہ ہو جساکہ آپ بھی خرار ہے ہیں ، الحامل صدیث جا پر مستقل مدیث ہے اور نئے کے باد سے ہیں مرتا ہے گئی اللہ ہو جساکہ آپ بھی خرار ہے ہیں ، الحامل صدیث جا پر مستقل مدیث ہے اور نئے کے باد سے ہیں مرتا ہے گئی اللہ ہو جساکہ آپ بھی خواد ہو ہو ہی کو مدیث اور کی کا مقال کی مرتا ہے اور کی کے باد سے ہیں مرتا ہے کی مدیث اور کی کی اس میں کے انسان کی مدیث اور کی کی مدیث اور کی کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی کے اس کی مدیث کی مدی

مضمون حد سنة المسد بن عسروان و خون المت والميت المرادي كية المرادي كية المرادي كية المرادي كية المرادي كية المرادي كية المرادي كيارة محالي وسول مسلحان مليه وسلم ترايي المت عبد الشري الحارث محالي وسول مسلح الشرط المرايية المرادية كيارة من المرادية محالي المرادية كيارة المرادية كيارة المرادية من المرادية والمرادية المرادية المرادية المرادية من المرادية المرادية من المردية من المردية

اله نیک معنف امام نن بی وه این رائے یو متفرد کی ہوسکتے ہیں دوسروں کی رائے کے وہ پابند ہیں ہی بلکرمعنف کی بات قرین تیاس معلم ہوئی ہے، رواۃ اس الرح کے تعرف کردیا کرتے ہیں۔

آگ پررکی ہوئی پک رہی تی آپ ملی اشرطیروسلم نے ال محالی سے دویات کیا کہ تمہداری بانڈی اچی طرع پک تی ؟ ان محالی نے م من کیا جی بال بازی الشراعی محالی نے م من کیا جی بال بازی الشراعی محالی بانڈی اس محالی بانڈی اس کے بعد بہنچ کرنمازی نیت با ندھ کی ۔ سے ایک بوق نکالی اوراس کو ستے میں رکھ کر چہائے ہوئے سے مسجد پہنچ کرنمازی نیت با ندھ کی ۔

مؤلده وانا انظرالی ای جلک دومطلب بوسکة بی ایک ید واقعری نای ایک تمول سے دیکھا باور چشم دید واقع نقل کرد با بول، درم اسلاب به بوسکتا ہے کہ گذرشته واقعاس دقت میری مظروں میں بحرکسی، اوراس واقعہ کے بیان کے دقت نقش باکل میرسے سلسے آگیا، یہ دراصل تعلق وجبت کی بات ہوتی ہے، اور محابکوام کی مجبت کا توکینا ہی کیا۔

اک حایث سے بھی ترکسالومنور کا مشعت النار گابت بود ہاہے جو ترجمۃ الباب میں خرک رہے ۔

# كابلتشديده ذلك

گذشتہ باب جس کا ترجمہ ترف الوضوء حاصت المنادسے اس کا حاصل یہے کہ پہنے است المارے وضور واجب ہوتی تمی بعد بیس متر کرتے ہوگئی ایس المنادے و کیا، اور اسس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ اس سندیں وویار تشود بوالد در کا اور کی است النار سے وضور واجب بوحمی کی اپنے اول کا ننج ہوگیا ، جیسا کہ جس پہنے باب کے شروع بس بہت اچی طرح است النار طرح اس کی وضاحت کرچکا ہوں اس باب کی بنار پر یہ کہا جاسک تب کہ معنف علام دحمۂ الشرت الى وصور محاصت النار کے تاکس جس بے باب میں گذریکا۔

٢- عد مناه سعر بن ابراهيدوان \_ خولدان اباسفيان بن سعيد بن النيرة عد شد آن، دخل على ام حبيبت يعنى الوسفيان بن سعيدا كالمومنين ام مبير بنت الى سفيان كي التربيت المربي الله كي الربولي المربي بنت الى الماليولي المربي المرب

قال ابود اود نی حدیث الزحری یا ابن اخی السے معنف روا ق کا انتظاف بیان کرتہے ہیں ال مدیث کو ابوسلم سے دوایت میں تھا کہ حضرت ام مینے کو ابوسلم سے دوایت میں تھا کہ حضرت ام مینے نے ابوسنیان بی معید کو با ابن اختی کہ کر خطاب کیا اور زہری کی دوایت میں کہ کہ کیا تے اس کے یا ابن اخی کہ کہ خطاب کیا ، یا ابن اخی کہ یہ دولوں خالہ بھانے ہیں اور یا ابن اخی کہنا ہجا آ ا ہے۔ خطاب کیا ، یا ابن اخی کہنا تو دا قعمے مطابات ہے اس کے کہ یہ دولوں خالہ بھانے ہیں اور یا ابن اخی کہنا ہما آ ا ہے۔ لیکن اس میں دہری کی دوایت سے معاطراس کے برعکس معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں دہری کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے صاحب میس نے طرف وی کی دوایت میں بابن اخی ہے میں بابن اخی ہے کہ دوایت میں بابن اخیاب کی دوایت میں بابن اخیاب کی دوایت میں بابن اخی ہے کہ دوایت میں بابن اخی ہے کہ دوایت میں بابن اخیاب کی دوایت میں بابن اخیاب کی دوایت میں بابن ایک ہے کہ دوایت میں بابن ان کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کی دو

بین تظرید رائے قائم کی ہے کہ ابوداور کی روایت میں دہم ہے میج وہ ہے جو نسانی اور خماوی کی روایت یں ہے الیکن میں کتا ہوں کہ طواوی کی شرح المانی اللحواد میں موافا محمد اوسف صاحب رحمته الشرطليہ نے بيٹابت کيا ہے کہ اس میں رواة کا اختلان ہے اور مردوسے وونوں طرح مو ک ہے۔

# يَ بَابِ الرضوءِ من اللَّبَن

ترجہ الباب یں اگر دمنورسے مهاد ومنور لنوی ہے تب قرمنت کی غرض اس کا استجاب ثابت کرنا ہے، اور اگر دمنورسے دمنورشرعی مماد پوتواس کی ننی مقعودہے، اس سے کہ حدیث البلب یں یہ ہے کہ ایک بار آپ سی الشر علیہ دسلم نے د ددھ نوش فر بایا اور اس کے بعد مضمنہ کیا۔

جاننا چاہتے کہ شرب کین کے بعد نمازسے پہلے وضور انوی لین مضفہ جہود طمار اودا تمر ادبعہ کے بہال مستب ہے البترا م امرد کی ایک دوایت یہ کے لبی اللہ کے وضویر شرق واجب ہے السلے کہ این ماجہ کی ایک دوایت دل سے خوضوا من البان الا بل

#### بأب الرخصة افي ذلك

اس باسب مقعود ترک المفردی النبی تابت کرناسیدینی دودهپینے کے بعدگا کرناکو کی خردری نیس چنانچ معید الن النبی شروری نیس چنانچ معید الن النبی فراتے ایس کا النبی معید الن النبی معید الن النبی معید الن النبی معید الن النبی معید النبی النبی معید النبی النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی معید النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی معید النبی معید النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی النبی معید النبی النبی النبی معید النبی معید النبی النبی معید النبی النبی معید النبی الن

کے بعد شمعنم فر مایان دھوم اور نماز بڑھ

# يَابِ لوضوء مِن الدَّم

مر مسلم الباب مل المراب الممه المراب الممه المراب الممه المراب المرجمة الباب من جومسلاب وها خلائى ہے، منفر اور دسنابلہ خواہ سبلین سے ہو یا غرص بلین المراب الممہ خواہ سبلین ہو وہ نا قفس سبلین سے دام من بنیں بلامطلق تجاست) شا نعید کے نزدیک جودم خارج من السبلین ہو وہ نا قفس سبلین سے داراس کے علادہ نا قف بنیں، آنام مالک فراتے ہیں سبلین سے داری ہونے والا فون اگر بالکی فالع ہو کوئی اور نجاست بیشاب پائٹانہ اس کو دگا ہوا نہو تو نا تفن بنیں ہے ، البتاگر اس کے ساتھ دوسری نجاست مخلوط ہوتو امرا فرسے امام بخاری سے بال قاعدہ یہ ہے کہ بدن کے کسی مصلے من کم کیا المرکز المرکز اللہ من المحرف بونا نا تفن وضور سے اور شافعیہ ومالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر نجاست کا فروج فیر سبلین سے بواند والم مالک مخرج معتاد کے ساتھ اور شافعیہ ومالکیہ فرماتے ہیں کہ فروج نا تفن ہے جوفرج متاد ہو ہذا اگر سبلین سے ہوا در المام مالک مخرج معتاد کے ساتھ ایک اور بھی قید لگاتے ہیں دہ ہے کہ فردج بحرم متاد ہو ہذا اگر سبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہو گی تو وہ ناتفن طہارت نہوگی مثلاً کی شخص کے مسبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہو توان کے بہاں نا تفن ومنور نہیں اسلے مسبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن ومنور نہیں اسلے مسبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن ومنور نہیں اسلے مسبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن و منور نہیں اسلے مسبلین سے خون کا فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن و منور نہیں اسلے میں اسلی فروج ہویا کوئی کسنگری یا کھڑا و فرہ فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن و منور نہیں اسلی کوئی کھڑا و فرم فادج ہوتوان کے بھون کے مورد کھڑا کے میں کھڑا و فرم فادج ہوتوان کے بہاں نا تفن و منور نہیں اسلیک کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کوئی کھڑا کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کے مورد کھڑا کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کوئی کھڑا کے مورد کھڑا کوئی کھڑا کے کھڑا کھڑا کی کھڑا کوئی کھڑا کے کوئی کھڑا کے کھڑا کوئی کھڑا کے کھڑا کوئی کھڑا کوئی کھڑا کے کھڑا کوئی کھڑا کوئی

کران کا خروج معتباد ہمیں یعنی عادت کے مطابق ہمیں بلکہ خلات عادت ہے ، ای لئے ماکند کے بہاں استماضہ اتفی و صور ہمیں اگرچ وہ احدال سیدیں سے خادج ، ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا خروج معتاد ہمیں بلکہ خلاف عادت مرض کی وجہ سے ہے۔ اس کے وہ اور اسیدیں سے خادج ، ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا خروج معتاد سے کسی شنگ کا شکلنا نا تفی وجہ سے ہے۔ اس کے وہ اور کی معتاد ہونا خروری ہمیں اور کی ہمیں اور کی ہمیں کا مام بخاری معتاد ہونا خروج کا معتاد ہونا خروری ہمیں اور می ہمیاری می اور کی ہمیں کا مام بخاری می اور کی اسے میں ای افتلات کی طرف اشارہ کی سے ۔

ُ معنون سُناس باب مِس جووا تعدد كركياسهاس سے بظا ہر يہ معلوم ہوتاسہے كەفروچ دم من غيرالسبيلين

نا قض وضور بنيس -

يون مديث يبيع كرحفرت جا بُرُ فرملت بي بم حفور كم سائد فزدة ذات الرقاع مضمون حکریث یا مضمون حدیث بیاجے در موت به رس برسی برسی کا مشرک کواکس پر یس مضمون حکریت ایک سلمان تخص نے ایک مشرک کی بوی کو قتل کر دیا اس مشرک کواکس پر بڑا خصراً یا اوراس نے اس بات دیرقتم کمالی کرجی تک پس اِ محاب محدیس سے کی کا خوان د کراوں میکن سسے نہ بیمٹوں گا ،چنانچراس مشرک نے مسلانوں کے قافلہ کا تعاقب کیا، اُسّب صلی انشرعلیہ وسلم ایک منزل پر اترے اور ب معول آبسف دائت یس بهره کا نظم خمایا، ا ور دریا فت کیا که دات یس کوك بهره دست گا؟ اسس پردو محالی ایک بهاجرین یسسے مین حفرت عاری اسرا در ایک انصاری سے مین حفرت عبا دبن بشرشف حفود کی آواز پرلبیک کما، آپ ملی الشرعلیه وُسلم نے اب کوبرایت فرما دی کے سامنے کی پہاڑی پریطے جائیں اور و یا ابعاگ كردات كذارس، خانچريد دونون عانى و يال، پنج كے اور آئيس كيسط كياكم م دونون بارى بارى رات يى ماكيس ك چنانچه شروع شب يس عادى ياسركاليرشنا ا ورحباد كن بشركا جاگناسط بهوا، عباد بن بشرنمازك نيت با نده كر تعراب ہوگئے، وہ مشرک پہنے سے ان کی آک پیل مقا اس سے وورسے ان مما بی کو دیکی تو وہ مجوگیا کہ یہ قا فلا كے چوكيدار وبهرو داري جنائج اسف ال يرتير جلايا دوان كوجاكر دگاريم الى خارس تفي نازي سن از ي ا کغوں نے یہ تیراپنے بدن سے نکال کر بھینکا،اس مشرک نے یکے بعدد نگرے تین باد ان پرتیر سے حارکیا آخرکاد محالیانے دکوع تبجدہ کیا درنمازسیے فارغ پوکراپنے سابھی بین حغرت عازکو بیدادکیا، جیساس مشرک نے دى ماكداك دولوں ئى المجل سے قو سم كياكمان كوميرا بتر مل كياسے وہ فوراً وہاں سے بھاك كيا، حفرت عارشے جب العادى محالى كے بدن پرخون بى خون ديكھا أو كياسى الله الله المراتم في محد كيشرو كايس كيول مرجكايا، جب بهل باداس مفير مادا تقاقوان العدادى محالى حفرت عبادين بشرف في ولب ديا فيسف ادرس ايك مودة شردع كردكى تمى أس كو يوداكت بغيريس نماز كوفتم كرنا منس چايا، بعض دوايات بس سب كه اس مورة سے مرا دسورة كبعث. عدیت الباب کے خفیہ کی طرف سے جوابات اور مان عن مراسیلین ہودہ ناقب دونورئیں اور امام بخاری کا کا سلک بھی ہی ہے جانچ انجوں نے سے بھاری بھا اس سلسلہ کے شعدد آثار ذکر فر لمت ہیں۔

ال کے ہماری طوف سے شعدد ہجاب دیئے گئے ہیں، اول یہ کہ یہ عدیث ضیعت ہے اس کا صندیں مقیل اس سلسلہ کے شعدد آثار ذکر فر لمت ہیں مقیل اس کے ہماری طوف سے شعدہ ہجا ہوں گئے اس قعد کو تعلیقا بھید مرتم بین ذکر کیا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ میں فروی وی مرکم ہے ان کا صلک ہی ہو بی سے کہ ہمنے مانا کہ خروی دم میں فرانسیلیں میں سے ہوسکا ہے ان کو خروی دم کی ہے ہو گا او بود نماز کے ہے ہو کا ضاحت کی صاحب ان کو خروی دم کی تر والمان کی سے اس کر ترت دم کے باوجود نماز کیے ہو کہ وہ کا ضاحب بی میں دونوں دم کی فرانسیلین میں دونوں دم کی تر والمان کو تروی دم کی تر والمان کو تروی دم کی تر والمان کی میں دونوں نہاں کی ترت دم کے باوجود نماز کیے ہو کو گا ضاحب ایک میں دونوں نہاں کر ترت دم کے باوجود نماز کیے ہو کو گا ضاحب ایک دونوں دم کی دونوں در ادم کی دونوں دم کی دونوں دونوں دم کی دونوں دونوں دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں در کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں دونوں کی دونوں در کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں دونوں کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں در کی دونوں دم کی دونوں دم کی دونوں دونوں کی دونوں دونوں کی دونوں کی دونوں در کی دونوں دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں دونوں کی دونوں

شا فعید کی طرف سے استدالی می مفرت بی کا واقع می پیش کیاجا آہے جو مُوطامالک بی ہے کہ بر مرکبتے ہیں س رات مفرت بی پر حوار کیا گیا کتا ہیں نے دیکھا کرمفرت بی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے بدن سے خون بہد ہا متھا ، ہماری طرف سے اس کا پر تجاب دیا گیا کہ قعد عمر خارج من المبحث سپھاس لئے کہ ان کے تو خون سلسل بہد رہا متھا وہ معدود کے مکم میں شخے ، اور معذود کا مکم کھی دہ ہے۔

حنفیہ کی دلیل استہ میں موجود ہے، اب اگر کوئی یہ کم کے استحانہ والی روایت ہے ومحاح مستحانہ والی روایت ہے ومحاح م جواب یہ ہے کہ استحانہ کے ناقش ہونے کی علت یہ بہیں بیان کی کی کوہ فاری من السبیلیں ہے ، اس کا فراب یہ ہے کہ استحانہ اور فاری من السبیلیں ہونے پرنہیں ہے ارشاد فرایا خاشہا دم عرق مواکہ نقش وضور کا مدار استحانہ اور فاری من السبیلین ہونے پرنہیں بلکہ مرت دم عرق ہی ہوگا۔

نیز منظیہ نے مدرث الرعاف سے استدلال کیا جو ابن اجرا ور دارقطی میں متعدد طرق سے ہے، جس کے افظایہ ہیں من اُسانہ دفی اور دار تعلق الدین الدین داری کے بدل افظایہ ہیں من اُسانہ دفی اور داریات تعلیم کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔

دم كى مقدار معقوبي مسالك المرابي استام كمناسب المستدا درب ده يكردم معنوك مقداد دم كالمعقوبي مسالك المقدردم الم مقدار معنوك مقداد مرابي مقدردم المعنوبي المع

# بَابُ فِي الوضوء مِنَ النَّوم

اس مل ملامسے آ می قول شہردیں جن کوام اور کا شنے می ذکر فرایا ہے۔

ان اتوال ثمانیہ میں قول ثالث ایام ، الکنے کا مسلک ہے اور توک دابع ایام اخترکا اور توک فامس منفیہ کا اور قول سا دس شا فعیر کاسبے ، لِهٰذا ن ہی چار کا یا در کھنا طلبار سکے لئے اہم ہے۔

مدین کی ترجمه الیاب معناسیت مدیث العبد بن منبا فولد عن المناه المدین منبا، قولد عن المناه به السب معلوم الایت به کواس معلوم الای مرازم اتفل و مور بنین به میساکر جمیور کا خرب به اور ظاهر به کوان کی یه وم قاعداً تمی مسئی بست العباد اس لئے کہ نماز کا اتفاد بیو کوری کرتام ستی به اس کے ناقش و مور بنین بوئی، صاحب بن کلمتے بین کراس معدیث سے اس مات برکہ فوم قلیل ناقض بنین اس لئے کہ فقال راسس فوم تلیل بی بین بواکر تاہے۔

نقال سساحة يتنظران و غيركو آپ مل المرعليه وسلم كامقعوداس ارشاد ان سنظر بن مبادة محاب كاسل اور به المراد و محاب كالسل اور بهت المركفت التفار دور بودا در مطلب يرب كرتم كوالشر تعالى في وي مراد كالسل المراد و منازك

انظار کرنے کی بخلاف دوسرے اوگوں کے کہ وہ ناز پڑھ کر مورسے مین بیجے عور میں معذورین دغیرہ، اور یہ بھی احتال سبت کہ دوسرے اہل مساجد مهاد ہوں کہ دوسری مسجدوں وائے نمازیں بڑھ بڑھ کرسوگے اور تم ہوکہ انظار صلوۃ یس بیسٹے ہو،ادرایک احتال یہ بھی ہے کہ غیز کوسے مهاد دوسرے لوگ اہل کتاب بہود و غیرہ مراد ہوں، اس کے کہ دوسرے لوگ اہل کتاب بہود و غیرہ مراد ہوں، اس کے کہ دوسرے لوگ اہل کتاب بہود و غیرہ مراد ہوں،

خول حتی تخیفق دؤسہ مربعی اونگر اور نیندائے کا دجسے ال کے سرمبک جاتے تھے جیے بیٹے سے کے کہا تھے۔ کی حالت یں ہواکر تاہے کہ تعواری سیسینے سے لگ لگ جاتی ہے

۲- حد شنایمی بن معین - قول عن ای خالب آلد الآن الن کانام پزید بن عبد الرحن ب بسیاک معنف شک کلام بن اسک آر با ب بهت سے ایک د میاک معنف شک کلام بن اسک آر با ب بهت سے ایک د د با اسک الله الله الله کان دوایت می سب دام وجو ساحین عنی غظر و تفیق ، حراست معلق می بوتا ب کر موسف سے مراد نمازی سم موده کی مالت میں مونا ہے انداس سے معلوم ہواکہ نوم علی بیئیر می بیات العسلوة ناتفن بنیں معاوب منبل نے می بی بات لکی ہم باتی اور ما نہیار توکسی مال میں ناتفن بنیں ۔

فول، وتونس وقال الشرملي الشرملي الشرملي المستونية الإلين من وخرت الناحباس في عمل كياكديا دسول الشرملي الشرملي الشرملي الشرملي وسلم أب كونما ذكر وداخر اليا ودميان من وخور بهي الشرملي الشرملي ومن مناز كولودا فرايا ودميان من وضور بهي المرايا والمربي مناز كولودا فرايا وخوراس شخص بر واجب سبع جس كى نوم مضطع المجو برنسسم كى نوم ناتف وضور بهي سروي المربي منابع المربية وكاب بويمال والمات والمربية مماج المربية مماج المنابع المنابع المنابع المربية مماج الشربية المربية المربية

ر وصد سول مل وقع من وقع من المسلم ال

الجرمالاول کوذکر بنیں کیا لمذا ایک جواب تو اوپر والے اشکال کاپر ہوگیا کہ مدیث تابت ہی بنیں۔ رعوى نكارة كے دلائل بيش كررہے ہيں، جنائج فراتے ہيں وقالكان النبي كالله الله كالله على الله كالله یعنی معنودمنی الشرعلیه وسلم اسس بات سے محفوظ اور ہری شتھے کہ حاکت اوْم پس آپ کومدرش (خروج ریح ) لاحق ہو، اورآپ کواس کااصاس بنو ، نعنی نوم فی نفسرتو نا تعن بنیں بلکهاس وجرسے نا قض ہے کہ وہ منعز خروج رت سے اورعام اوگوں کو حالت نوم می خروجی ریح کا پہتر جاتا ہنیں اس سلے عام او گوں کے مق میں اوم ہی کو خروج ریح کے قائم تعام كرديا كيا اورآب ملى المعطيد وعلم ك مثان يرمنيس ب كدآب كوخرورة ريح كاية شيط. إيذا آب كون بس ادم ناقف بى بنيس خوا ومضلحفا بوياكسي ادرطرح ، يرتواس كلام كى تشريح بوقى . سیک جا تناچاہے کہ ریال کی تعمیر کس طرف راجع ہے قام رسیا قسے معلوم ہورہا ہے کہ این عباس کی کا طرف ہے کہ این عباس کی کا طرف ہے لیکن حضرت نے بنول میں تحریر فرمایا ہے کہ ابدوا دُر کی اس دوایت کو امام یہ تقی شنے بھی ذکر فرمایا ہے اس مِن اَك طرح مب وقال عكومة كان النبي تَعَلِي عَلَى عَليه ما وَسَلوم عِنْ ظَا السس سي مَعْلُوم بِوَاّلب كَر بِحاد كُسْخ من قال کے بعد لفظ مکرمہ چیوٹ گیلے وقالت عائشت قال النبی صلی ابتد، علیدر وسَلو سنام عینای ولاینام تلبی سمعندند کجانب سے دعوی مذکور بردو سری دیس مصاص کی تنزی بادے بہال اوپر کام یں گذرہ کی۔ ر میکن اِس مدیت پرایک اشکال ہے وہ برکرجب یہ بات ہے مم كرآب كي نيندايسي غفلت كي نبوتي تني وليلة التعريس كاداته

المیان التعریس کے واقعہ برایک شیم کے آپ کی نیزای فقلت کی نو آئی آیادا اتعریس کا داقعہ کے اس کا داقعہ کے دائی سے کہ الدی فقلت کی نو آئی آئی ہے ہے قلب کو لائی سے نہیں اور آنکھ بیوار نہیں بخلات معدث کے کہ اس کا تعلق باطن سے کہ الدی تعمیس کا تعلق آئی سے جفرات علام کو میں اور آنکھ بیدار نہیں بخلاف معدث کے کہ اس کا تعلق باطن سے ہے اور قلب بیدار سے جفرات علام کو اس کے انہاں میں الشرقعالی کا محملت بیسے کہ جو نکہ انبیار ملیم اسلام کے رویا دخوا بات وی ہوتے ہیں اس لئے آپ کا قلب مبادک بیدار دہتا تھا تا کہ آپ ملی الشر میں مور نے میں اور برمال میں معارف المید میں ترتی فرماتے رہیں۔

ینر جانناچاہے کہ بیمرف آپ ہی کی خصو میت بہنیں بلکہ دوسرے انبیار علیم اسلام بھی اس میں شائل ہیں چنانچرابن سندگی ایک روایت میں جو عطام سے مرسلام وی ہے اس میں اس طرح ہے انامعاشر الانباء شنام اعبننا ولا تنام قلویت اس سے معلوم ہوا کہ تمام ہی انبیار کے قلوب حالت نوم میں بیرار رہتے ہیں رہن ،

وقال شعبة النماسيع قتادة الإيهمنون كروى مُذكور يرجونى دلل ب، وه يركشعب فراتي ين

کہ تادہ نے ابوالعالیہ سے مرف چادھدیش سنی بی آگان چادوں مدیثوں کی تعیین ہے، مطلب یہ ہے کہ مدیث الب کو قادہ اوالعالیہ سے مرف چار مدیثین سنی مدیث الباب کو قادہ اوالعالیہ سے مرف چار مدیثین سنی ہیں، اور یہ مدیث الن چاریں سے نہیں ابدا مدیرث منقطع ہوئی۔

٣٠ - عدة ناخرة بين من على عواده و اعاسدالينان ان نام فيسونة يني سون كا بندم ا تكييري الكور السياد بعد الدينة الم فيسونة يني سون كا بندم الكوري التولا الله المعلى التحويل المعلى التحويل المعلى التحويل المعلى التحويل المعلى التحويل التحديد التحديد التحديد التحديد التحديل التحديل التحديل التحديل التحريل التحديد التحديد التحديد التحديل التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديل التحديد التحديد

ل كن الحعر في الادبعة الما عتباد على اوثقر بحاذ ذكرالبيبي حديثين آخرين فالجموع مستة وفي الترندى مشال شعب بنه لم يمع قيادة من الحالعالية الاثلثم امشيار

بار بواس کا آخری حرف تنایسی فام کر اس کو دوباره الیا گیدا درمین کلر مین تارکومندند کیا گیا تو ده بحزه بواسے شرح پس باء کے یوش الیا گیا تمااس کومندند کردیا گیا بدواب مرتب تره گیا ۔

اس کے بعدما تاما ہے کہ یہ جواس مدیث ہی وارد بہت بقت منام المیتونیا اس سان اوگوں نے استدلال کیا ہے جونوم کو مطلقا ہر مال میں تاقع لمنے ہیں ، جو کہ خط اقوال تمانیہ کے ایک تول ہے اور جہود کے ظان ہے اس لئے اس کا جواب یہ ویا گیا کہ یہ صدیث معین ہے ، اس کی سندیں دوراوی لیے ہیں جو معین ہیں ایک بقیہ بن الولسید دوسرے وکین ، نیز یہ صدیث منقطع ہے اس لئے کہ عبوالرجن بن جا کہ کا سماع حدیث گائے ہیں ایک بقد العین عندالعین عندالعین الله معین کی یہ بھی ہو گئے ہیں ہو میں نقل اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں میں بدھن کا کھنا اقرب وا فلب ہوگا دہی نوم بہاں ماد ہوگ ہرائے میں بدھن کا کھنا اقرب وا فلب ہوگا دہی نوم بہاں ماد ہوگ ہرائے میں المواب، وم مان میں وا فل ہوگی ، نیز احادیث سا بقد بھی میں وال ہیں کہ ہر نوم نافن و صور ہمیں ، والشر تعانی اعلم بالعواب،

# عَابِ فَالرَجُلِ يَطَأُ الاذَى يَخِلِهِ

یسی ایک شخص نظی یا کس بھلاجاد ہاسے اور جا بھی رہاہے وہ سمبد کی طرف نما ذکے لئے اور پہنے سے با وہ نورہے ، اب دامستہ کی گذری اور نا پاکستیزوں پرسے گذرتا ہوا جا رہاہے توکی اس سے لئے خروی ہے کہ سمبدیس بہنچ کر نمساز سے قبل ومنور کرسے یا پاکس و موستے ؟ معنف شے اس باب میں مغرست عبدالشراین مسوری کی مدیرے وکر فرما کی ہے ، کنا لا نتومنا مس بخوالی

ولانگُٹُ شعوآولا دُوبْ الزیمن نماذیں سجرہ میں جاتے وقت ہم اپنے سرکے بال اود کِرُوں کو (اس خیال سے کہ کمیں ڈمین کی مٹی گرد و فیاد نہ لگ ، جائے ) سیٹتے بہیں تتے بچونکہ یہ چیزخٹون فی الفتلوۃ کے فلان ہے، یہ کلام آوم آن میکٹ سے متعلق تھا، اس حدیث کی مسند کا مجمنا ڈوامشکل ہے جس کو معنعت آگے بیان کو دہے ہیں

تشرح السند في الما المواحدة النام المواحدة المعند كالم المعند كال معند كال معند في المسادة بن المسادة بالما المستعد في السنديان كرب بي المسلمة بوشروع مي المسلمة بي المسادة بالما المعند في السنديان كرب بي المسلمة بي المسادة والمسادة بي المسادة بي المسادة والمسادة والم

قال ابن ابی اجمعویة - ابرایم کاروایت یس شفیق اور حبدالله بی سور شک درمیان مسروق کا زیاد تی ہے اورایک صورت یسج کوده ارحه شدخت بیان کرد ہے ای ، مسروف کے علاوہ ایک اور داوی کہی زیادتی ہے جو مہم ، وقال ختار الا الله کاروایت شفیق سے یا تو بلاواسطر ہے یا بانواسلر ، ابرا بم کاروایت شفیق سے یا تو بلاواسطر ہے یا بانواسلر ، ابرا بم کاروایت میں داسلہ خواہ ایک موایت میں اگر واسطر ہے تو وہ اعمش اور شقیق میں داسلہ خواہ ایک موایت میں جو شروع میں مذکور ہے واسطہ دونوں جگر میں تداعش اور شقیق کے درمیان اور نشقیق اور میں ایک دومیان اور میں تا اور میں اور میں مورث کے درمیان اور

يمسندك تام تشرح المصورت يسب جبكماوسد شعن كوبعيفهمول برماجات ادراكرال كوبعيذ مغرو يراعة بين اسم مورت ين مطلب بي ووسرا بوجات كادبهلي جكم مطلب يد بوكا كشيق مسروق سد بطريق عنعند روايت كرت بي بابطرين تحديث الحافرة دومرى وكم مطلب يه بوكاكم المش تعين سع بطرين منع دوايت كرت بي یا بھیغہ تحدیث یعیٰ داوی کوشک ہور ہاہے کہ دوایت بلقظ عن ہے یا بلفظ مقت، واسطہ اور مدم واسطہ کی بحث اس صورت یں نہوگی۔

# بَابُفِين يُكِدِث في الصَّلوة

یعی اگرنمازے درمیان مدے لاحق ہوجاتے توکیا کیا جاستے ، وخور کرکے اس کا زیر بنا رکی جاسکتی سیے یا اعادہ صلوۃ کی جائے ہمسئلہ مختف نیہ ہے ، موا گرودٹ عوا ہو تب توامستینا نِ ملوۃ بالاتفاق خروری ہے اورا گربغی*ر عدے* ہے توجهورعلما راورائم الشك تزريك امس وقت بمى المستينات فرورى سب وراحنات كرز ديك اس صورت ي بنام بھی جائزے لیکن اولی استینان ہے مدیت الباب جس بن اعادہ ند کورسے ہمادے نزدیک وہ استحباب برمحمول ہے یا یہ کہا جائے کہ اس مودمت پرجمول ہے جبکہ مدرے عمداً ہو حنفیہ کا امست دلال مسکدا البنا میں ال متعدد ر دایات سے ہے جوسٹ ابن مام اور دار قلی میں م وی ہیں جن کو بذل الجبود میں باب اومور من الدم کے زیل میں حفرت من نقل فرمایا ہے ، دوایت کے الفاظ یہ ٹیل من اسابہ تی اُورُعَات اُرقدش اَ و مذی فلین عمون فلیتومناً وليبي على صوت يه مَديث تقريبًا المنين الغاظ سے متعدد محاب، عاكشة أ الوسعيد خدري ، على ابن الى طالب، ا بن عباسٌ وغير بم سے مروئ ہے۔

مسلوبن سلام يدسلام تشديدال كرماتهد بلكسبى بكدسلام مشدد بي سوائ د دومگر كي ايك عبدالشر بن سلام محابي دوسرے محدبن سلام، ١١ م بخاري كاستاذ وكذاقال الامام المودى في مقدمة شرح مسلم، بمارس الودا وُدُرْك استاذ محرم مفرت مولاً اسعدالشرصاحب لورالشرم قده جو معروادب سے کانی ذوق رکھے تھے ان کاشعرہے۔ شعروادب سے کانی ذوق رکھے مشدد مست سے آم نز گرمشین بخساری وصح سندد مست سے آم نز گرمشین بخساری و محسابی

عن على بن طلق آب كويا ديوگا كرومنور من من الذكر كرب بن ايك دا وى طلق بن على كذر جكي بير اور يهال ب ملى بن طلق، مويد نسمجا جائے كه نام يل قلب واقع بوگيا ہے بلك يه دوراوى الكِ الك ين، جنائي بعض على رمال كى تحقيق كے پيشې منظريد على بن طلق گذشته را وى طلق بك على بى كے والديس تو گويا طلق على كے باي

كالجىنام باوربية كامجى اورسلسلة سب سطرح بيد، طلق بن على بن طلق يهى دائے ما فذا ابن عبدالبركى ب، چنانچ وہ على بن فلق كے بارے يى فرائے يى اخلند، والد طلق يوعى اس برما فظال جرم لكھتے يى، بُونل قوى ا دسبها

#### كاب في المساد

منجله نواقف ومنوم کے خروج خری ہے مئٹ ٹی سکوق ڈال اور تخفیف پار کے ساتھ اور مُدیک ٹی تشدیریا رکے ساتھ برذن عنى د دون طرح محسب بهومار رقيق اصفر يخرى عدالتهو قالفيعة اوداس محمي بي ودى سب ، بو ما زابين تخين جوبيثاب كي بعدياكى وزنى چيزكوا الملف عض كفي ب.

مذى معنفاق مسائل اولعه خلافيه من ول كهام من المان المان المان المان المراق المان المراق المرا ای طرح بهان بی کانی سبے یا فسل مرود کا ہے جنب وشا فعیہ کارائے قول سبے کاس براستمار کانی سے عسل مرودی بہیں ادر مالکیے وحنابلہ کی دور وایتیں ہیں، جواز ما ور مدمِ جواز تسمیر ٹرانیے خروج پذی کے بعد مرن محل نجامیت کو پاک كرنا فرورى بي يا ال كے ملاوہ محك، امام الك كا زبب يد بيك كيشل جين الذكر، اور تنابل كے نزديك ذكر كے ساتھ انتين كادمونا بحى مرودك ب اوردننيه وتشا نعير ك نزديك مرف مومن مجاست كادعونا مرودى ب تمسك الأالة جس کبڑے کو ندی لگ جاستے اس کا خسل ہی خروری ہے یا نفح بھی کا تی ہے جہود علما ما ورا تمہ ٹلاٹ کے نزدیکے خسل مزوری ج نفع مین رش المار کانی بنیں اور الم احدیث وونوں دوایتی ہیں، قول دائے ان کا بیے کہ نفخ کا فی ہے ( کے ان إ مش الكوكب، طام شوكا في شف بحي اس كوترجع دى سبصا ودايي طح نسسے اسكى وجرتر جع بحى بيان كى سبے جسس كو حفرت نے بذل یں و دفرایا ہے، تمسکد والدیہ ہے کہ مذی ائر ادبد اورجا ہیرطمار مدفاً و فلفاً سب کے نزویک بخس بخلات فرقد الميرك روافض مس سے كدوه اس كو طاہر كتے إلى نفظ نفخ سے استدلال كرتے ہوئے اليكن بم كتة بي الفلائفي تورم دين اور بول مبى كم ارك يس مى وارد بواب مالا كردم دين بالاتفاق من ب-تولد كنك رجلاً مذاءً فجعلت اغتل الإصرت على فرات إلى مجعد مذك كرّت سي تكلى من اورمسلم علوم

بنونے کی دجسے یں اسے خسل کیا کرتا تھا اور کڑت سے اس کی نویٹ آئی تھی بہاں تک کہ موسم سرما یں سردی ک شدت ادربار بارغسل کرنے کی وجسے میری کم بس شقوق ادر بیش ہو گئ متی، ر وایات مختلفہ کے درمیان نہیں اسے درکی و دائی الشرطلہ و کم سے اس کا ذرک یا کی اوسے آپ سے درکیا اور آگے ابودا و دی آرہا ہے کہ بی نے مقادی اس و در آپ سلی الشرطلہ و کم سے اس کا ذرک یا کی اوسے آپ سے درکیا اور آپ کی اور ایت بی ہے کہ بی نے مقادی اس و در کے بیا کہ وہ آپ سلی الشرطلہ و اس ہے کہ ایک م تبرهائی اور اس کی دوایت بیں ہے کہ ایک م تبرهائی اور اس کی دوایت بیں ہے کہ ایک م تبرهائی اور اس کی دوایت بیں ہے کہ ایک م تبرهائی اور مقادی مناوی اس مسلم میں خاکرہ ہوا اور طاف نے بی ساخت ایس ساخت اس میں اس میں مقادی کو دوایت بیں ہے کہ میں اس میں میا انٹر علیہ و ساخت بی ساخت اس میں اس میں مقادی کو دوایت بیں ہے کہ میں اس میں میں اس میں مقادی کو دوایت بیں ہے کہ میں اس میں میں اس میں میں اس میں کہ میں اس میں کہ میں اس میں کہ بیاں میں میں اس میں کہ میں اس میں کہ بیاں کہ میں اس میں کہ دونی کی دوجہ سے خود سوال کو لیا میں خود سوال کو گان کی میں اس میں کہ میں اس میں کہ بیاں کہ میں کہ دونی کی دوجہ سے دوسوال کو لیا میا دونی کی دوجہ سے دوسوال کو لیا میں کہ دونی کی دوجہ سے خود سوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے دوسوال کو لیا میں کہ دونی کی دوجہ سے دوسوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے دوسوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے دوسول کی دوجہ سے خود سوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے خود سوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے خود سوال کو لیا کہ دونی کی دوجہ سے خود سوال کو دونی کی دوجہ سے کہ دونی کی دونی کے کہ دونی کی دونی کے کہ دونی کی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی دو

ربہاں یا اشکال ذکیاجائے کہ طلب علم میں حفرت علی نے استھار کیوں کیا ،اس نے کہ طلب علم سے اکنوں نے استھار ہیں کیا ، طلب علم سے اکنوں مے استھار ہیں کیا ، طلب علم کے تو وہ سلسل در بے دہے ہاں ہم اوران کے تکاح میں حضور ملی الشرکلیے وسلم کا ہم ہے کہ خروج مذی عامۃ اپن اہم کی ساتھ طاعبت سے ہوتا ہے اوران کے تکاح میں حضور ملی الشرکلیے وسلم کی صاحراد ی مقی اس کے استھار کا ہونا تربی تیاس تھا یہ سادی تعنیل اس طرح اور جرا المسالک میں ہے۔ نقال وسول الشرائ من الله منافق میں ہوتا ، فاذانفنون الله کو خروج مذی سے عسل کرنے سے تعمل کرنے سے تعمل کرتے ہوتا کہ سستمار اجائی ہے کہ خود ج مذی سے ضل واجب ہیں ہوتا ، فاذانفنون الله عناف منافق جب کدائے قبیان کو تب شسل کر این میں دوایت میں کر لین غسل مار وائن دمنی مصر وابع ہوتا ہے ذکہ مذی سے تو کی دین ہے۔ کرکے ساتھ اعتمار عشیریں مجی ندگوں سے بدایام احتمار اوراورا وی کی دلیل ہے۔

قال ابو کاف روا یا مفضل بین فضالة معنف کیمال سے بشام کے تلاندہ کا اختلات بیان کو دہے ہیں اوپر زہیم کی دوایت پی اختین کا ذکر تھا، معنف اس کو بیان کو دہے ہیں کہ جس طرح زبیر نے بشام سے اس حدیث کو اثنیان کے ساتھ ذکر کیا ہے اس طرح تفضل اور سقیال اور سقیان بن عیب نہنے بھی ذکر کیا ہے ، معلوم ہوا کہ انتین کوذکر کرنے والی ایک جاعت ہے آگے جل کر معنف کے درہے ہیں . کان محدابن اسحاق کے کہ اکھوں نے کی ہشام سے اس مدید کوروایت کیا ہے گرا نشین کوذکر ہُنیں گیا ، اورے حضرت شیخ فر ایا کرتے تے کہ بیرے نزدیک حضرت ام اور داؤؤٹ کے حضری ایل اور یہ آپ کو او پر معلوم ، کی ہوچکا کہ امام احرار ضعل اشین سے کو ان کا بیل بھا ہم مصنعت بھی ای کو تربیح دے دہے ، ہیں جمود کی طرف سے اس کا جوارے یہ ہوگا کہ ذکر انٹین میں رُوا ہ کا اختسان دا مطراب ہے اس لے اسس سے حضل ثابت ہموگا ، یایہ کہا جائے کہ یہا س وقت ہے جہائیں مذک سے ملوث ہوگئے ہوں یا ہوسکت کے فسل انٹین کا حکم آپ نے تیریدا فر با یا ، ہو اکر اسسال مذی جدا مقطع ہو تعدد کا مراحت ہو گئے ہوں یا ہوسکت ہے کہ جس مقول انٹین کا حکم آپ نے خشل کی حاج تا ہم کو اور ہوا ہے تا ہور کا فی ہے خسل کی حاجت ہمیں اور سلم شرویت کی گراے کو مذی انگ جائے اس کو باک کرنے کے لئے دش المار کا فی ہے خسل کی حاجت ہمیں اور میں اور ہوا ہے تی ہوریہ کہتے ہیں کہ بہت می ا حادیث میں افغا نعنی مواج کے ایک کرنے کے ایک کرنے کا ایک کرنے ہوں کا فرائے ہیں چونکہ دوسری دوایت میں لفظ نعنی خسل کے معنی میں جی آیا ہے یہاں وہی مراد ہے ، ایام اور کی فرائے ہیں چونکہ دوسری دوایت میں لفظ نعنی خسل کے معنی میں جی آیا ہے یہاں وہی مراد ہے ، ایام اور کی فرائے ہیں چونکہ دوسری دوایت میں لینسل خسل کے معنی میں جی آیا ہو کہ کی ایک میں جول کیا جائے گا۔

### بَابٌ فَى الإِكْسَال

نوا تعن وخور کابیان ختم ہوا اب بہاں سے معنع ہوجیات عسل کا بیان شروع کردسے ہیں، اِکسال کے معن یہ یں کہ آدی این بری سے جا ع کرے اور انزال نہ ہواور بعض عوارض کی وجرے ایسا ہو می جاتا ہے اب سوال يرب كريرجاع بلا انزال موجب خسل ب يا بنير ؟ جواب يرب كرنج بود على رسلفًا وخلفًا إودا تمدار بعد کے نزدیک موجب خسل ہے واؤد فاہری کے نزدیک نہیں ہے، درامل اسسلے می دومدیتیں مروی ہیں، ايك اذاجك بين شِعَبها الإس بع شوجها كافقت وجب الغسل . يروايت تومتعن مليسية ، معرت أوبريَّة وماكَّة م سے مرد کسے ، اوردوسری مدیث المدوس المداء برحدیث بہذا للفظ تومیم مسلم اورا اور وفيرو يسب ليکن مفرون کے احتبار سے یہ مجی متنفق علیہ ہے، چنام نے اور ک شریف میں عثمان فی اور ابی این کعیت سے یہ مضمول المردی ب نیکن اس مستدیں امام بخار کا نے مرف مدیث اول (اُذا لِتَّی النی نان الا) سے استدلال کیا ہے اور اس دوسری مدیث کوایک اورمستل کے ذیل یک لائے ہیں، محابر کرام بی انصار کی ایک جاحت المداء من الماء ے پیش مظراکسال پس فسل کی آمائل متھی بھیے ابوالوب اورا پوسعید خدری ، زید بن خالد، ابی ابی کعب رخی الٹر منهم، ليكن الله الاحت رج ع ابت ما ورمها جوين كايك جاعت مسل كي قائل تعي الناكم بيشونظ اذاالتي الختان ١٠٤٠ مرمث متى الك مرتبر مفرت عرفي مجلس من اسمسكار كفت كو بودى متى يددو لو ك جا حتيل آليس من اختلات كرد ، ي مقيل اس ير مضرت عرض فرايا انتواهل بدن الاخياس فكيف بن بعد كرتم الن برس برے اہل بدر حفرات جب اس مند میں اختلات گرنے ہو تو بعد والوں کا کیا مال ہوگا تواس پر اسفول نے من كياكه احدا برا الوُمنين الرُآبِ اسمسلاكي مح تحيّق جاسية بي تواز واج مطهرات سعمعادم كرس، جن الحج ا تمنوں نے ا د لاُحفرت حفعت شکے ہاس آدمی بھیجا لیکن اسفوں نے لاعلی کا اَلْہِ ارْفَرِ ایا اس کے بعدمعرت ماکنتہ م كى فدمت يى قاصر بميجا توا كنول ئے فرمايا، اذاجاؤ ذائمتا ك الحنات فق وجب الفسل، چنا كي حفزات مرش نے

اس كى مطابق نيصد فرادياس دا تعركى تخ عام مادك في شرع معانى الآثاري كسيد ا كن العربي في لمستح بين كم محاب كرام كے ما ين اس مسط ين اختلات شروع بين ريا ہے حضرت عوض فيعد كے بعد وجوب عسل يراجاح بوكي تماليكن اس يرحافظا بن حجرف اشكال كياسي كما ت مسلمين اختلات محابه كدرميان مشور رتما اوراس کے بعد تا بعین میں بھی رہا، لیکن یہ مجے ہے کہ جہور کا مسلک ہمیشہ ایجاب فسل ہی رہاہے اور وہی مج ہے لیکن ما نظ کے کلام پر عظام مین کینے تعقب کیا ہے اور ابن العربی کے کلام کی مائید کی ہے ، نیزابن العربی فرماتے ہیں۔ كريمستله التم مسأئل ميں سے ہے حوشروع ميں مختلف فيدر ہائيكن بعد بيں اجاع ہو گيا تماسوات دا وُد ظاہري كے ولايعيا علاف ال كاخلاف كيس برواه بيس بعروه آرة فرات وي ليكن مشكل معالد امام بخاري كاب كه دہ اجل علمارسلین یں سے ہیں اور پر بھی وہ اس میں صرف استحباب فسل کے وال ہیں۔

اس مسلم میں امام بخاری کامیلان شراع بخاری منتقب بی درامل بخاری شریت ی امام بخاری تراع بخاری منتقب بی امام بخاری

كا لفاظير وس، قال ابوعبدالله النسل العرط ، اس مربعض كى دائ تويسه كدان كى مراد احتياط سه احتياط ايجابي بعن خسل مرنا خلاب احتياط ب ادركها كياب كدان كى مراد احتياط استاط استعبابى معمرت كنكوبي اور اسی طرح حافظ ابن جوم کی دائے یہ ہے کہ ان کا مذہب اس سکسلے میں جمہور کے موافق ہے، احترکیت کے کہ امام بخادی کے کلام کودیکھنے سے بخوبی بربات والح ہوجاتی ہے کہ وہ وجوب مسل ہی کے قائل ہیں، المارس المار کے تائل منين، امام نودي مشرع مسلم بين مكينة إين كدامت كالاس وقت اجاع سب وجوب طسل برخوا وانزال بديانه بو صديري المارمن الماركي توجيرات جيورك وانبس المارمن المارك متعدد واب دينكة بين ، على يدكه يد حديث منوخ بع جيساكد إلى ابن كعيم كى مديث ين اسى باب ين آر باہد، على يد مديث محمول ب مباشرت في غيرا نفرج براوراس صورت ين فسل سبك نزديك ا نزال بى برموتون ب قالدًا بن رسلان عد المارس الماركو عام ركما جائے حقیق بویامكى بس ایلام مارسكى ہے بعنی انزال کے حکم یں ہے یہ جواب حفرت گنگوی کی لعض تقادیر میں شاہیے. می این عباس کی توجیہ جس کو ا بام تر ند کائے بی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ عدیث احتلام پرمحول ہے ، لین جاع کی دونسیں ہیں، ایک جاع فى اليقظ ادرايك جاع في المنام جس كواحظام كيت بين اول صورت مين ادالات في الختاف الحتاف والمعديث، برعمل بوگا اور دوسری صورت میں الماء من الماء بر . چنائي احتلام میں بلاا تزال کے بالاتناق غسل واجب بيں

ل ادخا لى الذكر في الغرج ١١

بوتا، یہ ایک بڑی اوجی توجیب ام نها فکتنے بھی اس کو اختیاد کیا ہے چنا نجد اسموں اسف اس مدیث پر باب قائم کیا ہے ماب الذی بنت کے ولا سوالیاء۔

ليكن اس برايك برا قوى اشكال ب وه يدكريد الوجيد سلم شريف كى دوايت كي فلا منسب جس كامعنون يد ے ابوسعید خدری فرائے ہیں کہ میں ایک مرتب حضورصلی الشرعلید وسلم کے ساتھ ڈیاجار إنھا راستے ہیں ہم محلہ بنوسالم میں پہنچے آپ مکی الٹرعلیدوسلم وہاں بہنچ کرعِتبان بن بالک کے در دانسے پر ممہرے اور درستک دی وہ اس وقت اپن بیو کاسے ساتھ مشنول سے. آپ کی اواز سن کراس حال میں ملدی سے حاض ہوئے اور معنور مِلی السُّرعِلیہ دسم سے الما قائت کے بعدا کھول نے آپ سے مستلہ دریا فت کیا کہ اگر کوئی شخص ہو کہ سے محبست كرے اورانزال نه بوتوكياس برخسل واجب ہے . آپ فاس بر فرمايا المار من المار ، فا برہے كرا كول في جاع في اليقظرك بارس ميس سوال كيائها ليكن بحربي أيسف يهي فرماياً. المارس المار، لبذا السرمديث واحتلام ير محول كرنام مح بنين،اس كابواب، ديا گياہے كم حفرت ابن عباس كى مراديہ بنيل كديد مديث شروع ،ى سے احتلام پرمحول ہے بلک مطلب یہ ہے کہ اس سے یس نشخ وا قع ہونے کے بعداب یہ مکم مرف احتلام یں باتی رہ گیا ہے - تول انهاجعل ذالك رخم ترالناس فراح ل الاسلام لقِلة الشياب ين ا براء اسلام يل الوكول كى سولت كے لئے تلت ثياب كى دجست المارمن الما مكا حكم ديا كيا تقااس جلدك شرح بي شراح كے دوتول بيس آیک ید که بار بارضل کرنے کی مورت میں جب ایک ہی کیڑے سے سی تری بار بار لگے گئ تو وہ کیٹرا جلدی کمزوراور ہرا نا ہوگا، د وسرا نول جس کو ابن وسلال کھاہے یہ ہے کہ کیڑوں کی کمی کی وجہ سے ڈوجین کوجیّب راکت پرکایک بى بسترا درلما ف ئيس سونا بمو گا تو اس ميس مقاربت ا درمصاحبت كى لؤبت زا كمرائد گى جس بيس كمجي انزال بهوگا ا درکبی بنیک بوگا تواس مجبوری کی وجہ ہے بغیرا نزال کے ترکیفسل کی رخصت ا وراجازت دیدی گئی تقی۔ ا درایک بنوزی بجائے ٹیاب کے لفظ ثبات سے جس سے مراد پختگ سے لینی ابتدار اسلام میں شبات نی الدین کی کی اور کمزور ک کی وجہ سے یہ سہولت دیدی گئی متی، دیکھئے اعفرات شراع مدیث نے شرح مدیث كاحق اداكرديا نجزاه والشاحس الجزاء

ا - قولد والزن الفتائ بالفتان ، حمان سے مراد موضو خمان سے اسلے کہ فران کے معنی تو فلتہ کے ہیں ، بنتا ان کا استعال مرداور تونیت دونوں کے حق میں ہوتا ہے جیسا کہ اس معیث بیل ہے اس کے بالمقابل دوسرا لفظ بنفاض ہے اس کا استعال عور ت کے ساتھ فاص ہے ، عورت کی شرسگاہ کے اوبر ایک کھال کا مکر اساہوتا ہے غرف الذیک (مرغی کی کنی ) کے مشابہ اس کو قطع کیا جاتا تھا ، عرب میں اس کا دمستور تھا کو ہندوستان میں اس کی دارج بنیں ہ

مه قلت دفي مجع الحارائخ آق مصدروموضع القطع اح نعلى بدلا يحباج الى تقدير مضاف ١١مم

شراع نے لکما ہے کہ الزق الخال ہا لخال کاند ہے ایلا ہ حشفہ سے اس سے کہ اول آوجان کے وقت یں ختا نین کا تما رہ بنیں ہوتا کیونکہ عورت کا محل ختاب فرج کے اور ہوتا ہے دوسر سے یہ کہ مض التقارفتا نین سجائ اور دخول کا تحقق بنیں ہوتا جا کہ این ماجہ کی دوایت یس ہے اخاالتی الحتانات وقوارت الحسفة فقد دحلانا التی الحتانات وقوارت الحسفة فقد دحلانا بہرمال برون فیویت حشفہ نہا کا تحقق ہوتا ہے اور زغسل واجب ہوتا ہے بالا تفاق ملہ۔

## بَابُ فِي الْجِنْبِ يعُودُ

ین اگرایک م تبرجاع کرنے کے بعد و دالی الجاع کرے تو درمیان پی خسل کرنا مزود ک ہے یا ہمیں، جواب یہ ہے کہ بالا تفاق مزود کی ہنیں، زائد سے زائد اولی ہے ، البتہ درمیان میں دخور کرنا جیسا کہ اکمے باب میں آرہا ہے بر مختلف فیہ ہے، جہود علی ما تحد المحد کے بہال وضور علی المحاود لینی دضور بین الجاعین مستحب ہے، وآؤد فل ہمری این مبیب یا لکی کے بہال واجب ہے اور آیام الجو بوسف سے عدم استحباب مشقول ہے۔ اکفول نے اس سلطی میں جو امروار و بواے اس کو اباحت پر محول کیا ہے اس لئے کہ وضور عبادت کے لئے مشروع ہے نکہ تعناد شہوت سے لئے کہ وضور عبادت کے لئے مشروع ہے نکہ تعناد شہوت سے لئے لئین ال کی یہ تعلیل صدیت کے مفادت ہے۔

تولد عن الني المسول الله مطرات على مرتبراً ملى النه المسول الله على الله عن النه الله عن النه الله مرتبراً به ملى الشرطان والت عن المائد الله على الشرطان والت عن المائد والمح مطرات على الشرطان الدر المن المائد والمائد المائد المائد

ازواج مطبرات کے اسمارگرامی اور ہمبرات کے اسمارگرامی اور ہمبرات کے اسمارگرای حسب ترتیب نکاح یہ ہیں، فقریم الم المرائر، تینب بنت فزیر ہے، آم سلم الله تینب بنت فزیر ہے اسمارگرامی بنت محتق ہی تقدیم الم المرائر ہی مسید بنت الحاسف الحاسف الحاسف الحاسف الحاسف الحاسف الحاسف الحاسف المحتاج الم

مله قال المؤوى في شرح مسلم قال احجابنا وغيب الحشفة في دبرام إن اودبررم اوفرج بسية اودبر إوجب لغسل الي آخر ماذكر

حیات میں وفات پائی اور یائی نو آپ کی وفات کے وقت میں موجود تھیں، ان کے علاوہ بھی بعض اور نساری جن سے مقد ہوا لیکن دخول کی نوبت بنیں آئی بلکہ بعض ویو ہے قبل از رخصت علیحد گی ہوگئی جن میں سے بعض کا واقعہ اور ذکر محاح کی بعض کتے ہیں آئلہے۔

فا على لا بر بخارى شرايت كى روايت بى ب كرمزت الن سال كا المؤل دف معلوم كيا كه أدكان يمينى فالا الله الن الما المؤل المؤل المؤل المنات المناق المؤل الم

جانتا چاہئے کر بہاں پر فقی اشکال ہے دہ یہ کوا قل قستہ ایک شہب تو بھرایک شب یں ہرایک کے پاس آپ کیے پہنچے، اب یہ ہے کہ اول تو یرمسکا مختلف فیسے کر آپ کی الشرطیہ

صریث الباب پریداشکال که اقل قسمتر ایک شب ہے اور اس کے جوابات

جراب کا حاصل یہ بواکہ بے واقعہ منرکا ہے اور سفرین تم بین الزوجات واجب بی بنیں بولانا الورشاہ صاحب کی بھی بہی رائے ہے جینا کہ برف! شندی میں ہے۔

اُس مدیث معملوم مور بنه که آینے ضل بی الجامین بیر افغالب بید که در میان بن دخور می فرمایا یا بنیس اس بی دولوں ا ممال بیں بوسکتا ہے کہ دوخور فرمایا بوا ور بر مجام کوئی میک اس کوئی ترک کردیا بو بیانی جواز کے لئے۔

قال ابوداؤدهکند برواده منف مدیث مدیث نکوری تقویت کے ایم اس کے چذا آور ذکر فرما رہے ہیں ، متن میں جوروایت مذکورہاس فوروایت کرنے ولیل انگ سے مثید طول ہیں، معنف فرماتے ہیں کہ اس مدیث کوانس سے نقل کرنے والے نئید کے طاوہ ہم اس زید، قبّادہ اور زَم ک بی ہیں ہو نکریر سب طرق معنف کے پوری سندسے ہیاں ہنیر سکے اس لئے ان سب کو تعلیقات کما جائے گا، اب یہ کریہ دوایات مومولاً کس کمّاب میں ہیں ۔ مفرت کے بذل میں اکمانے کہ شام کی دوایت مسلم میں اور قبادہ وزم کرک کا بات ماجری موجودہے

### بابالوضوء لن ارادان يعود

اس مشیط پرکام گذشته بب بی آگیا۔

بابین کی دو محملوت حکریو بی مصنف کی را سے

ایس ابین کی دوخت اس است من حالی مصنف کی را سے

ایس ابین کی دوخت ان ان کی مدین در فرا کی مدین التحال کی مدین در فرا کی سید جس میں تعدد خسل ندکور سے کہ مرایک زوجہ کے بہاں آپ دنے خسل فرایا حدا ان کی والحیب واطهو یہ یعن تعدد خسل فراید والاہے اور اسس میں ظام وہا من کی طبارت می فرا کہ سے ۔

یماں پر ایک اشکال یہ بوتاہے کہ اورا نے گواس فاص واقعہ اورم (یک کے پاس فسل کرنے کی کیے اطلاع ہوگئ؟ جا بنام ہے کہ الدوا نئے آب کے موالی اور فعام ہیں۔ بی کوئی امین شخص نیس ہو سکتاہے کہ وہ فسل کا پائی ہیا کرئے ہوں ، اب یہ آپ می انٹر علیہ کہ دو مختلف طرز عمل ہیں جو الدول کی دومدیتوں میں خرکور ہیں ، اکثر حفرات شراح کی مائے تو یہ کہ کہ ان دونوں میں آپ کوئی تعارض نمیں ایک وقت میں آپ نے ایسا کی اور ایک وقت میں ایسا ، اگرا یک کہ واقعہ سے یہ دونوں موریش متعلق ہو تی تب بیٹ تعارض تھا ، بہمال مح بات تو یہ ہے ، ایکن معن معلق م ان وونوں معن میں اور وفی تعارض کے لئے فر مارہ یوں کہ دحدیث انس امیح میں مدن ایسی پہلے باب مدیش میں جو حداث تا فی مدیث ایک مدیث الم میں جو حداد کہا میں جو مدید المین پہلے باب میں جو مدیث المرب عرص اور بہلی مدیث رائے ہوئی میں جو مدیث المرب عرص اور بہلی مدیث رائے ہوئی میں جو مدیث المرب عرص اور بہلی مدیث رائے ہوئی

باتی اس ناف مدیث کومصنت صیف نہیں قرار دے مسب یں بلک مرف امحیت کی تنی فرما سبے ہیں ابدا یہ موال بدا بہت ہونا چاہئے کہ تائی مدیث کیوں منعیعنہ اوراس بات کے بیش تظرمنٹ نے پہلے باب کی مدیث کے متعدد فرق کیطرف اشارہ فرماکر اس کو توکد کیا ہے۔

قولد فلیتون ابینهما دمنوقرا اس مدیث در دفوری الجاهین کاام بے بوظام ریدادرا بن مبیب الکی کے بہاں وجوب کے مناف من مناف استخباب کے لئے ہے جم کا قریم سے کرمائم کی دوایت میں فاند انتشط فلعود وار دہے جس کے ہے معلوم ہو اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلک آدمی کی اپن ذاتی اور طبی معلوم ہو اسے کواس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلک آدمی کی اپن ذاتی اور طبی معلوم ہو اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلک آدمی کی اپن ذاتی اور طبی معلوم ہو اس میں کوئی شرعی معلوت نیس بلک آدمی کی اپن ذاتی اور طبی معلوم ہو اس میں کوئی شرعی معلوم ہو استاد کی اس میں کوئی شرعی معلوم ہو استان کی اپنی ذاتی اور طبی معلوم ہو استان کی اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کہ معلوم ہو کا میں معلوم ہو کا دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور کی کا دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور کی دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور کی دور اس میں کوئی شرعی معلوم ہو کا دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور ک

# اليبنجاني الم

بہرمال احترکہا ہے کہ ابودا وُدگی اس مدیرے کے بیشِ مُنظرا گرضیرعم کی طرف وال گیجائے تواسی می کول مضالقہ بنیں کیونکہ اس دوایرت کے ظاہرا لفاظ کا بہی تھا صاہرے اور اگر نسائی کی روایت کو پیش نظرر کھتے ہوئے خیراین عمر کی طرف لوٹمائی اس مدیث میں وضور قبل النوم کا جوام کیا گیاہے وہ جہور کے نزدیک ہے۔ تعباب کے لئےہے، دوس کاروایت سے جن کو مغرب نے بذل میں ذکر کیا ہے مدم وجیب بکٹابت ہوتاہے۔

# كَالِلْجِنْبِيَّاكُلْ عَلَى الْجِنْبِيَّاكُلْ عَلَى الْجِنْبِيَّاكُلْ

مبنی کے لئے اگر دسترہ ہے ہید وضور کرتا بالاجاع واجب بیں بلکر مرف اولی ہے بعض روایات سے معلوم ہو کہ ہے میں اگر مرف اولی ہے بعض روایات سے معلوم ہو کہ ہے کہ آپ ملی الشرعلی وسلم اکل دسترہ ہیں وضور فر اتے تھے جیسا کہ آئدہ باب کی حدیث ہی آدیا ہے اور بعض سے معلوم ہو کہ جیسا کہ مدیث الباب میں ہے کہ مرف فر اتے تھے، الاعلی قادئی فر التے ہیں کہ جہاں پر وضور آیا ہے وہاں پر بھی وضور محمول ہو کہ سے مراد وضور لنوی لین فرل بدین ہی ہے ، حضرت مہار نبودی فر التے ہیں کہ جس کے معلوم ہو آب مدوایت میں ہو تھا وضوء کو المقدوق جس سے معلوم ہو آب مسلم ہو آب و ساتھ ہے کہ وسکت ہے یہ افتقات الم محمول ہو کہ جس سے معلوم ہو آب مسل بدین فرماتے ہوں اور کمی وضور شری ۔

مریث کی ترجمة الباہے مطابقت اسلے کاس باب کی بہلی مدیث کو ترجمة الباہے مناسبت منہیں اسلے کاس باب کی بہلی مدیث کی ترجمة الباہے مناسبت منہیں اسلے کاس بی و منور مندالا کی کاذکر میں ہے نفیا ندا ثباتًا، جواب یہ

ے کواس باب کی پہلی صیت اور و وسری صورت وولوں ایک ہی جی ہے ووکت میں میں بیں اور صورت ٹانی میں آر باہے واذا اراد اداری کی وحوجنت غسل میدید، اندا اس صورت ٹانی میں جو نیا دتی وار دسماس کی وجہ سے صورت ترجمته الباب کے مطابق برگئی۔

۲- حدثنا حقد بن الصباع - خولت ذاح وا ذا الأحاف يكى فر زادى خير إوشى كاطرف وا جهر بهلى سندس زم ك ك شاكرد سفيان تن اوراس بي اونش بي مطلب يه به كداس حديث كوسفيان في جب زم ك به نقل كيا توانخول في مرف وصور عندالنوم كوذكركيا اور يونس مف جب اس كوان سے تقل كيا تو انخول في اكل كا بحى ذكركيا كد آپ كها في سيد مرف بل يون غرائة تھے۔ قال ابو کاؤ دوروا ۱۹ بن وصب عود و تن فعیل فقت الاک تول عَاشَت معقوم آیهال سے معنی وائس کے المارہ کا اختلاف بیال کردہے ہیں اوارد اور کی کردا آت المبادک سے اس کا معنوی ہیں اورد اور کی ردا آت بیس خواس دوس کی سند میں آت المبادک ردا آت المبادک سے اس دوس کی سند میں آت وہب ہیں اورد اور کردا آت بیس خراب المبادک نے ہوئس سے سکسا کل وقوم دونوں کوم فوما دوایت کیا اور سند میں المبادک کوم و فاعلی عائشر ذکر کی اس کلام کی شرح حضرت نے بذل میں اور مصاحب بہارے کہ ای اور مساحب بھا ہے اور مساحب میں کیا بغا ہم بہا ہی معللب مود نے اس کا مطلب کہ این و مہد نے مرحت ذکہ کی یا اور تعشر فوم کو ذکر ہی بہیں کیا بغا ہم بہا ہی معللب میں میں ہے۔

ورواه ما الع بن ابی الاخفی اس برای المبارک کی دوایت کی آئید مقعود ہے جیسا کی فائم سے دروا و الادلائی دروس عن الزعوی عن النبی سی الله علی دسکواس کا سطلب پر رہم جاجا کے درم کی ہا واست بعنور ملی الٹر علیہ دم سے روایت کئے ایس بلک مطلب یہ ہے کہ اس کو ذم کی ہستہ و معنور سے روایت کرتے ہیں، معنعت کی خوض اس سے بھی ابن المبادک ہی کی آئیدہے۔

#### بَابِ نَ قَال الجنب يتوضّا

ترجیۃ الیاب کی معند نے فرص الجانے کہ بدایک ہی سلطے کے تین باب ہیں جی ہی بہ تیسر اہے۔ معند نے باب اول اور اور اس کی معدیث سے و منورا لوئن سے مندالا کو ہے معند ہیں ہیں ہیں اول اور اس کی معدیث سے و منورا لوئن ہے مندالا کو جانہ کی بیسے ہیں ہیں ہیں ہیں گا تا رفر ایا اور اس دو مرسے بلب سے بہتا ہمت کو رہ بیسے معندالا کل رہ التب جانہ ہیں کہ منور کرنا بھی ایت ہے جیسا کہ اس بہب کی معید سے معنوم ہور ہاہے بدل کی عبارت سے متعاد ہوتا ہے کہ معندن محفوم ہور ہاہے بدل کی عبارت سے متعالی مورون کو اب کی اس باب کی معدد ہیں ہے کہ و کو رہ ایک معدد کی عرض مرف اللی دو نول کو ثابت کیا ہے ۔ اس باب کی معدد ہیں جی کرز مذکور ہیں گئی میں میرے تردیک معندے کی عرض مرف اللی ہے سے کہ اس باب ہیں معندن نے مدیث النوم کو معند ن میں بیا باب ہیں معندن نے مدیث درکر کہ سنے کہ بعد جن بعض محاب کے ایس باب ہیں معندن نے مدیث درکر کہ سنے کہ بعد جن بعض محاب کے اتوال بیان دکھ ہیں دو کی وخور معدالا کی ہی سے متعلق ہیں ۔

#### بَآبِ فِي الْجِنْبِ يَوْخُمُ الْغَسِل

ینی پر خردری بنیں کما گرکسی شخص کوابتدار دیل میں جنابت الماحق ہوتو وہ اسی وقت خسل کرسے بلکر آخر شب میں خسل کرے تواس میں کچھ معنالقہ بنیں۔ مضمونِ حَدِيثُ اوراسُ كَيْسُرِيحُ إِسِياكِ حَدِيثُ البابِ مِن مَنْتُ عَدَا لَلْ كَعُوا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَالمُ مَعِي وَجَابِ مِن فَهِا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَل

الله وترکے بارے یں کے حفرت ماکشید وردوال اور کے ایک وترکے بارے میں کو مفرت کی الشرعلیہ وسلم کا معمول و ترکے بارے میں کو مفرت کی الشرعلیہ وسلم کا معمول و ترکے بارے یں کیا تھا، شروع رات میں اوا فر ماتے سے یا اخیر شب میں جس کا جواب اموں طرح فر ملتے اور کہی اس طرح ، دوسما سوال یہ کیا کہ آپ قیام لیل میں قرآن کریم کی طاوت جبراً فرماتے یا سراً ، اس کا جواب اموں نے یہی دیا کہ دونوں طرح۔

ایک اشکال اوراس کابوات دلاجنب یر مدید بنام باب کی با مدیث کے ملاف ہے کونکہ بہا مدیث سے

تا خرصل کا جواز ثابت ہو رہا تھا اوراس میں یہے کہ جس تو یہ جوتا ہے اس میں طائکدرجمت داخل ہمیں ہوتے ، نیزیہ مدیث بطا ہر ترجۃ الباب کے بھی فلاف ہے ، مصنف کی عادت ہے کہ وہ لبعن مرتبہ ترجۃ الباب کے موافق حدیث لانے کے بعد کوئی حدیث الیس بھی فاتے ہیں جو بطا ہر ترجۃ الباب کے خلاف ہوتی ، میرے نز دیک مضف کی غرض اس سے طالبین کو متوجہ کرنا ہے کہ دہ اس کا جواب حضرت کی غرض اس سے طالبین کو متوجہ کرنا ہے کہ دہ اس کا جواب حضرت نے بذل میں انام خطابی ہے بین المراف کا محل متعین کریں ، مواس کا جواب حضرت نے بذل میں انام خطابی ہے بین المراف کو متعین کریں ، مواس کا جواب حضرت نے بذل میں انام خطابی ہے بین المراف کے بین مراد بہنیں ہے جو خسل کو مؤخر کرے نماز کے وقت تک ، اور نماز کا وقت آنے بی خسل کر ہے بلکہ اس سے دہ جن مراد ہے جو خسل کے باسے ہی ہمیشہ تمیا و ان اور تکا سل برتنا ہو ورمذ آنک خفرت کی انشر طیہ دسلم سے تا خیر خسل کا برت ہی ہے نفشی تا بنیر میں کیا انشر علیہ دسلم سے تا خیر خسل

یں کہا ہوں کہ ایام مشائی کے اس معریث کی ایک اور نفیس توجید فرمائی ہے اور اسموں نے اس توجید کی طرف استارہ کرنے کے لئے مستقل ترجید الباب قائم کیاہے وہ یہ کہ اس سے ماد وہ جنی ہے جودات یں جنابت پیٹھ ہے نے پر بغیر وضور سے سوجائے، یہ توجید ان کی بڑی اچھ ہے اور احادیث سے بھی عمو ٹائی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ ملی الشرع لئے وسلم حالت جنابت یں مفور کے بعد ای آرام فرمات سے بھراس کے بعد احتر کو یہ بات ابودا و کی لیک دوایت مل ماحتر لی بی مفرت عاد بن یا سرکی یہ معدیث مرفوع ذکر فرمائی، علائن کا تعرب ہوالسلسک سے کہ آب الترج ہوالسلسک سے کہ اس ماروں کے بعد احتراب ماروں کی ایک معدد کا میں موروں کے بعد احتراب موروں کی بیاب کی معدد کی ایک موروں کے بعد احتراب موروں کی بیاب کی موروں کے بعد احتراب موروں کے بعد احتراب موروں کے بعد احتراب موروں کی بیاب کی موروں کے بعد احتراب کی موروں کے بعد احتراب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کر ان کے بعد احتراب کی بیاب کی بعد کی بیاب کر بیاب کی بیاب

جیفة الکامنو والمتعمع بالخلوق وانجنب الآان یتوجناً میل سے معلوم پواکہ وانور کری<u>لنے کے ب</u>یدحالت جنابت قرب لما کہ سے مانع بنیں ہوتی، فالحدلیّر۔

جانناچاہتے کربعن نفرات نے جرو کلب کے تھے کو امام فردی دکن دافقہ کی دائے گی آئیدیں پیشن کی ہے کہ جب جرو کلب کے ب جرو کلب جس کا بوناصاحب فائے کو معلوم بھی نہتا وہ دخول جرئیل سے مانع ہوا در معلم میں نہ ہونا عدر نہیں مجھاگیا تو ہم یہ حکم عام کیوں نہ ہوگا، لیکن بہاں یہ کہا جا سکتاہے کہ کلب صغیرا در کبیر کا کوئی فرق صدیت سے تو تابت بنیں دو نوں کا سکم ظاہرے کہ ایک بی ہے ، نیز یہ جرو کلب جواست یا مید کے لئے بھی نہتما لم نایہ غیرا ذون الا تھا تر ہوا جو بالا تھا ت ما نے ہدا اس سے تائید دوست بنیں ۔

علا حد شنا معتد بن تخير - مؤلى بنام وهوجن من غيران يمسى ما غالاس مديث سے كى فاہرے كه تاخر خسل اور دخور دولوں كونى ہور دار اللہ عرب كے لئے ترجم منعقد كما كيا ہے اليكن من غيران يسسى ماغ بير، دونوں احمال يس كه خسل اور دخور دولوں كونى بود دوسرايه كه مرف غسل كى نتى ماد ہو، المجى قريب من مفرت عائش كى مديث بيس گذرا ہے كہ آپ ملى انتر عليہ وسلم جب مالت جنابت بيس نوم كادا ده فريا تے تو تو قداً وخور و العسلوة اس كا مقتصى يہ يے كريماں مرف غسل كى فلى مراد ليجات و بيان جوانى بر محمول ہوگا، امام فردگ كاميان اس دوسرے احمال كى فرت ہے اور الم دونوں كى نتى مراد ليجات تو يہ بيان جوانى بر محمول ہوگا، امام فردگ كاميان اس دوسرے احمال كى فرت ہے اور الم بيري دونوں كان ادل كو اختيار كيا ہے ۔

مصنفرح كروم مع ومم كى قال ابوداؤده فدالعنديث وصعر جانتا جائي كداس مديث كبارسين من ایک اوراس مقام کی تحقیق علاسے اس مدیث کادہم ہونا نقل کیا ہے اور ہی رائے امام احدین منبل کی است سے

ہے بلکرمین علار جیسے ابن المفوزی نے تواس معیت کے خطار پونے پر محدثین کا اجاع نقل کیا ہے نیکن حافیا ابن مجرفر ماتے ہیں كراجاع نقل كرناميح بنين اس لئے كراس مديث كي ام بيق في تھي كي بلكرا مؤن في تغليط كرنے والوا ماكى ترديد كي ب جا تناچائے کہ بیسب حفرات یہ کررہے ہیں کہ اس حدیث میں ابواسحات وا وک نے غلطی ہوئی، وہ غلطی کیا ہوئی ؟ اس کو ابن العربي تفشر ح ترفدي مين والمح كياب جب كاخلاصه يسب كديه مديث دواصل طويل تتى جس كالميح مفهوم سجيني من للى موتى اور بمراسط بعداي فيم كاعتبارس اسكا اختصادكيا مورت حال يرب كماهل دوايت يساس طرح تعار حفرت عائش محضور صلى السرعلية والم كيارس يمن فرماتى إلى كان بينام اولَا لليل ويحيى اخرًا تعوان كانت لدحلجة فضى علجت تويام تسبل ان يسس ماء جس كامطلب يسب كرآب ملى الشركليدوسم كامعول تحاكم شروع شب بين آرام فرمات اور آخريس بيداررست بعر اگرآب كرماجت بوتى تواس كولورافرات اور بجر موجات قبل ان يسس ماء ابن العربي كيته بين كريبان يرقضا معاجت سے مراد بول دہ از کی وجت ہے اور موالب مرب کے حاجت انسان سے فارغ ہو کہ آپ آرام فرائے بغیر مس ام کے ، ا بواسحات سے بہاں پر بیطلمی ہوئی کہا تموں نے حاجت کو بجائے حاجت انسانیہ کے حاجت الی اللہ ک یعنی وطی برحمول کیا مالانديه غلطب اكسك كداسى مديث كرة خريس واصنام جنبا خوضة جس ماف معلوم ورباب كرمالت جناب ين بغير وضورك إب مرسقت ع . تواب اكرشروع من ماجت كوهاجت وطي يرجمول كياجات اور ولايس مار كومطلق مار پر محمول کیاجاتے بھی مار وضور اور مارا غتسال دُونوں کی نفی مار لیجائے تواس صورت میں اول مدیث آخر مدیث کے معارض بوجائے گی د و فرملتے یوں کم محسیج محل تواس مدیث کا یہ تھا گر اگر ماجت و طی پر جمول کیا جائے تو ولا یس ماڑیں مارطان کی بہیں بلکزمرف ماُرا غنسال کی نفی مهاد لیجائے اور اگرها جہت کو حاجت انسانیہ پرجمول کمیا جائے تب بیٹک ولایس ماز کو اسے عوم بررکہ سکتے ہیں ایک الواسحات نے کیا کہ ماجت کو ماجت وطی پر محمول کیا اور دانا بمس مار کولیے عوم بررکم غسل اور دصور دولون کی نفی کردی اوربیبات خلاب واقع بونے کے علادہ آخرمدیث کے معارض بھی ہے کیونکم آپ۔ کا معمول مالتِ جنابت میں بغیرو فرد مکے مونے کانہ تھا میہ توتشریح ہوئی ان داگوں کی مراد کی جواس مدیث کو خلط کہتے ہیں۔ ليكن اس منقيد كا بولب يدب كداد لم مديث كا آخر مديث سے معادم ، توجب لادم آك كا بب بم مديت الوا كا ق میں لائمت مار کوعموم پر محمول کریں کروضور اورخسل دولوں کی مفی جور ہی ہے لیکن اگر ہدیت میں مارینے غاص مارا ختسال مرادلیا جائے آدیو کیا اشکال ہے ،اورالواسی ق نے یہ کب کما کہ مارے مطلق مامم ادہے، تعارض تواس مدیث میں ماقدین كاخود بداكرده ب كدود مامس طلق مامم ادم كرميم اول مديث والخرمديث ين تعارض بالدريدي، إنذا مديث

ا اواسحان دہم ہنوئی، جنا نچر ایم بہتی اور اوالعباس ہی مرتج کی ہی رائے ہے کداس مدیث میں کچے دہم ہنیں ہے اور لاکس مائر میں مرف مارا فتسال کی تنی ہے، وضور کی تنی ہنیں اور ایام فود کٹ فریلتے ہیں کہ کید شکل یہ بھی ہے کہ بہاں مطاق مارک نئی مراد ایجائے اوراس کو بیانِ جواز پر محول کیا جائے کہ محاہے آپ سف ایسا بھی کیا ہے مادت مراد ہنیں، لیکن احترکواس میں یہا شکال ہے کداس توجیہ سے تونا قدین کا اصل اشکال ہم فوٹ آئے گا لینی اولی مدیث اور آخر مدیث میں، تعارض کیو کم ریم ہن اسم کی میڈ سے مہنوا ہنیں، حضرت سمار بوری نے بھی بذل میں برگفتگولیک خاص مدیث کو سامنے دکھ کر جوری سے، مطلقا مسئلہ کی حیثیت سے مہنوا ہنیں، حضرت سمار بوری نے بھی بذل میں

شنبسیس، و بانا پاستے کو ابواسکات کی یہ دوارتِ مطوّل مسلم شریف یں بھی ہے جس کے لفظ یہ ہیں، شواف کا ندت لی حاجت الی احلد تعنی عَاجِت، اس دوایت میں الی الجر موجود ہے اب اس دکے معنی وطی کے متین ہوگئے الیکن سلم شریف ک اس دوات میں اس کے بعد ولایس باز جلر بنیں ہے جس کی وجہ سے سادا اشکال کھڑا ہوا تھا۔

# بَلِ فِي الجنبُ يُقرأُ

حالتِ جنابت یں اذکار دا دعیر کاپڑھنا بالاجاع جا ترہے لیکن طا وتِ قرآ ن مختف فیہے، غابب اس میں یہ ہیں کہ آؤ د ظاہری کے نزدیک مطلقا جا ترہے اور ہم وی ہے اتن حیاس شعیدی المسیتِ اور تکرمہ سے، اور ایکم شافعی نے کہ اور دخا مرک مطلقا جا مور ہے دوروا یہی ہیں ایک شل شافعیہ کے، دومری روایت مادون الآیت کے جوازی ہے ، ماک طرح ہمارے میمال بھی دوروا یہیں ہیں، چنا نچہ امام طحاو کا تنے مادون الآیت کی اباحث نقل کی ہے اور امام کرفی مادون الآیت کی اباحث نقل کی ہے اور امام کرفی آ

نے عدم جواز ، اور امام مالکت کے نزدیک آیت با آیتین پڑھنے کی گنجائش ہے ، در گذافی المیزان انگبری للشعرانی ) جا تناچاہئے کہ امام بخاری کامیلان ابس سندین مطلق جواز دُہوات ہے چنانچہ انحوں نے اس نسلہ میں متعدد روایا ۔ اور آٹار ڈکر فرمائے ہیں ، نیز کان النبی شی دنش مکدیں وَ شلویذ کڑیانش کی کا سنیا نمیسے بھی استدلال کیا ہے اسی طسسرت این المنذرُ اور این جریر طری گنی رائے بھی بھی ہے ، نیز طری سنے منبخ کی روایات کوار تویت پر محمول کیا ہے ۔

جاننا چاہے کہ معنف نے اس سے یہ حالت کی کا کم بیان نہیں کیا آ امام تر مذک نے ایک ہی توجم تالباب میں دونوں کو ذکر فر مایاہ ہے ، باب الجنب والیا تفق الا یقوان الفظاف ، حالت کا محم جم الفق کا محم ہمان و بحد ہے جو جنی کا ہے البتہ اسس بی امام الک کا اضلاف ہے الراس عرصہ کے مطلقاً جا ترجاس کے کہ متب پیش کو جا کہ وہ ایک کا خواس عرصہ کے اندر مطلقاً بنیں پڑھے گی تو زیبیاں کا فوف ہے جس پروعید وارد ہوئ ہے بخلاف جنابت کے کہ وہ ایک و تی چیزہ اس کا ازالہ اُدی کے افتیار میں ہے دکھان جنابت کے کہ وہ ایک و تی چیزہ اس

مضی و ان کار مردی این این اسلم کے مقدم یں اسس نفسل میں جس میں اکفول نے اسمار مشتر کے اور ا مام میں میں میں اکفول نے اسمار مشتر کے اصول اللہ میں تحریر فرایا ہے کہ میں تاریخ اللام میں اکفول نے میران میں سام کا است کا قصد حالت میں کہ جو ضا الطما کفول نے میران میں سام کا است شنا بہیں کیا اس نے کہ جو ضا الطما کفول نے میران میں سے متعلق ہے اور یہ عبدالشر بن سلم کتی سن کے واوی ہیں، دافعی البحائی )

# <u>بَابٌ فَى الْجِنْبُ يُصَافِح</u>

منى كاظام جم باكسب جنابت ايكم عنوى نجاست ب لبذا مبنى كرساتها المنابيها مسافح كرناسب ما ترب.

جياك وديث الباب سے معلوم يورياسے -

قولدان النبى منى الله عليد وسلوه و مغرت مذيقة فراق إلى كرحفور فى السّرعليد كم كى مجرس المات بوئى اس يرحفور مذيقة كى الم المدينة و المنول و المنول

#### بَابُ فِي الجِنْبُ يَدِخُلُ لَمْ يَعِد

جنابت کے امکام چل دسیے ہیں مخلدا ن کے ایک یہ ہے کہ حالت جنابت ہیں آدمی مسجدیں داخل ہوسکتا ہے یا بنیں ؛ مسّد مخلف فیہ ہے ، مواس ہیں علام کے تین فرہب ہیں ۔

سننے ، معنف نے اس باب میں حضرت عاکمتہ کی دریت مرفوع ذکر فرما تی ہے جس کے افریس ہے ابی لا اُجلّ المسجد دواتنب دلاجنب یہ حدیث اس سکے میں جہود علمار کی دلیل ہے اور حزا بلہ وظاہر یہ کے خلاف ہے، بذل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی ابن خزیم نے تیں کاس کے اند دایک اور این سیدا لمناس نے تحسین کی ہے ، لیکن این جزم خلاس کی اس حدیث کی تعنیف کی ہے وہ کہتے ہیں کاس کے اند دایک داوی ہیں افلت ہی خلیفہ ہو مجہول ہیں تا ہل استدلال بھیز، خطابی شارح الوداؤ د کہتے ہیں کہ تعنیف کرنیوالوں کی یہ بات درست بہیں اس لئے کہ افلت کی این حبائ دایام احد بن صبر او خرج و کہتین نے توثیق کی ہے ، اس طرح حافظ این جم محمد میں تصنعیف کرنے والوں کی تردید کی ہے ، پس می کے یہ داد کر جمہول بھیں۔

اب منفيه اودشا فعيد كاتفًا بل ليجَد. شَا فعير بوجوا ذِم ودسك قاكل بيم ال كارسند لال آيت كرير.، لا تعزيطا لعشلوه والثم سكارى عتى تعلىواما تتولون ولاجنبًا لكاعابرى سَبيُل سے ہے دہ كہتے ہيں كەملوة سےم ادموض مسلوٰة كين مسجد ہے اور عابری سبیل سے یہی عبور ومرور مرادہے، لمذاس آیت سے معلوم ہوا کہ جنب کے لئے مرور فی السی رمائز سے ، بمارے علمار نے اس کا جحاب دیا کہ آپ کا استدلال مذتِ مضاحت پرمبئ ہے اور ہما دسے نزدیک یہ آیت اسے ظاہر پرہے صلوق سے صلوق بی مراد سے موضع صلوق مراد بہیں اور عابری سبیل سے مراد مسافری ہیں ، اور ایت کا مطلب یہ ہے كه حالت جنابت ميں نماذ كے قريب بنيں جب إنا جاہئے گريكه آ دى مسافر بُوا در پانی دمتياب بنوتو بھراس كوتيم كرناچائے، تيم يس مسافركى قيداسك اللائ كى كرعام طورسے مغربى بيس عدم وجدان ماركى مالت بيش آتى ہے لندا آیت کریم کا مفہوم بفیر مندف مضاف کے بالکل مداف اور واضح کے اس پرا موں نے یہ اشکال کیا کہ عابر ک سیل سع اگرمسافرم اد نیاجات تو بع آیت می مسافر کی امتبارے نکوار موجات کا کیونکہ آگے بعرمسافر کا ذکر ہے وان کئم موضی ادعى سنور بوكب يسب كريم اركوك ايى قبيع جزيكي كواس سے بچاخرودى بود البة اس كے لئے كوئى كلة بونا جاستے سويبال نكة يربوسكتسه كرچونكرم يف كامكم بيان كوناتها إدرم ين داجدالمار بوف ك با وجودتيم كرتاب تواسس ك ماتد سافركودوباره الرسطة ذكركيا كياكمعلوم بوجات كد وأجدالماريين مريين اورمادم الماريعي مسافروولون باعتباد عم مدى يكسال يين، لبذام بين كوجواز تيم بين وجوال مامك وجرست كوئى ترد دمنونا جاست مطمتن بوكرتيم كرسد. مدیث الباب کامعنمون یہ ہے کہ ابتدار میں جن محابہ کرام شکے ج<sub>ا</sub>یت مجد بنوی کے ارد گر دیتے ان کے در وازے مجد مع من كى المن كيل موت تحد اليك دور آپ ملى الشرعليدوسلم ففرايا وجهواخان و البيوت عن المسعد كران كرول ك دروازول كومسجدك طرف سيم بشاكر دومبرى جانب كمول لو، أس مئة كداس مورت بين بعض م تبرجنب ا ورماكض كا م ود فی السجدلازم آئے گا لیکن محسابہ گرام نے حنود صلی الشرعلیہ وُسلم سے اس بھم پراس تو تع سے عمل بہیں کیا کہ شاید اس سلیلے میں کوئی رخصت نازل ہوجائے، پھراس کے بعدد دسری مرتبہ حضورصلی المترمليد دسلم کاس طرف کو گذر مبوا تو

آپ سنے دوبارہ وہی بلت ارشاد فرمائی کرور واڈول کے دخ پھے درہجنانچ محارکرام سنے اس پرحکم کی تعمیل کی -ما نتا جاستے کریہ جواس باہٹ مستدحل رہاہے یعن مبنی کے لئے و ٹولِ سجد کی نانعت ،اس عم سے منور اقدام کی الٹر صلحا لشرعليه دُسلُم ا ودعفرت على مشتى في ،چنائخە ترىّىزى بى مناقب عى بىل ايك د دايت داد دسپے كە آنخفرت مىلم الش مليه وسلم في فرماياً ماعلى لا يعل التحد ان يجين في حدا المسعد مفيرى وغيرك معلوم بواكم أب ملى الترعليرولم أورحفرت على في معموميت بي كرده بحالت جنابت معدي أماسكة بي جعرت مشيخ فاستدلا مع بر تحرير فراست إن كراسس خعومیت کی تعریح ہادے علار میںسے ملامرشا گانے ہی کی ہے، نیز علامرشا کی لیکھے ہیں کدر وافعل کا یہ کہنا کہ جسکم تام البيت كے لئے عام ہے اور يركه لبس حرير مجى ال مب كيئے جا كرتے علمائے مختر عات شيديں ہے ۔ فاقل كا ١٠ ما نناجا مية كرمديث الباب من تحويل إلواب كامكم مطلقاً وارد بواسي ، باب على يا باب الوبكر كااس مي امستثنا دندكودبنين بوتر ندك كم اغددمنا قب على يس بروايت ابن حباس موجودسير ان دَسول الشَّاصى الله عليه وَسُلو امر بسدّالا بواب الدباب على كوابن الجوزى فياس يروض كاحكم لكاياب كديدروا نفس كاختراع بدع المغوسف باب ابی بمرکماستشار کے مقابلہ میں کیاہے ، لیکن مانظ ابن مجر شفر تق البادی میں اس کی تردید کی ہے انفوں نے باب على كے است شار كے سلسلہ يى متعدد و وايات ذكرى إي اوران سب كوذكركر فے كے بعد كہاكہ ان سب إخاديث کے طرف فا الی امستدلال بین اور ایک کی دوسر سے معقویت مور بی ہے، اور باب ابی بکرکے استثنار کی رفات تو کناری شریعت میں ہے ، کناری کی ایک روایت میں جو کتاب المنا قب میں ہے لفظ باب کے ساتھ استثنار وارد معاودايك روايت مي الفظ فوضك ما تولا تبقين في المسجد خوخة الاعضيفة ابى بكرادراب ال ترمذي مي مي ب اب ان دو نول عدية بي بنا برتعارض معلوم بوديات كدايك بكر صرف باب على كا تشتار فر ماياكيا اوردوسرى مدایت بن مرن باب آ بو بحریا خوندانی بحرکا، ما فظاد غیره شراح نے جع بین الروایتین اس طور پر کیائے که شروع میں آنخفرت ملى الشرطيد وسلمن فيتهام محابه كوجن سكه الواب مسجد كى كم ف مفتوح يتع تحويل الواب كا مكم ديا بجز حفرت على ہے، چنانچہاس مرحمل درا مرموحیا، دیگن اِن مسیر حفرات سفید کیا کہ اسینے گم وں پین مسجد کی طرف خوخات کین کھڑکیا ' كول يس ، عنود صلى الشرطلية وسلمسيفان كوبحى بندكسف كا حكم فرمايا، حماس مرتبه نوخ أبى بكركا استثنار فرا دياكهان ك كفرك مسجد كى جانب كعلي رسيصا تو مجوحري بنيل مدحفرت مددي البركي خصوصيت حتى اورحفرت على كالحصوصيت توشروع ہی میں فرمار کائی کدان کا اصل دروازہ معجد کی فرن باتی رکھا جائے اوراسی طرح یہ می کدان کے لئے بحالبُ جنابت مسجدی آنا جانا مباعب، یه برگ اچی آوجیدے جوشراح مدیث نے فرما کی ہے۔ منال اجو کا فدھو ندیت العامری معنت فرماتے ہیں کرمسندیں جوا فلت بن طیعند را وی آئے ہیں یہ وہی ہیں جو نگیت عام ی سے مشہور ہیں، یں کہتا ہوں مکن ہے کہ اس سے اشارہ موان نوگوں کے روکی طرف جوان کو

الجزالاول

بمبول اور فيرمع وف كيته يس-

#### عَ باب في الجنب صلى بالقوم وهوناس عَ الجنب صلى بالقوم وهوناس

یعنی کوئی شخص اپنا مبنی ہونا مجول جلئے اور بغیر خسل کے نماذیر معاسف کے لئے گھڑا ہوجائے۔ جانناچاہتے کہ یہ باب اوراس کی احادیث نقمی حیثیت سے اہمیت رکھتی ہیں مسلم مجی مختلف فیدا ور باب کی روایات میں مجی اختلات ہے ہسسکہ الباب کی وضاحت سے قبل باب کی حدیث اول کا مفہوم سجمے لیئے۔

ا مدندا مرسی بداده ایس سول اندن مسکول اندن مسکول اندن علی می السرون فی مساؤی المنجر فاوماً بده ان مکانکو شرجاء وسل سب یقطر فصلی به می ایک مرتبر کا واقعه به کداپ صلی السرطیه وسلم فی کی نماز شروع کوئی اور کیم فوراً یاد آیا کداپ والت جنابت بین اسی وقت آپ فی مرتبر فوری مسل و میمای کرام کو مجمایا کداپی این جگر کوش در بین اور کیم فوری مسل فراکر واپس تشریف لات سرمبارک سے یا ن کے قطرے شیک رہے تھے اور آپ فرک کوئاز فروائی -

امام کی تمازکا فساد مقد کی تمازگر فساد کومتنار م سے باہمن ا ستے اور پر بعد میں یاد ہتے پر خسل فر اکر شروع کردہ نماز کو پر اکرادیا سے اس بر بنار فرمائی اس سعادم بواکہ امام کی نماز کا نساد
مقدی کی نماز کے فساد کومستنزم نہیں، چنا نچے شا فعید وظیرہ جبورطار کامسلک ہی ہے اپنایے دریث حفیہ کے خلاف اور جبورسے موافق ہوئی اب احنان کو بحاب کی فکر کرنی جائے ہیں ہو کہ ایا معترض کو اس سے کہ نماز سے کہ نماز سے فار ظربحد بزے بعد اگر معلوم بوکہ امام کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہوگی ہے قواس مورت میں جہور ہا مام سلک یہ کہ مقد اور سی بھی نماز گئی، اصل مسلک ہوں ہو ہے کہ نماز سی نماز گئی، اصل مسلک تو نماز مرد کے مام نماز کی بھی نمازگری، اصل مسلک تو نمازشروع کرنے کے بعد نمازشری میں امام کو یاد آئی اور سے سے اور اس مدیث میں نمازگری، اصل مسلک تو نمازشروع کرنے کے بعد اگر امام کو حدث سابق اور بھی سے کہ نمازشروع کرنے کے بعد اگر امام کو حدث سابق اور بھی سے کہ نمازشروع کرنے کے بعد اگر امام کو حدث سابق اختار صورت اس حدیث ہوں کہ کہ میں نماز کرد ہے اس ایس اختار صورت اس حدیث میں نماز میں بام کو حدث سابق اختار صورت میں یاد آئے تو ان دو و ل کے نماز باطل ہوگی اور استیاف واجب ہوگا، جنانچ این رسلان نے نود امام شافعی انس نماز میں بار کرسک کے بیاں مقدیوں کی اسک بی نماز کردا میں انسان کو دوران کرد کی بار مسلک نماز میں بار کردی ہوئی این قوام ہوئی اور استیاف واجب ہوگا، جنانچ این رسلان نے نود ایام شافعی کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کی میں ساک کا مام ساک کا کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کا مسلک ہوں کی مسلک ہوں کا مسلک ہوں کی کو کو دوایت ہو، اب رہ گیا مسلک امام ساک کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا

ام محد کا استفاط این بات بات به کدام محد نے موقا محد میں مدیث الب کو مدث فی الصلوۃ پرمحول کیا ہے اور پراس ہے جازالہاء فی العملوۃ کامسلاستبط کیا ہے جس کے حنفیۃ آئ کی بیں اور جہور نہیں جس کی تفصیل باب الحدث فی العملوۃ شہا ہے ہے۔ اور کا کندر پی بمولدنا عبالی صاحب بحث کو حضرت سمار نبور کائے بندل میں نقل فرما یا ہے اور مدخرت نے ماشیہ موطایس اس استنباط کو دو فر بایا ہے ، اور اس سب بحث کو حضرت سمار نبور کائے بندل میں نقل فرما یا ہے اور مدخرت نے اس میں امام محمد کی جانب سے بدا فعت فرما کی ہے اور یہ نکھا وہ دوسری کتب محال میں اس سلسلے کی جود وایات وار دہ ہو فی بیں ان موسب کو وہ وحدت واقعہ پرمحول کر دہے ہیں لیکن اگران دوایات کو تعد دواقعہ پرمحول کی جانب کی تعد دواقعہ کی جود وایات وار دہ ہو کی اشکال نبوگا اورا ام محمد نے دوایت کے جوالفاظ موطایس و کر فربات ہیں ان کو مدت فرا سے علاوہ یہ دوسری دیات ہیں ان کو بیٹ شک ان کو مدت فرا سے مطاوہ یہ دوایت کے جوالفاظ موطایس و کر فربات ہیں ان کو مدت فی العملوۃ پرمحول کیا جاسکا ، کیو نکر ان میں سے بعض میں جنابت اور شمل کی تعربی ہے۔

#### بَابِ فِي الرجل يجد البلت في منامى

بله بكسرالبامها در بكل بفتح البامه معنى ترى بعنى آدى سوكوا شفاودان كراس برترى پائة تواس برخيل

داجب ہے یا ہمیں، احتلام کی کن کن مور توں میں غل واجب ہوتا ہے اور کن میں ہمیں میسسلہ تفعیل طلب ہے خصوصًا حنفید کے پہال اس میں بڑی تفعیل ہے۔

مؤلت سن النبئ خلال علي وسكوم الرجل يجد البلا الا آپ سے سوال كيا كما كہ وشخص الم في كربعد كرات برترى بلت اورا مثام اس كويا و نه ہو آپ ملى الشرطيد وسلم في فرايا كہ ايسے شخص برغسل واجب ہے اورا سمنی كرات برترى بلت فرايا كہ ايسے شخص برغسل واجب نبي كے بارے يس كوا و الم مونايا و بوليكن ترى نہ پائے آواس كے بارے يس آپ فرايا كہ ايسے خص برغسل واجب نبي بعض علما ربيسے شبى اورا برائيم تخفی كا مسلك يہ ہے كہ اس مديث يس كال سے مطلق ترى مراد ہے خواہ اس كامنى ہونا محقق ہويا بنو، اوراكثر ملماركى ولئ يہ سے كه اس سے منى كى ترى مراد ہے .

شاند کے بزدیک کل تیں مورتیں ہیں تیقن می ، تیقن غیر می ، اورا خال می ، پہلی دومور توں کا حکم ظاہر ہے اور تمیری مورت میں ان کے بہاں ہے لیکن وہ شک اورا خال کی مورت میں ان کے بہاں ہے لیکن وہ شک اورا خال کی مورت میں ان کے بہاں ہے لیکن وہ شک اورا خال کی مورت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر خبل الوم خروج ندی کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا ہو تب تو خسل واجب ہیں اورا گر سبب خروج ندی نہ پایا گیا ہو تو خسل واجب ہے اور مالکی کے بہاں اختال می سلسلے ہی بہے کا گر شک ہو تما اور باقی دو ( مذی اور ودی) میں مو تواجع نکم احتمال فالی میں ہو تواجع نکم احتمال فالی فی

صنعیف ہوگیا اس لئے خسل واجب بہوگا،اہ ایم ڈالٹ کا ذہب صاحب بہل نے ای طرح لکھاہے ۔اوراس سبسے یہ فساہر ہونا۔ہے کہ ان کے پمہال تذکراحتام اورعدم تذکراحتال م کے ودمیان کوئی فرق ہمیں ہے

# عَابُ فِي المرأة ترى مَا يرى الرجل

باب سابق امثلام دول مے تعلق تھا وریدانتلام مؤق ہے ، لیکن اختلام فی الندار نادر ہے جیساک روبال میں عدم احتسام ا نادر ہے ، کذا قالوا -

فولدان الله الاستعیمی العق حفرت ام سلیخ کواپ ملی الفرطید وسلم سے ایک ایسا مسئلہ دریا نت کرنا تھا ہوع فا وطبعًا قابل استحیار تھا دلیکن پونکہ شریعت میں تھے بل عملی سے اس کے ایمنوں نے بطور تمہید کے اپنے کام کے شروع میں یہ بات کمی ۔

علما منے لکھاہے کہ اول توعود توں میں احتلام نادرہے دوسرے مفرت عاکشہ نوع کیں اس لئے ان کو تعجب ہوا اس پر علام سیوطی لکھتے ہیں، اوریہ مجی مکن ہے کہ برکہا جائے کہ جس طرح انہیا رعلیم استلام احتلام سے محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح از داج مطہرات احتلام سے محفوظ محیس اوریہ انکے خصائص میں سے ہے اس کوعلام زرقانی اورحافظ عراتی نے یہ کہ کررونرایا

لمه مکن لاینهب ملیک ان این دسلان شارح 1 بی داؤدنش خرمیب الشافتی از او تیقن از می داکن نم پذکرا لاشکام لایجب النسل مدنده بذا شا نعید کے خرمیب کیم پرتمیّن کرمیجائے۔

ø

الفصائص لا تشت بالاحتال ، مولدتاعبالى صاحبيت سعايدس اس سيل يربحث كيب اودا مغول في ابن تحقيق يديمى سيدا و المن المن المنظم المن مشبع يا والمن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظ

خولہ تربت بدیدنا یا عائشتہ اس کے تعلی معنی تویہ ہیں کہ تمہادے ہاتھ فاک آلودہ ہوں بوکنایہ مواکرتاہے، نقر و امتیاح سے لیکن عرب لوگوں کی عادت ہے کہ دہ اس لفظ کوغیر معنی اصلی ہیں استعمال کرتے ہیں، اوراس سے مرف کیر مفعود ہوتی ہے نہ کہ برنمار ویلے ابن العربی شرح تر ندی ہیں اس لفظ کے معنی کی تحقیق وتشریح ہیں علماد کے دس اقوال لیکھے ہیں جن کو مفر شیخ شنے اوجز میں نقل کیا ہے۔

قول ومن این یکن الشبه مشیختی اور کسوائش وسکون الها ر دونون طرح منقول میں بینی مشابهت اوراشراک آب کے ارشاد کا حاصل پر ہے کہ بچر کہی والدا ورجی والدو کے جومشابہ ہوتاہے اس کی کیا وجہے ؟ یہی توہی کہ جب مردکا فطفہ خالب ہوتاہے آب کے ارشاد کا حاصل پر بچر میں اورجب خورت کا نطفہ خالب ہوتاہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتاہے آب خورت کے خطفہ خالب ہوتاہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتاہے آب خورت کے طفہ خالب ہوتا ہے اورجب عورت کا نطفہ خالب ہوتا ہے کہ جب مار دجل خالب ہوتا ہے مار المرائ تا ہوت ہو گئی ہوت والد اللہ ہوتا ہے مار المرائل بر تواس وقت والوداہ نے ماروک کے مشابہ ہوتاہے ، اورجب ما والمرائ قالب ہوتاہے مارال جل پر تواس وقت والوداہ نے ماروک کے مشابہ ہوتاہے با دار اللہ المرائل کے مشابہ ہوتاہے با دار اللہ ماروک کے مشابہ ہوتاہے با دار اللہ ماروک کے مشابہ ہوتاہے و ایک کے مشابہ ہوتاہے با دار اللہ ماروک کے مشابہ ہوتاہے و بیر بر تواسے با دار اللہ ماروک کے مشابہ ہوتاہے اورجب اس کا مکس ہوتاہے تو بیر بر تواسے با دان اللہ متعالی ۔

شہوت المنی لئم اُق والاختلاف فیے الاس براتفاق ہے ہمرف بعن فلاسفہ کا اس براقان ہے، جسنا بجہ ارسطا طالب کہ کہ اس فلاسفہ کا اس براتفاق ہے ہمرف بعن فلاسفہ کا اس براقان ہے، جسنا بجہ ارسطا طالب کہ کہ درت کے من بنیں ہوتی ہے بلکہ عورت کے دم دیمن ہی میں قوت تولید ہوتی ہے ا درا اوطی سینا کہتا ہے کہ عورت کے دو بت ہوتی ہے اور فی الواقع وہ منی بنیں ہوتی حفرت شیخ شعایہ سے لفت ل کرتے ہوئے تر برخوبت ہوتی ہے کہ عورت کے من ہوتی ہے دیمن من ہوتی ہے دورت کے من ہوتی ہے دورت کے من ہوتی ہوتی ہے ایما م فودگ ما نیار کا میں بعض علما رجیسے ایما ہم خوی سے عورت کے لئے منی ہونے کا نکار نقل کیا ہے اگرم امام فودگ نے شرح ہذب میں ایما ہم خوی کی طرف اس قول کی نسبت کو مستبعد لکھا ہے لیکن حافظ کہتے ہیں کہ این الی شیہ نے اس

له ولفظ مى دواية اذاعلاما مكاماء الرجل اشديما لولدا فوالدوا ذاعلا ماء الرجل ماء حااشد اعدامه وفي برواية ماء الرجل ابيض وماء للرأة اصفرفاذا اجتمعا فعلامى الرجل سى المرأة اذكراباذ ن الله واذا علاسى المرأة مى الرجل آنذا باذى الله وفى ندخة اتذا-

قول کوابرا میم نخنی سے بسند جیدنقل کیاہے۔

خال ابویدا و دوکداروی الزبیدی وعقبل او ور روایت بی این شهاب کے شاگر و انس تھے برا س معنف ہونس کے علاوہ ابن شہاب کے دوسرے کل مذہ کوبیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ابن شہاب سے یونس روایت کرتے ہیں اسی طرح ا در بهبت سے دوا ۃ مجیاس کوان سے دوایت کرتے ہیں جس سے یونس کی روایت کو تقویت ہوگئی اور وہ روا ۃ یہ ہیں زمیدی جقیل یونش د نیکن یونس کا ذکریمیال مکردسے اس لے کہان کی روایت توا و پر آ ہی چکی ) ای افحا لز ہری ا ودا بن ابی الوزیرجوکہ امسس کو زہری سے بواسط کالک روایت کرتے ہیں، وانگی سپر کرحبارت میں عن مالکپ کا تعلق مرف ابن ابی الوزیر سے سبے اس سے ميك جورواة مذكورين الناسي بنين وه بغيرواسط مالك كراه واست زمرى سے روايت كمتے بين-

روا سنن میں ترکامن اوراس کے | خون وطافق الزمری مسافق المجمالا مانا جائے کہ یہاں پر روایات مديثيرس بداخلات بورباب كرمفرت امسيم كسوال برردكرنيوالى عضرت حاكثير فيوس ياحضرت ام سلون زمري كاروايت يس يه سع كرروكر

دا ای حفرت ما تشریس ا دراس کے بالمقابل بشام بن عروه کی روایت پس بیسے که ده ام سلم بیس ،مصنف زہری کی روایت کوہشام کی دوایت پر ترجی دے رہے ہیں اس لئے کہ مسافع جمی نے زہری کی موافقت کی ہے بدا زہری کی روایت مُؤيِّدُ ومُؤكد بوكني، ان دو نوف روايتون مِي جو متعارض بياس كي جواب بين محدَّمين كي أمار مختلف بين إمام الدواؤدُ في زبري کی روایت کوتر بیچ د کاہے جس میں دو کرنے والی حفرت ماکٹر نہیں اور قامنی عیاض کے بشام کی روایت کوتر بیچ دی ہے جس ميدر وكرف والى حفرت امسارة بين اورامام فووى عن بكائ سلك ترجي كجمع بين الروايتين كوافتيار فراياب ال كرائ يد ہے كدونوں روايتيك مح بن كويا امسليم كے موال كے دفت امسليمائشد وونوں موجود تقيق دونوں بى كے امسليم برنكيركى اب يدرواة كااختصارسي كد بعض في انكوذكركيا بعض في ان كوما فنا إن تجريف الم بودئ كى دلت كويسندكياسي ااور علام مسندهی شنے ماسٹیر نسائی میں ایک اور توجید تکمی ہے مین اخال تعدد وا تعدم کن ہے کہ ام سلیم ز نے جب مہلی بارصور سے سوال کیا توان دویں سے کی ایک نے تیمرکی پیمرکی دوربعدام ملیم نے نسیان دا تی ہونے کی وجہ سے دوبارہ آسے سوال کی تواس و تمت مجلس میں دوسری زوج مخرم سی توانخوں نے بھی اس سوال پر نگیر فرمائی لہذا دونوں روایتیں اپنی ای مگه درست، ین ـ

# يَاكِ فِي مَقْدَارِ الماءِ الذي يجزِئُ يُم الغسِ

موجبات مسل کابران پورا ہوا اب پیرا ل سے مصنعت مخسل کا بیان شروع کرتے ہیں، مصنعت شے طہارتِ صغری تعنی

وضوریں بھی ایرا پی کیا تھا کہ وضورسے پہلے موجبات وضورت کی استنجاء اور آداب استنجار کو بیان فرمایا اس کے بعدوضور کو ،مصنعت کیغیت خسل کے بیال سے پہلے مقدار مارغسل کو بیان کرتے ہیں ای تم کاباب ابواب الوضور کے شروع یں آب کا ہے ،جس میں مار وضور کی مقدار بیان کی تھی ،ہم نے اسی جگر مقدار ما رغسل کو بھی بیان کر دیا تھا، لہذا دو بارہ کلام کی ماجت مہیں ہے ۔

قال ابود افدقال معموع آنوح ی خذا الفکست، اس میت کدادی ان شهاب دم ی الاسے روایت کرنے دائے بہی سندیں الک اور دوسری یں جس کو بہاں سے بیان کردیہ ایس معری ، دم کی کان شاگر دول کی روایت کے درمیا ان فرق یہ ہے کہ الک کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ملی الشر علیہ وسلم ایک فرق پانی سے فسل فر مات سنے ، اور معمر کی روایت میں یہ ہے کہ حفرت ماکٹ کی روایت میں یہ ہے کہ حفرت ماکٹ اور حضور دولؤل عکر ایک فرق پانی سے فسل فر مات سنے ، اب یا تو یہ کما جائے کہ بہی روایت میں مداور ایت میں دولؤں کا فسل مراح تر مذکور ہے ، ابذا بہی روایت میں دولوں کو بھی اس ماکٹ مذکور ہیں تواس کی منی بھی بہت اور دوسری روایت میں دولؤں کو بھی ای بھی ایک سے فسل مراح تر مذکور ہے ، ابذا بہی روایت ماکٹ کو بھی اس بھی ایک ایک ان اس مسل مراح اس کا بھی ایک ایک میں میں ان ان سے فسل مراح کا ہے آپ تنہما ایک فرق پانی سے فسل مراح کا ہے آپ تنہما ایک فرق پانی سے فسل مراح کا ہے آپ تنہما ایک فرق پانی سے فسل مراح کا ہے آپ ان ماکٹ دولؤں ،

آ کے مصنعت نے فرق اور صاع کی مقدار کو بیان فر مایا ہے اس کی تفسیل بحث بہارے یہاں ابواب الومنورس گذر

مى سبعا وراس رتمنيلى كام مفرت شف بزل مي بهال فراياسيد

قال سمعت احمد بيقول من أعلى مد قت المنطر كن حفرت الم احمد كاس كلام كاما صلى به كرمديث شريف يوسي مدقد الفطر كى مقعاد ايك ما يع تمريان كى كئ به اورصاع ايك شهور بهاز كانام بهاب اگركو كى شخص اس بهاند كه ذريع مدتد الفطرادا كرتا به تب توكوئى شك شنب كى بات بى بنين ليكن اگركوئى شخص صدقة الفطر بجلت بهاند كه وزن نك ذريعه يا بني رطل و لمث دهل اداكرد به يوكد وزن صاعب تواس سے بى صدقة الفطرادا بوجائيا۔

تيل له الميعان ثقيل قال الميعان اطيب قال الادرى ميتمان ايك فاص قيم كالجوركانام بعجوم بين شهويه

له صیانی که وجرتسیدصاحب قابموس فی ید محصیه که دواصل میمان ایک مینده کانام مهد بو مجود که اس تم که دوخت کے ماتو با ندها با تا تقا، اس مناسبت سے اس دوخت بی کومیمانی کچند کلگ، اور معفرت شیخ شخ حاصیته بذل میں لسان العرب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک سے فیرم مج حدیث میں وارد ہے کہ میمانی مجود کومیمانی اس سے کہتے ہیں کہ یہ صیاع سے جس کے معنی بولنے اور چینے کے ہیں. ہوا برتنا کہ ایک مرتب تی میں تاریخت کے میں تشریف فراست کے دوسرے کہ ایک میرانے کے دوسرے کو ایس دوخت نے دوسرے درخت کو بیار کر کہا ہے تدا النبی المصطفی وعلی المرتب کی اصل مادہ اس کا صیاحیہ تدبت کے وقت تغیر کرکے میما نی کہنا ہے۔

بھی مسئلہ یہ ہے جیساکہ مغرت نے بزل بیں لکھاہے کہ مغیر کے بہاں اس مودت میں صدقۃ الغطرادار نہوگا ، ا ور منہل بیں بقیرا تمہ ٹلاٹر کا نرمیب بھی ہے دکھاہے ۔

## ع بَابِ في الغسل من الجنابة

یہ باب کیفیت فسل کے بارے یں ہے اور فاصاطویل ہے، اور کیفیت وضور کا آواس سے بھی بہت زیادہ طویل تھا اس باب یں مصنعت نے گیارہ صدیثیں ذکر فرمائی ہیں، امام نسائی نے اس سلسلیس متعدد الواب قائم کے ہیں، مکررسہ کرر الواب قائم کمکے کیفیت غسل کو خوب واضح فرمایا ہے ، میں تو کہا کرتا ہوں تراجم کی یہ تکثیرا ورہم ہم جزر پر الگ باب قائم کرنا شغف بالی بیٹ ، معدیث پاک عظمت اور حب دمول، کی بتار جرہے۔

المدذكونعان لناان ذكوة بهوالمسلط مأكر وتدميت فنوع

ا - حد شناء ،داخه بون معتد النفيدى - قول اها افافا فيض على أنسى شنفا بين ايك م تبد بعض محابة كمام حضور ملى الشرطيه وسلم كى مجلس بين ضرب خابت كے ملسله بين خاكره فرماد ہے تھے ، ہرايك اپنا طريقة فسل بيان كرد با تھا،آپ في ارشا دفر ما ياكد بيرا طريقة قويب كه بين كريا ہي اپنى بها تا ہوں اين دسلان كي كھے ، بين كه فاہر الفاظ سے معلوم ہود بلب كرمحابه كوم تي بين ك قاہر الفاظ سے معلوم ہود بلب كرمحابه كوم تي بين سے ذاكر دود ذاكر كيا ہوگا لين كسى في كم مي باغ مرتب بها تا ہوں اوركسى نے كما ہوگا كه بين سات مرتب باس برآپ في ادشا دفر ما يا الما افاظ نبعن على دائسى شاخ الا درا مسل تعقييل كے لئے آتا ہے جو تعدد كوچا بمتا ہے بيم ال دوايت بين عرفول إلى كى مرف ايك شتى خركود سے اس كى شق تا نى مقام سے مجمور بيں آدمى ہونى المانا خالات خون تف حدون كذا دكذا و

جاناچاہ کے اس صدیت سے خسل میں تثلیث خسل واس کا مستخب ہونا معلوم ہور ہاہے، امام فودی فراتے ہیں کو خسل واس میں تثلیث کا استحباب تو متفق علیہ ہارے علما دفیا تی بدن کو بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے ہس میں تثلیث کو مستحب قرار دیا ہے اور اسی طرح وضور پر قیاس کا تھا منا بھی بہی ہے بلکہ خسل برنب وضور کے تثلیث کا زیادہ سنی ہونکہ وضور کی بنار تخفیف پر ہے البتداس میں قاضی ابوالحس ما ور دی شافعی کا انتلاث ہے وہ باتی بدن کی تثلیث کو مستحب نہیں مائے میں کہ انام فود کا شیف جو مسلک شافعیہ کا کھا ہے وہ باتی منا بدن کی تثلیث کو مستحب نہیں مائے میں میں تثلیث مستحب ہے باتی بدن میں بنیں اسی طرح خسل کے شروع میں جو وضور کی جا تی بدن میں بنیں اسی طرح خسل کے شروع میں جو وضور کی جا تی بدن میں بنیں اسی طرح خسل کے شروع میں جو وضور کی اقدام میں میں جو وضور کی اقدام میں میں جو وضور کی اقدام میں میں جو وضور کی آئیسے میں جو وضور کی آئیسے میں جو وضور کی آئیسے میں بلکہ اعضار وضور کی آئیسے میں اسی میں تثلیث مستحب بنیں بلکہ اعضار وضور کی افسل میں میں تگلیث مستحب بنیں بلکہ اعضار وضور کی آئیسے میں جو وضور کی آئیسے میں جو وضور کی آئیست میں جو وضور کی جو کی کی جو کی جو

حدثناه حقد من المشی قولداذا اغتسل من المبنابة دها بشقی غوالد لاب الم بین جب آپ ضل کا اراده فراتے تو ایسے برتن یں پانی منگاتے جو صلاب جیسا ہو الب کہتے ہیں اس برتن کو جس میں اونٹنی کا ایک مرتبر کا دور دوساجائے جس کی مقار طاہر ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک معروف وُستین ہوگی، خولد فقال بھا علی راستہ بینی دونوں ہا مقوں میں پانی سے کراس کو سر بربہاتے، لفظ قال متعدد معانی میں استعال ہو تا ہے جو معنی مقام و محل کے مناسب ہوتے ہیں وہ لے لئے جاتے ہیں، چنانچہ قال بیدہ وقال برجا ہے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ ہا توسعے کرا الیتے یا وسے جالا۔

حديث الباب برامام بخاري كاليك مَاص ترجمه الم بشنظراس مديث بربخارى شريب بي ترجم

قائم فرمایا مباب من بدناً بانحلاب او الطیب اوران کایتر جمد بخاری شریف کے ان مشہور تراجم میں سے ہے جو معرکہ الارار اور مشکل سجھ جاتے ہیں ، ترجمہ الباب کے الفاظ بظاہراس بات کو مشعر ہیں کو شمل کی ابتدار طلب اور طیب سے ہوتی جائے گویا ملاب کوئی الیی شی ہے جو از تعبیل طیب ہے امام خطابی فرماتے ہیں غائب امام بخاری کو دہم ہوا اور ان کا ذہن ملاب سے محلب کی طرف چلاگیا اور محلب واقعی ایک ایسی چزریوتی ہے جوہا تھ مون وصوفے یصاستفال کی جاتی ہے اسکن صدیت یں محلب کا ذکر نہیں بلکہ طائب کا ہے جوایک ظرف کا نام ہے ، صفرت نے بذل بین خطا بی سے اس قدر نقل فرایا ہے ویا ہے شراح ، نفاری نے اس پر تفصیلی کام کیا ہے ، جفرت نی ایک خوامشیر بذل میں تحریر فرایا ہے کہ حافظ فرات ہیں ایک جاعت کی دائے یہ ہوا ، اور کوئی میں انسان ایسا ہنیں جوفلطی سے محفوظ ہو (اور فلطی جاعت کی دائے یہ ہوا ، اور بعض شراح کی دائے یہ ہوا ہو اور کوئی میں انسان ایسا ہنیں جوفلطی سے محفوظ ہو (اور فلطی وی ہو ہو ہو ہو کہ ہورت میں تصیف دا تع ہوئی ہو تی ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو اور اور نقطی میں ہوا ) اور بعض شراح کی دائے یہ ہو کہ ہورت میں تصیف دا تع ہوئی ہو تی ہو ہو گا ہو کہ انسان ایسان ایسان کی دائے یہ ہو گا ہو کہ اس تعرب ہو بھی اور اور جو یقینا از قبیل طیب ہے اور انسان میں ہے بلکہ اس کی تفی در ہے کہ مسل سے پہلے استعال طیب تابت ہیں

۲- حد ننایعتوب بن ابراهیم سقول دیخت نفیض علی رؤسناخت من اجل الضغر مفرت عاکشة فراتی بی که آپ ملی الشرعلید وسلم غسل بی المپین سرمهادک پرتین بارپائی بهلتے شتے اور ہم لینی آپ کی از داج مطهرات بالول کے بٹا ہوا بونے کی وجہ سے پانچ بارپانی بهاتی تعیق -

اس مدیت برمفرت و توبل ی و قی اشکال بنی و بایا بلکه یہ تحریر فربایا یک بفام وہ ایسا امتیا فاکرتی تحیی تاکہ یا فی ایک ایک اسٹیکہ بذل یں دکھا ہے کہ مراد عالشہ یہ ہے کہ گا ہے ہم ایساکر ہے سے درنہ یہ حدیث اس مدیث کے فلات ہوجائے گی جواس سے انگے باب ی آر ہی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ملی الرعید سے درنہ یہ حدیث اس مدیث مفالت ہوجائے گی جواس سے انگے باب ی آر ہی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ملی الرعید سے اس مدیث مفالت ہو تا یہ اسلام سے ایساکہ میں اسلام سے ایساکہ ایساکہ میں اسلام سے ایساکہ اسلام سے اور اس مدیث کہ مسل کے وقت نقض صفا کر ذرکرے اور اپنے سر پر تین لپ یائی ڈال لے، فرزاص لو تنایش میں اور اس مدیث کہ مسل کے وقت نقض صفا کر ذرکرے اور اپنے سر پر تین لپ یائی ڈال لے، فرزاص لو تنایش ہی ہے اور اس مدیث کو یہ کہا جائی گیا ہے اس کے اندرا یک مارٹ منایس میں جو مشکل نے ہیں ، والشر شعالی اطلام ۔

اس مدین است دخسل یدید است می می است می است می است است است و فیضن غیر می است دقال مسدد خسل یدید از است می می است است می است و است و است است کی است و است کا داده فرات و اور این فراری می می داد و اور این از است کا داده فرات و اور این فرات کی کیفیت می داده و فرات این از این می است کا داده فرات و اور این می دوایات می به و دیوست است کا داده فرات و این می است است است است می دوایات می به و فیف ساست می می است می دوایات می به و فیف داد کرد دستا فی دوای است می دوایات می به دسو کر وضور فرات است است ادر گرد دستا فی در امول تخذین و فیره پر بو می است می دی اس کو آپ دا کن فرات می می است است است ادر گرد سین با دیانی دا می دوایات می به این به است این دا است است ادر کرد سین با دیانی دا می دوای در این به این به است ادر کرد سین با دیانی دا می دوای در این به به این به

اس کے بعد آپ سمجھتے کرمعنعت کے اس مدیث میں دواستاذ ہیں سکیمان اور متدوا ن وواؤں استاذوں کے الفاظ

یں جو فرق ہے مصنعت اس کو بیان کردھے ہیں سلیان کی روایت ہیں ہے بید، اُفیعن غیبید یہ بین آپ فسل بدین اس طسر ح فرات کہ پہلے برتی ہیں سے دا ہیں ہا تھ سے با کی لے کر ہائیں ہاتھ پر ڈولنے اور پھر دولؤں ہا متوں کو دھوتے، اور مسدونے اورا تو فسل بدین کو جھاڈ ذکر کیا اور کہا غسل بدینہ اس کہ کیدف کی بیوی کی جو کیفیت بیان کی وہ سلیان کی بیان کر دہ کیفیت سے ذرا مختصف ہے ،سلیان کی روایت سے توبطائی رہے معلوم ہوتا ہے کہ تپ نے پانی فین کے لئے ادفال بدنی الانا رفر ما با، اور مسدد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجائے ادفال بدکے اصفار انار فریایا لیتی برتن جھکا کریانی ہا تھ پر ڈالا۔

قول شراتفقا فيغسل فرجه ينى سلمان اور مسدودونون فرخسل يدين كا ذكو كم في بعد كما فيغسل فرج جم سے استنجار باللام مادب مجم آئے معنف كيتے إلى كر مسدد في كيفيت استنجام كر بھى بيان كيا يعزغ على شاكد يعنى او تتب استنجاء آب دائيں ہاتھ سے بائيں ہائة وريانی ولك تھے۔

تولى دويها كَنْتَ مَن الفوع مسدد كيته بي كرحفرت عائشة مجي تو لفظ فرج كومراحة ذكر فرماتين اوركمي كناية ، چن الجد مسلم كاروايت يسميه شعومب الساء على الاذى الذى بعد ميرا لفاظ متن كانشر ع بوئ جويقينا قابل اعتزار ب،

تولد شریتومیاً وضوء به دلصلومی لین استفار دخیره سے فارغ بونے کے بعد آپ خسل کے شرورا میں وخور فراستے نماز والی وضور .

ا بتدار عسل میں وضور سے علق اختلافات اس كائم أنى يكه يد دمنوركا ال بوگى ياس بن فسار ملين كو

ئوخرکیا جائے گا شائٹ یک اس وضور کے اندرسے را س بھی ہوگایا ہنیں۔ اختلات اول جہور علب رکے فزدیک بیر وضور سنت ہے اور وا ؤو ظاہری کے نزدیک واجب ہے ،اور ما مام احمد کی مجی

ايك دوايت وجوب كي مي حس كي تحقيق اسم سي المطياب بأب في المعضوء بعد الغسل من أست كي .

آخذا ن آن آن اس منسله بن دوایات بی مختلف بن اور علمارک آقوال بی بعنرت مانشزگاس دوایت سے کمیل وفئو سم بیس آر با ہے اور مفرت میرونشگی دوایت بواسے آگے آد بی ہے اس میں آخر خسل مائین ندکور ہے ، ایام فووی شرح مسلم میں فرملت بی مفرت عائشز کی دوایات بو مجین بی بیس ای سے ظاہرے تیمیل وضو مرستفاد ہو تی ہے اور اکسشر دوایات میں معلوم ہوتی ہے نیز وہ ملکت بیں کہا مام شافئ کا قول اس والم والحبرا ولویت کمیل ومنوم ہوایات میں معلوم ہوتی ہے نیز وہ ملکت بیں کہا مام شافئ کا قول اس والم والم مرتب کی مدم تا فیر خسل قد میں امام مالک اور اس میں دونوں دوایت بیں امام مالک اور امن میں میں دونوں دوایت بیں امام مالک اور مناز کے بہاں اس میں دونوں دوایت بیں بیں۔ کما ٹی المننی اور مشرب نیر سالقا میں اگر فسل کی جگر مستنقع الما رہے تب نو جو متون احداث میں مذکور ہے وہ او لویت تا فیر مطلقا ہے ، ملا عدم تا فیر مسالقا میں اگر فسل کی جگر مستنقع الما دے تب نو تو میں دونوں دوات مقد ہے۔

تولى ديغل شعوية علام ذرقائي ككمة بي كرشل بي تخليل شعرداً س بالا تفاق غرداجب ب إلا يكسرك بالكى شى كه سام، كلبر بول يعنى كوئى مكى چيز لگ ربى بوجس سے بغر تخليل كے پائى خلال شعريس نه بہنچ سے البتہ تخليل لحيه في الفسل مخلف فيد ہے جس كابيان الواب الوضور ميں گذريكا ۔

مولد انده اصاب البشرة يه لفظ بنتمنين ب اس كمعنى فام جلدا لنان كي بن صاحب عون المعبود كويب ال برويم بوا المفول في بسائ برويم بوا المفول في بكرويم بوا المفول في بكرويم بوا المفول في بكرويم بوا المفول في بكرويم بوا المفول في المولدة وسكون الشين منبط كياب يد مجري بني يد نفظ بفتح الفارب. كما منبط في البذل، البتر فعنا له بغم الفارب و المفارب و المفا

فولد وافاض علیما لمها و است وایت که الفاظ یس بهال کی گرار معلوم بوتی به حضرت نے برل یس تحریر شربایا

ہ کہ بظاہر دوایت کے الفاظ یس تقدیم و تا فیرہے، بندہ کی دائے یہ ہے جس کو حضرت نے بحی احتا الا بیان فر ایا ہے، علیه
کی خیر بتا دیل مذکور مرافع کی طرف داجع ہے اور بہال تک استنج کا بیان پورا ہوا ، آگے فا ذا الفاہما یس صل بدین کا ذکرہ ماصل یہ ہے کہ اور فایت تنظیف کے لئے ماصل یہ ہے کہ اور فایت تنظیف کے لئے ماصل یہ ہے کہ اور فایت تنظیف کے لئے است مامل یہ ہے کہ اور فایت تنظیف کے لئے ایس کو دیوار دین میں میں میں مورت برس میں اخر مسل کے معرت میروز کی وہ دوایت جس میں اخر مسل کے دین کی تعربی ہے۔

د حد شنا مد د بین مسرحد سے قول منتو تھی ناحیت تا اللہ یہ معرت میروز کی وہ دوایت جس میں اخر مسل قد میں کی تعربی ہے۔

لمه تمسع بالمندل كمسلسة يود مشبت كبلوين مرف إمام ترذى اورامام ابن ماجد في باب قائم كيلس

قول وجعل بنفن المهاءعن جسده يعنى بجائے گھڑے سے بدن فشک کرنے کے آپ ملی الٹرعلیہ وسلم نے بدن سے بانی کو دیسے ہی جماڑنے اور جھٹکنے پراکتھار فرمایا ، صاحب تہل کھتے جس دوایت پی نفض کی ممانعت وار وہے یعنی لات عف وا اید دیکو فی الوضوء فان ما امرازح الشیطان وہ ضعیعت ہے۔

وضور کے بعد نفض الیدین کی کت اور گذری تو بہاں پر دو بیزی بی آیک ترک نشیف بس کی بین ایک ترک نشیف بس کی بین ایک ترک فیض الیدین کو کی نے ستی بنین ککماا مام او و گافر الته بین ما ام شور تول یہ ہے کہ ترک فیض ستیب اور دو ترم اقول یہ ہے کہ مروہ بادر ترم بات ہے ام فودی نفل کی کو بسند کیا ہے اس کے کہ یہ مدیث مجے سے تابت ہے ، طام فسطال ن نے ترج برخاک باب نفض الیدین کو بسند کیا ہے اس کے کہ یہ مدیث مجے سے تابت ہے ، طام فسطال ن نے ترج برخاک باب نفض الیدین کو مندوبات وضور میں شار کیا ہے یہ ساری بحث باتف یا الحل المفر مندوبات وضور میں شار کیا ہے یہ ساری بحث باتف یا الحال المفر میں نہ کو دہ ہے بیزاس میں حفرت کنگوری کی بعض تھادیر سے نقل کیا ہے کہ دوری سی مواد ہے ان جعل بیشی مستوسلاً یدید فیصل المار الماری میں بدید بنفسہ بردی یا مقول کو و لیے بی ڈو میدا جوڑ دیا ہے وہ در کوز کیا ہے کہ در دیا ہے در الماری مواد ہے ان جعل بیشی مستوسلاً یدید فیصل الماری میں بدید بنفسہ بردی یا مقول کو و لیے بی ڈو میدا جوڑ دیا ہے جس سے پانی خود کو در کو در کو در کو کر در کو کا میں مواد ہے ان جعل بھن الدین مراد بہنیں ہے۔

تولد فذکوت ذلک لا بواجیمان ابوداؤدگاس دوارت سے یہ پتر پلنا مشکل ہے کہ اس جلا کا قاکل کون ہے مسنداحد کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ اس کے قائل دادی مدیث اعمش ہی جو بہاں سندیں غرکور ہیں، اعمش کہتے ہیں کہ سالم سے جومدیث میں نے مسنی تھی اس کا ہیں نے ابوا ہم تخفی سے ذکر کیا تو انفول نے اس مدیث کوسننے کے بعد

۸۔ حدثنا العسین بن عیسی الفواسانی \_قولی یفرغ بیده الیمنی علی الیسوی سیع مراز حفرت ابن مباسسن بر ساز خسل میں سات بار باتھ وصویا کرتے تھا سی دواح آل ہیں آ تو یہ کہا جائے کہ ایسا شروع میں تھا ہم احادیث تنکیث سے تنکیث سے حکم منوخ ہوگیا ہوسکہ اے این عباس اس کے لئے کے قائل ہوں آیہ کہا جائے کہ مدیث ضعیف ہے۔ اس لئے کداس کی سندیں شعبہ می دینار واوی ہے جوضعیف ہے۔

۹- حد نناقتیب بن سعید و ول کانت الصافة خسین القری مین شروع مین نازی بهاس اور غسل جنابت سات بارا ور توب نی شروع مین نازی بهاس اور غسل جنابت سات بارا ور توب نی سور مین المرسل و مین المرسل الشر معالی سے تحفیف کا سوال کرتے رہے ہمال کر کم ناری بهاس کی با یک ارد حونا رہ گیا، نازی سے تعفیف کا واقع تو مشہور ہے کہ لیا تا السمار میں بیسٹس آیا اس کے علاوہ اور دو چیزی بی بواس مدیت میں ندکور ایس اسس میں ہوا ہو یا آور کمی و ترب ۔

توسی کی تطهیر می مراب و معتف فید اس مدیث می توب بخس کی تطهیر کا بوسک مذکور ہے وہ مختف فید اور حوزا کا فی ہے۔ اور آنام احمد کی اس می دوروا سیس بی آیک ید کرسات بار دھونا خروری ہے دومری ید کہ ایک بار دھونا کا فی ہے ، اور آنام احمد کی اس می دوروا سیس بی آیک ید کرسات بار دھونا خروری ہے دومری ید کہ ایک بار کا فی ہے ، مغنی میں ان کا غرم ب شل شا فعیہ کے کاما ہے اور این العزبی خراتے بیں امام حرکے نزدیک تمام نجاسات کا سات باز دھونا ضروری ہے اور تحقیم میں بار میں این کا محمد بیٹ میں ولوغ کلب کے مسلم میں ایک دوایت میں تعلیم انار شاخا وارد ہول ہے ، نیز استیقا فامن النوم میں بین بار قسل بدین کا حکم مدیث ہیں وارد ہو جب کہ محق نجاست کی شکل میں یہ سے معلم ان اولی ہوگا ، اور

مدیث الباب الکیرا در ش فیر کے موافق سے، ہماری طرف سے اس کا جواب یہے کہ یہ مدیث منعیف ہے اس کی سندیس ایوب بن جا براور عبدالتر بن عمر دد فول ضعیف ہیں۔

جاننا چاہئے کہ ہادے یہاں تقدیر بالٹلاٹ الازم نہیں ہے بلکراصل اس پر ستی ہے کا دائے کا اعتبادہ جب اس کوطہارت کا فان فالب ہوجائے تب کیڑا پاک ہو گا لیکن چونکہ عامثہ تین مرتبریں فل فالب ہو ہی جا آ ہے اس لئے تین کی تیدہے، نیزیہ مکم نجاست فیرمرتبہ کا ہے اور مجاست مرتبہ پس طہارت کا عارضین نجاست کے زوال بہرے جب تک اس کا ازالہ نہوگا طہارت عاصل نہوگی ۔

ا - حد تنافصر بن على سد تولدان عنت كل شعوة جنابة ال خطائي كمة بي بعض علمار في اس سے استدلال كياہ كوف باب است كوف باب است كوف باب الموت بي اور اختوا البشى جو آگے آر باہد اس سے ابجاب مغمضه براستدلال كياہ كوف داخل في بر بُتُر صادق آتا ہے گرفطا بائت في اور اختوا البشى جو آگے آر باہد كر دركر دياہ كر اس سے ابجاب مغمضه براستدلال كياہ كوف داخل في كواد كرة سے تبير كيا جاتا ہے لين ملام هيئ فرائے ہيں كم اس حيث البرى المول من البرى الله المن البرى الب

اا - حدثناموسى بن اسساعیل حدولائة ال حلی خدن شوعادیت و اسی ای حضرت علی ای اس حدیث بین بیسید کراپ سلی الشرعلی و سلی استان الشرعلی و سلی الشرعی و کان تیم و شود و سای الشرعی و ساته معلق و ساته و

که مضور ملی الشرعلید وسلم اورباتی خلفار واشدی کی عادتِ شرید بال رکھنے کی تھی نہ کہ مندانے کی، تواس کو رخصت کما با میگا مذکہ مسنت، لیذایہ تو سنت مولی ہوئی نہ کہ سنت نبوی و مغرت شخصے حاصت یہ بذل میں ابن قدام منبل سے نقل کیا ہے کہ اتخاذِ شعرافعنل ہے از الاشعرے اور حلی والی میں میں میں موردہ ہے اس لئے کہ مضور ملی الشر ملیہ وسلم نے مات کو خوارج کی علامت فرمایا ہے وہ میں ہے سیاھ والتے دیت،

كيفيت خسل كابل إدرا بواجى مي معنفت في كياره مديثين بيان كابي-

## يَ بَابِ فِي الوضوء بِعُد الغسل

بذل ی لکھاہے کہ پرسکل اجاجی ہے کے قسل سے فاد رخ ہونے کے بعد وضور کرنا مستحب بہیں اس بر معزت تی تحریر فرمات ہیں کہ اس بیں اختلات ہے اس سے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جس شخص کو حدث اصغروا کمبر دونوں ماحق ہوں اس پر وضور اور فسل دو اور واب ہے اگر وضور قبل الفسل نہ کی تو بعدا نفسل کر سے ، دوسری روایت ان کی سے کہ اگر فسل کر من بین وضور می اوار ہوجائے گی سے کہ اگر فسل کے خس کے من میں وضور می اوار ہوجائے گی اور اگر فسل میں جنابت اور مدت دونوں سے طہادت کی نیت کرلے تو فسل کے خس میں وضور می اوار ہوجائے گی اور اگر فسل می اور دونوں واجب ہے۔ اور اگر فسل میں طہادت کی نیت کی تو بھران کا غرب یہ ہے کہ ایش خص کے ذمہ وضور واجب ہے۔

## عناللا عناللا عناللا عنالله عناله عنالله عن

عودت کے بال اگر مفنفور لین بے ہوئے ہوں تو کیا نسل کے دقت ان کو کھولنا خرد ک ہے ؛ ایمائیم مخفی کے نزدیک نقض منفائر مطلقاً مردری ہے ، ایمائیم فودی نے آپنا اورجہور کا مسلک یہ لکھا ہے کہ اگر بائی بغیر نقض کے بالوں کے ظاہر بالن سب یس بہنچ جا آ ہے تب تو نقض واجب بنیں ورز نقش ضغائر واجب ہے اور بہی تسلک مالک کے کہے ، صاحب بنہل نے ان کے مسلک یں ذرا تفسیل کھی ہے اور حتا بلہ کے یہاں فسل حیض ونفاس میں نقش خروری ہے اور فسل بنابت یں نہسی اس طال میں دو نقاس میں نقش خروری ہے اور فسل بنابت یں نہسی بسر طیکہ پائی اصول شعر کو ترکر ناکا فی ہے ، در مخاری کی نہ بب ہے حس بھر کی اور کو ان تو مرف اصول شعر کو ترکر ناکا فی ہے ، در مخاری کی اس ہے اگر بال مفنفور ہوں تو مرف اصول شعر کو ترکر ناکا فی ہے ، در مخاری کی مام وری ہے جضرت سہار نبور کا نے بذل میں پیمسسلہ میں ذکر فرمایا ہے ۔ کہ فرمایا ہے ۔ کہ اس ایس بیسے باب میں ان بخت کی شعر قد جنا بند کے ذیل میں ذکر کیا ہے ۔

۱ مام احدگی دلیل مفرت النی کی وه مدیث مرفوعهد جودار تطی اور پہنی پی سبے جس پین سل میں اورجنابت پی اس فرق کی تعریح ہے ماس کا جولب یہ دیا گیا کہ اس کی مسند بین سلم بن میں اینچری ہیں بوکر منعیف ہیں -

مانناها بنت کر حنفید کریمال اس مستدین مردوعورت کے درمیان فرق ہے، مرد کے لئے اگر منفائر ہوں آوان کو کو انناها بنت کر حنفید کے بہال اس مستدین مردوعورت کے درمیان فرق بنین بخلاف جہود کے ان کے بہال اسس مستدین مرد عورت کے درمیان کوئی فرق بنین (کذا نقل فی البذل عن الحفالی دیکڈ افی پامش الکوکب عن کتب لفروع) اس فرق کی دلیل اس باب کی آخری مدیرت او بان ہے جس کے لفظ بین اما الوجل فلیس نثر دا تسب فلیغنسلہ۔

ا۔ حدث ناز عبر بن حرب فی ولدوقال ذهبونه بات است آس مدیث کی سندی معنوی کے دواستاذ ہیں اور این المرح جن کا نام ایمن نی جروی المرح سیان و دونوں کی بروایت می فرق یہ ہے کہ این المرح کی روایت میم معنوم ہوتا سیے کہ سوال کرنے والی فو د ہوتا سید ہوتا ہے کہ سوال کرنے والی نو د الم سیدہ بین الروایتین یہ ہے ۔ سیار اس کے بعد آنے والی دوایت سے معلوم ہور الم سیدہ بین الروایتین یہ ہے ۔ سیار اس کے بعد آنے والی دوایت سے معلوم ہور ہا ہور ہائے کہ حضور سے الله ہور ہائے کہ حضرت ام صادی کی فرمت بین الروایتین یہ ہے ۔ سیار الله میں الموائن ہور ہے الله ہور ہائے کہ حضرت ام صادی کی فرمت بین الی دوایت سے معلوم ہوا موالی کرنے والی توام سلر ہی دوس نیک ان کا مساق کو الله ہو گئے اس معارم اور کی تعدور سے الله سیار ہم دور اس کی اس دوایت سے معلوم ہوا موالی کرنے والی توام سلر ہی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کی طرف بین کی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کی طرف بین کی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کی طرف اسبت کی کی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کی طرف اسبت کی کی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کی طرف بین میں بین امرا وی کو اس میں بین بین میں بین کو است کی کی دوحقیقت ہے جس میں بین امرا وی کو کسکر اور اس کا معدا قودام آن میں المسلین ہیں توجید ہوا کہ اس کی اور ان کا یکام بیل جس کی دیور بین آبا وہ بیک اسس کا کہ دولی تو وام آن میں المسلین ہیں ہیں ہور ہونے سے اس خلیان کا دفعہ بی ذبی دیور بین آبا ہو ہیں کہ اسس کا معدا ق قوام آن وام آن میں المسلین ہیں ہیں۔ اس کا معدا قوام آن وام آن کی دور میں ان کی میں ہور بین الکی کو دور بین کی دور بین الکی کو دور بین کو دور بین الکی کو دور بین کو دور بین کو دور بین کو دور بین کی دور بین کو دور کو دور بین کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو کو دور

تولن الن امرأة است منفر وأسحب يه نقلياً أو يقع العناد وسكون الفاري الصعودت يل يدمعد وبوكا اوريا بغمين المساد و المن المنظم المنظم

۲- حدد شنا (حدد بن عدو وبن ( نسوس – قول سی اصله ترعن المه قبری ان یم بهی حدیث می کا دوس افراق سے بہلی سندس مقری سے دوایت کو نے والے الوب تھے اور یہاں پر اسامہ ہیں ، مقبری سے مراد سعید بن ابی سعید ہیں پہلی سندس مقبری سے دوایت کو اور اسامہ بی استری وایت بلاقام میں اور اسام بی اور اسام تھا اور یہ دوایت بلاقام ہے معنعت نے دونوں طربی ذکر کو دیتے ہیں کھی ایک کی ترجے ہمیں بریان کی ، اور امام بیم تی نے واسطہ والی روایت کو ترجیح دی سے امام بیم تی ایوب کے بادے میں فراتے ہیں وقدہ حفظ فی ادسنادہ ما لعربی خفلہ اسام تربی نور دید

 ٧- حدثنان ضرب على - متولى قالت كنانغتسل وعلينا الميتاداء ماد بمرافعا واس كم مشهور معن قوليب كرف حدثنا دخير كوري المرافعا واس كم مشهور معن قوليب كرف كر بين كسي بير كوك بيزير لكا دينا اوركل وينا ، اوريها ل اس سے كوند دخيره كا پائى م ادبيے جس كوموري سسم كے بالوں پر بھير ليتى بين خصوصًا سفرين كہيں جاتے وقت تاكہ بال يرا گذره اور منتشر بنول -

اس مدیث یں حفرت ماکشہ فراد ہی ہیں کہ م اس کرتی میں اور مادے مرکے یا نوں پرضا واس طرح باتی رہتا تھا مالا نکہ معنور ملی الشرطیہ وسلم کے بردیا کوئی مام مسلم مسلفت م معنور ملی الشرطیہ وسلم کے ساتھ ہوتی میں، حالت امرام وحالت فیرا حمام وونوں میں بینی فواہ سفر کے ہویا کوئی مام سفر مسلفت نے اس مدیث کی جو الم کا کہ مادیا نوں پرائی و قرت یا تی رہ مسلکہ جب ال کو کھو لا تجانب میں معنی ہیں کو حالت نے بال کی جو الم مولی میں معنی ہیں معنی ہیں معنی ہیں ہواس سے ایکے باب تباب تی الجمنب میں الم الم الم الم باب تباب تی الجمنب میں ہیں ہواس سے ایکے باب تباب تی الجمنب میں الم الم الم الم بالم بی ہے معنی ہیں ہواس سے ایکے باب تباب تی الجمنب میں کا اس مارک بی اس میں ہیں ہواس سے ایکے باب تباب تی الجمنب میں کا اس مارک سے الم باب تباب تی الجمنب میں کا اس مارک سے الم بی سے اللہ بی سے الم بی سے

۵- حدثنامحتدبن عوف قال قراحت فی اصل اساعیل از اصل اساعیل سے مادوہ نوستہ اورمح فرہ جس یں اساعیل کی ابنی مموعات دم ویات لکمی ہوئی تمیں ، محدان عوف کر رہے ہیں یہ حدیث جس کی اب بیان کر باہوں وہ میں سنے براہ راست اساعیل ہی میاش کی کیاب میں دیکو کر بڑی ہے اوراس حدیث کو محسب ان کے بیط محد بن اساعیل نے بحی بیان کیا ہے ، بہلی شکل وجادہ کی ہوئی اور دوسری تحدیث وساع کی ایکن سائ براہ واست اساعیل سے نہیں بلکران کے بیان کیا ہے ، بہلی شکل وجادہ کی ہوئی اور دوسری تحدیث وساع کی ایکن سائ براہ واست اساعیل سے نہیں بلکران کے بیٹے محد بن اساعیل سے بروی عدیث قربان ہے جس میں یہ ہے کہ مرد کے لئے خسل جنابت میں نقف شعر مروری سے جس کی مرد کے لئے خسل جنابت میں نقف شعر مروری ہے جس کی اور اللہ ہمارے بہال بہلے آ چکا۔

## عَ بَابِي الجنبِ يغسل أسمه بالخطبي

خطی شہود بھرانخارہے اور نی فاصکے ساتھ بھی آتاہے ، یہ ایک نوسشبوداد گھاس ہوتاہے جودواؤں بیس مجی استعال ہوتا ہے اس کا فاصریہ ہے کہاس کو پائی بیں بھونے ہیں ، اس کے نیج بھی اس کام بیں آتے ہیں جو تم خطی کے نام سے کو دھوتے ہیں جسسے بال ملائم اور جلد صاحت ہوتے ہیں ، اس کے نیج بھی اس کام بیں آتے ہیں جو تم خطی کے نام سے مشہود ہیں ، فقہا مسنے بھی ضل میت ہیں فاص طور سے سرکے بال اور داڑھی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ما رضای سے دھویا جلت اور باتی بدل کو بیری کے پائی سے ، حفرت شنخ افرال شرم قدہ فر بایا کرتے ہے کہ ہمارے بہاں ہندوستان میں اور عملاً مار خطی کو میت کے ساتھ محتومی کرد کھا ہے ، حال نکہ اس میں بہت کی خصوصیت ہیں از تدفی میں بھی اس

کا استعال کرناچاہتے، پنانچ کچر عمد تک حضرت کے بہاں خسل میں اس کے استعال کا معول دیا جیسا کہ مدیث الباب میں ہے کہ حضور سلی انٹر علیہ وسنم اپنے مہکے بالوں کوخطی سے دحزتے تھے، لیذا اس کا استعال سنت ہوا۔

حدثنامعتندبن جعنوین زیاد - دولد یجتزی بذا لك، ولایصب علیدالماوا اسی آپ کمی الشرملیوسل غسل جنابت پس سرمبادک کو ماخلی سے دحورنے پراکھا دفرماتے ستے اورخالص پائن زیہائے تھے۔

مار مخلوط بشي طا برسے وضورا ورس اختلات اسے دخوریاف وائر ہیں، دخند کے بران وائن کا مبر

# عَ بَابِ فَيَمَا يَفِيضَ بِينَ الرَّجِلُ وَالْمِرَأَةُ مِنَ الْمَاءِ

عن عَائشَهُ فِهَا يَعْيِض بَين الرجل والمعواج من المهاء و حفرت عائشه اس پائ كے بارے يس بوم داور ور اللہ على عن عَائشَهُ اس پائ كے بارس بريائى بريائر كے ما بين افتلاط سے بهتاہے فرماتی بیں كماكر دہ كرائے برلگ جا آنا قاتی تب الترطيه وسلم چرباراس پر پائى بہاكر اس كو دعونا بالاتفاق تطبير كے لئے تما اور اگر منى ہے تو بوخسل اور منا بدك يميان تنظيف كے لئے تما اور شانعيد و حنا بلہ كے يميان تنظيف كے لئے بكونكه منى ان كے يميان طل برے۔

## عَ بَابِ فِي مُواكِلة الْحَالِق وعِ المعتما

یعن ما نفنہ کے ساتھ کھانا ہیاا دواس کے ساتھ وہ تن ہی مجامعت سے مراد مساکنت فی البیوت ہے نہ کہ جائے

ا مد شناموسی بن اسماعیل ۔ قولہ ذن البہود کانت (ذا حاضت سنہ والمرآة اللہ یکی یہود کا طرز عمل یہ تعاکم عورت کے ساتھ مالہ ترمین کھانا بیٹا اللہ یہ بیٹھا سب بند کر دیتے تھے اس کی ریائش گاہ بھی الگ کر دیتے تھے محابہ کرام نے

اس سلسلہ یس آپ مئی الشرعلیہ وسلم سے سکد دریا فت کیا اس پر آیت نازل ہوئی بست ونك عن المحیض الا مقد استواکی شی الا المنکاح میں عورت کے ساتھ مرت ولی سے اجتمال بردر کہے کے سسک طاوہ یہ تی افواع میائر یس ۔

مشرح مریت میں شراح کی دارے کا احساف این بشر مضرد کی فدمت یں ماخر ہوئے اور عرض کیا یا رسوال الله ا ما تضریح بارے یں آپ نے جوم کم فربایے یہوداس سلسلہ میں جری گوٹیاں کردہے اور نا راض ہودہے ہیں کہ ہر بات میں ہاری مخالفت کی جاتی ہے اگر آپ کی اجازت ہوتو ہم ما لتِ حیض میں مود توں کے ساتھ محبت بھی کرلیا کریں تا کہ ان میں دے بہبود کی یوری یوری مخالفت ہوجائے۔

محابی نے ان دونوں لفظوں میں سے کوئی ساایک لفظ اپنے کام میں اختیار کیا ہوگا ابدہ کیا ہے واکشرتھا ٹی اعلم۔

تولد فت معروج وسول انت میں انتہ تعلیہ وکسکر لیعن اس سوال ہم آپ ملی الشرطیر دسلم کا چہرہ افور فصر کی دجسے متغیر ہوگیا اس لئے کہ مخالفت میں دواگر چرمطلوب ہے لیکن الی مخالفت جو حکم منصوص کے فلات ہوکب جائز ہوسکتی ہے،

ان دوم جا ہوں کا سوال فعام ہے کہ اخلاص ہر جنی تھا لیکن خلاب اصول تھا اس لئے آپ نا راض ہوئے گر آپ کی نا راضی شہرہ اا درم و نایک دی تھی ہوئے ہوئے لین ان اور ان کو آپ صلی الشرطیر دسم نے ہر تی لین بی ان میں میں ان میں ہوئے ہوئے لین بی اراض نہیں ہیں۔

کرنے کے لئے بلایا جمدے حاضرین کو اطمینان ہوا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔

قولدُ لم عبدعليهما ير مُوْجدُه اوروجدس مع جس كمعنى غضب كي ين اور وَجد كِيدُ كامصدروجود مي آيا-

جِكُمَن يا في كي دونول مي مرف معدد كافرق سب -

۲- حد شنا مسدد سد مولد کنت انعوق العظور وافاحائی من حفرت واکشیز فراتی بی که ی بساا و قات برگ پرسسے گوشت کو کهاتی جبکہ میں بساا و قات برگ پرسسے گوشت کو کهاتی جبکہ میں ماکفن بوتی اور بھراس کو آپ ملی الشرطیہ وسلم کو صطار کرتی تو آپ فاص اس جگرسے اس کو فرسشن فرائے جس جب کہاتی ، اس طرز میں بیم بالمان منظم سے اس کا مرح بہود کی مخالفت بھی مقصود ہے جیسا کہ بہتے گذر چکا کہ وہ مورت سے زمانہ حیض میں افرار منظرت کرتے تھے۔

تعرّ فَ كَمَعَىٰ بِرُكِ رِسے وُشت كها فيك بِن اور بَعِن دوايات بن آتاہے كنت اتعوق العرق عُسُرُق اور عُلا كاس عظم كو - كِنة بين جن كاكوشت كهاليا كيا بوء دوسما قول يہ ہے كرع ق وہ عظم ہے جن برقم باتى بواورجس سے لم آثار ليا كسي بوده عراق سے ـ

## و بَابِ فَالْحَاثَض تَنَادُلُ مِن الْسَجِد

اگرید نفظ باب تفاعل سے ہے تواصل بین تھا تتناول، تناول کمعنی لینے کے آتے ہیں اوراگر باب مفاعلت سے ہے تو ہو گزادل بغم البّار ہوگاجس کے معنی عطار کرنے ہے ہیں۔

مورت کی مرد الرسی الحدود من المسعبد اس مدیث کی شرح می دو قول بین آیک ید که من المسجدهال دا تع مهم رول الشر سے دادر منی بی کی مفرت عاکمتی فرباتی بین کما تخفرت میلی التر علیه دسلم نے مجھ سے فربا یا جبکہ آپ سجد بین سے مجھ کو اور داس مورت میں مضور مسلم آو ہوں گے داخل سجدا در معیر ہوگا فاریج مسجد اور دوسرا اختمال یہ لکھا ہے کہ من المسجب دھال واقع ہے المضمولا سے لینی آپ منے فربا یا کہ خمرہ جو مسجد میں ہے وہ اس ماکم مجھ کو دیدو، اس صورت میں المسجب دھال واقع ہے المضمولات مسجد اور معیر مسجد میں مصاحب مجمع البحاد لکھتے ہیں کہ من المسجد یا تو متعلق ہے ناولین سعه یا قال سے بہلی صورت میں ترجم ہوگاتے بوریام سورے اٹھا کہ مجے دیدو اور دوم ی صورت میں ترجم ہوگا کہ آپ نے مسجد سے فرمایا کہ یہ اوریام مجد سے فرمایا کہ یہ بوریام مجد سے اوریام مجد میں ہاتھ داخل کرنا پایا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مالکن مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز دوم سے سے دے سے کوئی اختلات و نول سے ب مذکہ ادخال ید سے اوراد قالی ید کو عرف میں و فول بنیں مجاجا آلہے ہمسئلہ اتفاقی ہے کوئی اختلات بنیں ،اورید می منرور ک بنیں کمسئلہ میں اگرافت اور منتق علید سب بی طرح کے مسائل بیان سکے مسئل میں کمسئلہ میں اگرافت اور ترب بی اس کو بیان کیا جائے ، مختلف فیرا ورمنتق علید سب بی طرح کے مسائل بیان سکے مائل ہیاں۔

لفظ تكريث كى تحقيق اوراس مين شماح كا اختلاف المدرس كى المعير برمغرت ماكنة في والمال المراب المعير برمغرت ماكنة في عنوم كالترك كا من من تراب في المراب المركزي المركزي المركزي المراب المركزي المركزي

## بَابِ فِي الْحَاسِ لِاتَقْضِى الصَّاوِةِ

مئدا بسنت كدرميان اجاى بكرزمار حين كانازول كي تضار واجب بنيس بخلان موم كدكراس كا تضار واجب

خوارج کا اس میں افتلاف ہے وہ وجوب تضار صلوق کے قائل میں محاب میں سے معزت محرة بن جدر شے بارے یہ آگا ہے کہ دہ شروع میں نماز کی تعنار کے قائل سے اس بر مغرب ام سلاشنے ان برنگیر فر مائی تب وہ دک گئے میساکد الوداؤد میں آگے باب فی وقت المنعنساء میں یہ روایۃ آرجی ہے اور دولوں میں فرق ہے، اور تفار صوم میں یہ بات لازم نہیں آئی .

وفر مر داور دوگنا ہوجائے گاجس میں فرق ہے اور فرق شریعت میں مرفوع ہے، اور تفار صوم میں یہ بات لازم نہیں آئی .

ا حد شنا موسی بن اسماعیل سے فعالمت اعرد دیت افت حضرت ما تست من سے سوال کیا گیا کہ ذبائد میف کے نمازس کی تعنار ہے ؟ تواس پر اکفول نے یہ فرمایا ۔

الفظ حُرُورية اوراس لِسْبَت كَي تشريح العلائية عنه الماجة عنه الماجة عنه المادية المادية الماجة عنه المادية ال

ک فرن منوب کرے حرور ک کیا جاتا ہے۔

خوادج کی حفرت علی کے ساتھ بعاوت کا تعد کہ بعدیت و تاریخ میں شہودہ، بہلے وہ حفرت علی اندے ساتھ ستے جنگ صفیان کے موقعہ پرمسلہ تھکی میں حفرت علی سے ناراض ہوکر علیمہ ہوگئے۔ تنے ،اور مقا بلہ کے نئے ہمتیار لے کرتیار ہوتے یہ آٹھ بنرار کا نشکر تھا اس نسٹ کر کا امیر عبداللہ بن الکوی تھا، حفرت علی شنے عبداللہ بن عباس کھانے اور مناظرہ کے لئے بمیرار کا نشکر تھا اس نسٹ کر میں سے دو ہزاد نے رجوع کرلیا چھ ہزار باتی ورمناظرہ کے لئے بمیرا میں ان کا مقابلہ کیا، جنگ نہروان اس کا نام ہے جس میں حفرت علی کوشاندار فتے ہوئی، اس جنگ ورفع سے سیمنعلق روایت الوداؤدشر ہیں۔ الواب شرح السند میں موجود ہے۔

یہاں پریسوال ہوتا ہے کہ حفرت ماکٹرٹ نے اس سوال کرنے والی کو اسس کے سوال پر دفقہ فرقہ مواری کی طرف کیسے منوب کر دیا جو کہ دین فرقہ ہوتا ہے۔ بجاب یہ ہے کہ حفرت ماکٹرٹ کو بغا ہر یرٹ بر ہوا کہ سائلہ کواس میم شرعی کے شوت میں امرد ہے جب کہ دوایت میں اس طرح ہے کہ حودت نے کہا۔ ما بال میں امرد ہے جب المصادق اس بناد پر حفرت ماکٹر نے جواب میں پر طرز اختیاد فر ایا، اورا یک جواب یہ میمی موسک المفاقف العوم والا تعنی العدد قراف ورثوش طبی کے مقدا حقیقت کلام مراد بہیں۔

#### ب باب فاتيان الحائِس

ینی مالت بین یں وطی کرنا، یہاں پردومستدین آیک وطی فی مالة الحیف کا حکم، ثاتی مدیث یں جو کفارہ نرکورہاں کی شرع حیثیت، سوجا ننا چلہئے کر دطی فی مالة الحیف بالاجاع حوام ہے، نعی قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، البتداسس

يں اختلاف ہور بلسے کراس کے مستحل کی تکنے رکھے اسے گی یانہیں، تیاس کا تفاصا تو یج سے کہ اس کی تکفیر کیا تے اور بہت سے علمار کے دائے بھی بہی ہے لیکن در مختار میں لکھاہے کہ محققین کے نزدیک اس کی تکفیر ہمنیں کی جائے گی بیکونکہ وطی فی حالتہ انحیض قیح لعینه بنیس بلک لغیره ہے۔

دوسرے مسئے کا جواب یہ ہے کہ جو کھارہ حدیث میں مذکورسے وہ جمہور اور ائمراد بدے نزدیک لِعل بِق استحباب سبے اور ایسے شخف پراصل واجب کوبر وا مستعقاد بہے ،البتہ امام احمد کی ایک دوایت ا ورا مام شا نعی کا تولِ قدیم برسے کہ امس ين كفاره واجب س اوريمي غرمب يحسن بعري، اسحق بن را بهويد ادرسعيد بن جبيركا ، بورجو لوگ دجوب كفير كي ما ل بين ان س اختلات ہے کرکفارہ میں کیا واجب ہے ؛ حسن بعری اور سعید بن جُبیر کے نزدیک حتی رقبہ ہے اور با قی کے نزدیک دیں ا يانفعت دمنادر

نیر جانتا چلے سے کے صدیث میں جو لفظ اُ وُ واد دہے کہ دینار دے یا نصف دیناریدا مام احمد کے نزدیک تخیسید کے لیے ( کمانی الروض المربع ) إدر امام شافعی کے نزدیک تنویع کے لئے ہے کما قال ابن رسلان بین اگر ابتدار زمان صیف میں وطی کی تب تو ایک دیناد کا تصدق کیاجائے اور اگرا خرز مان حیض میں وطی کی تو نفعت دینار اسی طرح تر مذی میں ابن مباس سے مروی ہے کہ اگر دم احرب توایک دینادا در اگراصغرب تولفعت دیناد، اس کی وجرمی یمی سب کرمیش ابتدار مدست پس احرا در آخر مدت میل صغر ہوجا آبے۔ اور بغام اول وا فرکے کم میں فرق اس لئے ہے کہ پہلی صورت میں جرم شدیدہے اور دوم می صورت میں محبت کو کس تدرنصل ہو جانے کی وجرسے ٹی الجاراس کومعذور سمجا گیاہے۔ اسلے کفارہ پس تخفیف کردی گئی۔

ا- حدثنامسدد \_قولدقال ابوداذ دوحكذا الرؤية الصعيفة اسروايت كوميماس دوسرى روايت كم مقابل یں فرادسے یں بواس سے آجے آر ہی ہے جس مرم نفعت دیناد مذکورسے اوراس سے بھی آگے تیری روایت میں بغبسكى ديناداً زيلب.

٢- حدثدامعتدبن العباح البزار \_ قطير وهذامعصل ما كراس أخرى مدت كم مادر من معنوج معفسل بوسف كاحكم لكارب بي معضل وه مديث بي حس فى سندس دوراوى سلسل سا قط بهول ريها ل يرجو دوراوى ساقطايل وه عبدالحميد كے بعد كے بيں، وہ دوراوى كون بيں ۽ مصنعة فياس سے تعرض بنيں كيا، البتر يبيقى كى روايت جو آگے آر كِلب اس مصمعلوم ہوتاہے کہ ان میںست ایک حضرت عمرٌ ہیں، لیکن جا نتاجاہیے کہ الوداؤد کی اس دوارت کو امام میں قی شنے ابن داسك ننخ سے نقل فرمايا ہے جس كى سنداس الم حي عن عبد العسيد بن عبد الوحف اظندعن عس، اورامام يہى ج فراتے بی کہ بے صدیث منقطع ہے عبدالحبید اودعم کے درسیان افقاع ہے۔ لہٰذا یہ دوایت نسخ ابن دامد کے احتبار سے مرف۔ متعلقے ہے ماراننخ جوالوعل او لوی کی طرف منوب سے اس کے لحاظ سے معمل ہے

نر بہتی کوروایت سے یہ معلوم بوگیاکہ یمال متن شرامرہ ان يتصدت يل مغيركام جع عرفين، آپ م

مغرت مسيخ كوبجائ ديناديا نفت ديسنادك دوخس ديسناد لفدق كابوسكم فربايااس كى وجربظام يدس جيساكة يبق من اسس عورت کے بارے میں سے امنیا کانت تکوہ الرجل کہ یہ حورت مرد کی خوا بٹ ترکمتی متی اس روایت سے یمعلوم ہوا کہ مضرت حرشنے اس سے وطی اس حالت میں یہ سمچے کر کی کہ یہ ویلے ہی بہا نہ کور ہی ہے، قصداً بنیس کی تی اسس سے کفارہ میں تخفیف کی گئی۔

#### باب فالرجل يصيب منهامادون الجماع

مياشرت مانف كالواع اور

واننا چاہئے کرمباشرہ مائن کی ٹین قیس ہیں آیک بالاجاع مرام، اور ایک بالاجاع مائز ادرايك مختلف فيد المنبا شرت في الغرج بالاجاع حرام به اور ان كے بارسے میں اتمه كا اختلات التا شرت فيا فق الستره و تحت الركبة با تفاق أتمه اربع ما تزے البتاب مات

ا ورمبيدة سلانى كے نزديك يرىمى نا مائز بيا اورترًا شرت بين السسرّه والركبة سوى القبل والد برمختلف فيديك بيا أثر ثلاث اورامام الويوسعنسك نزديك ناجائز اورامام اجروفيدك نزديك جائز

تم ثالث جو مخالف فيها اس كم بارك بين الم فودى في لكعامين كم قول المح واشهر جميور شا فعيد كم يهال توجي ا به که برحما م سب اورد وسرا قول پرسپ کدم!م نہیں بلکه مکردہ تنزیبی ہے، تیسرا قول پرسے کدا گرمب اخرکواسے نفس پر ا متما دسے تب توجا نرسے درنہ بنیں ۱۹ م نودگ نے قول جواز ہی کو تول متمارا درس میٹ الدلیل اقوی لکھا ہے اسی طرح ہمارے علما ریس سے علام عین منے ہمی اس کوا تو ی فکھاہے۔ بچورین بین امام احمرُوامام محرُدٌ کی دلیل معرِّ الشر کی حدیث مرفوع استعطاكل شي الاانسنكاع ب جوميح مسلم ادرسنون الوواؤد وغيره كدوايت ، ماتعين كوديل احاديث الباب ين بينا نج مديث اول جومفرت ميون يفصم وكسب اس يرسي كان يباشي الموأة من نسائدوهي حائض اذا كال عليها النماس، اورصيت ثمانى جومفرت عاكشين سيم وى باس بس ب يامواحد انا اذا كانت عَادَعَمًا ان تتزرشريدناجعهاا درمي زين، إن أتزاركي روايات كواستباب اورلورع يرجمول كرت بير -

تنبسيته :- جاننا چاہے کہ مانغ نے نتح الباری میں ا مام طحاویؓ کی طرف پر شوب کیاہے کہ انتوں نے امام محد کے قول کو

لے حفرت مشیخ اس اختلات کوامس طرح بیای فویا کرتے ہے کہ اس مرسکہ میں بٹرسے ایک طرف اود جوابی ایک طرف ہیں۔ ٹیرحوں کے نزدیک ناجا کز ا ورجنا ازلدکے نزدیک جاکز، امام محسنتر چونکدا مام الو اوسعت سے چوٹے تے اور صفرت امام احدا محدار بعد ين زما تأسب سُن مُوخر إله خالبًا اس وجست الدوكوجوا للخمايا- ترجیح دی ہے بعفرت شیخ قامشیدًا وجزیں کلعتے ہیں کہ حافظ کے علاوہ ابن رسلان اور صاحب تعلیق المجدنے بھی امام طمادگ سے اسی قول کی ترجیح نقل کی ہے حالانکہ مرجیح نہیں، امام طماو کٹنے معانی الاثار میں اپنے شروع کلام میں اسی کوترجیح دی تھی گربھ آئے جل کراس سے رجوع کرتے ہوئے امام صاحب ہی کے قول کوترجیح دک ہے ، ان معزات کو الما دی کے شروع کلام سے وہم ہوا اور انمون نے آخر کلام کو بہنیں دیجھا۔

کے اعتبادسے ان تا تور ہونا چاہیئے کھا اس سے کہ اس کا مصدرا کھڑا رہے اور فار افتعال کو تارہے بدل کر تاریس ا دفام
کرنا قا عدہ کے فلان ہے اور اسخاذیں گوالیماہی ہولیے لیکن المیمون نے اس کو شاذکہا ہے روایات مدیثیر میں کہیں تو قا عدہ کے مطابق آ تاہے اور کہیں ا دفام کے مساتھ فلات قیاس وار دسے اب بہت سے شراع نے جن یں ابن ہشام ، دفخری اور صاحب قاموس دغرہ ، بی اس کو خطا اور تحریف کہا ہے ، البتر ابن مالک نے یہ کہا کہ اس کا عدار سامع بر مین باب ہشام ، دفخری انتقال کے بعض صداور میں یہ تغیر ہوا ہے اور کو البتر ابن مالک نے یہ کہا کہ اس کا عدار سامع بر مین بیاب بیار افتحال کے بعض صداور میں یہ تغیر ہوا ہے اس کی تطابر موج و دہیں جسے انتقال کے بعض مصاور میں یہ تغیر ہوا ہے اور کا افتار کی تطابر موجود ہوئی اسٹر ہوجائے تو ہم کو کا امر کہا ہا کہ کہ یہ دور اور کا تقریب کا مفر ہم کہ اس کہ کام عالشہ خوت ہے ، اور ما مقافر ملتے ہیں کہ بعض علمار نے جواز او قام کو کو فیمین کا غرب کہا ہے اس صورت میں تو ہم کوئی اشکال ہی نہیں ہمارے ما تو تو ہم کوئی اشکال ہی نہیں ہمارے ما تو تو مور میں بلہ خود یہ قوا عدم مساور میں جوائے التر میں جو بیا ہے اور ما تو تھر کہ کام ما کہ خود یہ قوا موسا کہ معرف مور کا کہا ہما ما کہ خود یہ قوا معد استرائٹر صاحب وہ برائے این مور استحالات سے ماخوذیں قامید عرب کے کہا ہما وراستحالات سے ماخوذیں ۔

قلام الفظ مرئيت برايك شكال اوراس كي توجيع المان المناه من المناه من المناه المان المناه من المناه ولويع له الم الفظ من المناه ولويع له المناه ولوي الك بى براس المناه ولويع له المناه ولوي الك بى برات كذار تستم جبكي مائن المناه بوق من به المناه به المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه وا

٧- حدة تناعبد ( فله بن اسلمة سود انها الناه المناه المناه

اس مدیرت سے مباشرت مانفن کی یہ اوق مینی معناجعت ثابت ہود ہی ہے جس کے لئے معنعنے نے ترجمہ منعقد کیا ہے۔ منعقد کے معنعن نے ترجمہ منعقد کیا ہے، آدنی نفسہ یہ مدیرت منعیف ہے اس لئے کہا سکی مند علی حبد الرحمن ہی ذیا دیا نفس اما دیت می جس کرح و تعدیل بختلف نیدہے ادراسی طرح مجارہ وام عارہ ودائی جبول ہیں لیکن معنا جعتہ می الحائف اما دیت می جسہ سے ثابت نہ بنکہ علما مدنے لکھا ہے کہا گرا تباع کی نیت سے کہا ہے قد گاجود ہوگا، ویلے افواع مباشرت ہی افتلات

علما رشروع باب ين أي جكاء

٥- حدثناسعيد بن عبد الجيار . - فولد كنت إذ احضت نزلت عن المثال مَدين مِحَارِي مَا ويل مع المعلواء عفرت ماكث فراتى ين كرجب مج عين آتا توي فرات سے

(جوان کا اورمفور کامشرک کا) نیچ حصیر پراتر آتی کفی اورجب تک حیض سے طیارت ماصل بنوجاتی ہم آب کے قریب نرملت يعديث اماديث ميم ينزاك باب كى گذرشت احاديث كفان سب لنؤاس كوياتوان احاديث سي شوخ ماناجك یا موول اور تا ویل برکیجائے کہ یہاں قرب سے محضوص قرب کی نفی م اوسے میٹی قربان با بجانے ویلیے اس حدیث کی مسندیں ایک رأوى بي الواليمان ال كے مارے ميں لكھامے كديمسوريس -

وہ جوا نوارِ اسرات ہمنے بیان کی تعین اس میں ایک قول ابن عبائش کا گذراہے کدان کے نزدیک مباشرت سطانی اممور بهاس دوایت سے ان کی تا تیر ہوسکتی ہے۔

٤ - حد ثناعقان بن ابى شىيىز - فزلديامونانى فوج حيصنا الإحفرت ماكش فرم أتى بي كرحضور ملى الشرعليدوسلم بمادس حیف کے شروع یں جو اسس کی شدت اور کڑت کا وقت ہوتاہے حکم فریقے کا این ازاد کو درست کرلیں ،اس کے بعد آپ ہم سے ماشرت يعنى معناجعت فرملت بعض روايات برب بجائ لفظافوح كانظا خود إسياء ورمعنى دواؤل كمايك بي بي ابتداء دار حين يرمين كورت وشدت بوتى سيداور بجرجول جول ون گذر سقه جانتے بي اس يس كى موتى جاتى ہے فالبّا حفرت عاكشة اسسے یہ بیان فرمانا چاہتی ہیں کہ آپ ملی الشرعلی وسلم ما لغن کے ساتھ مبام شہرت مرحث و درمارة حيف بى يس بنيس بلك اول ذاذ حين يس بحى فراليا كرتے تھے۔

موّلهٔ وایکویسدنت ادبه، (دُب بکسرا لالعنداور اَدَبُ بَعِثمَین دونوں طرح سے اس کے معنی حاجت کے ہیں اورعف نے لکھاسیے کہارٹ کے معنی تو حاجت کے ہیں اور ارب بالکس کے معنی حاجت اور عضو مفوص دولؤ ل کے آتے ہیں۔

حضرت ماکشٹر خواد ہی ہیں کہ ہے صلی المشرعليہ وسلم ہم سے ذما فہ حيض ميں معناجعت فرماتے تھے اور تم ميں سے کول اليرا هه جوا پخاهاجت اورخوا بش پراتنا قابو مافته بومتنا أب ته ، شرا ت في مفرت مائنه در كي بيان مراد مي د واحمال لكيم ہیں،ایک یہ کدان کی فرض یہ ہے کہ دوسرے لوگ اپنے کوحضور پر قیاس نرکریں ان کوامتیاط کرنی چاہئے،اور دوسرا احمال یہے کہ آپ صلی الٹرملی دسلم جب قابی یا فتہ ہونے کے با وجود مبائرشوت حاکفن فہاتے تھے اوراس سے درکتے نہ تھے کو مجر دومرون كهائ كيون جائز بنوكى بطريق اولى يوكى-

## كاب في المرأة تستحاض

#### ومن قال تَدع الصَّلوة في عدة الايام التي كانت تعيين

استحاضه كى روايات ميس مصنف كالسيها سياستاه التعابيات الدار بورى ب، مضنف كالمجاري في 

استحامنہ کی روایات سے کی ہے اس کے بعدجا ننا چاہتے کہ استحاصہ کی روایات کوجس کٹرت ا دراہٹا م سے یا م ا او دا ڈ دلے بیال کیاہے ہادے علم میں اتنا محاج مستریں سے کمی کتاب میں بنیں بیان کیا گیا ، مصنف ٹے نے ہم لزع کی دوایات کوالگ الگ ذکر

کر کے ہرایک پرسنتقل ترجم قائم کیا ہے اور ہر ترجمہ کے ذیل میں متعدد روایات اور تعلیقات لائے ہیں۔ استحان ند کے بارے میں روایات کا اختلاف مختلف اعتبار اور حیثیت ہے جنانچہ نقض روایات میں اعتبار تمیز ندکور ب اورتهض سے معلوم مؤلم کہ ایام عادت کا اعتبار ہے، نیز بعض میں توحید عسل ہے، اور تبعض میں تعدد عسل اور تبض س جمع بين الصلوتين بغيل اورتعض بي على مكل صلوة اورتعف من ظهرالى ظهرب اوربعض بين من طهرا لى طهر ينراك روايات م ایک اشکال اورضجان کی بات یہ یائی جاتی ہے کہ ایک ہی عورت کے بارے میں بعض روایات میں روالی العادة كاحكم دیا گیا ہے اور بعض میں امتبار تمییز کا ، حفرت سیخ نورالشرم قدر افر ماتے سے کہ بمارے حفرت سہار نیور کا فراتے سے کہ استخاصٰہ کی روایاتِ مختلفِ میں ہمیشہ (سمجھنے کے احتبار سے)اشکال دخلجان رہا، یہ مجھتے ستے کہ ابوداؤد کی شرح کی کھنے ہرشاید یہ فلجانات رفع ہو جا بیں، مگر شہرح پر عبور کے بعد مجھی افشراح اورتسلی نہیں ہوئی میں کہتا ہوں کہ خاص طورسے اس کتا ہ یں سردِروایات کے وقت بعض ابواب مصنف کی بعض عبدات الیہ ہی جن کاحل د شوار نظر ہے اسے جنائج اسی باب کی آ کھویں صدیث حدشنا بو مسعن بوسی پر ایک مقام فاص طورسے قابلِ اشکال ہے جب ہم انشار السرتعالی وہا ں مہنچیں کے تومعلوم ہوجائے گا۔

اع استحاصد کی تعریف کی تھی وہی دم بھزج من السوأة فی غیر ارقامها المعتادة والمعيد لين استحاضه وه فون سب جوفرج مرأة

سے باری ہوتاہے ادقات معینہ کے طاوہ میں وتم کے قریب ایک دگ ہوتی ہے جس کا نام عاذل ہے اس سے یہ خوان بہتا ہے

أر سن الواكِدم كا عتبار أي مخصوص رنگ راسود واحم ، كحول كوحيض اور دوسم مدر مثلاً اصفر ) كواستحامة قرار دياجات-

بخلاف جين کے کہ وہ تعرب سے نکتاہے استحاد حيف ہے اخوذ ہے جس کے معنی لغة مسيلان کے ہیں، چنا نجے کہاجاتا ہے حاض الوادی جب اس بیں یائی ہے گئے۔ اس تعقال میں لے گئے تاکہ اتقلاب اور تغیر پر دلاات کرے ہو کہ خاصہ ہے باب استعقال کا بھیے کہاجا گاہے استحال میں بہاں بھی حیق میں تغیرواقع ہو کروہ استحاضہ ہوگیا یا یہ استعقال ہی جانا اس لئے ہے تاکہ مبالغ اور کڑت پر دلالت کرے ، عکما ر نے لکھا ہے کہ حین ہیٹ بھیٹ معروف استحال ہوتا ہے ۔ کہا جا تا ہے ماہ تا لم اُن اور استحاضہ بھی خور ل اُستی بیات کی طرف کہ جا تا ہے ماہ تا الم اُن اور استحاضہ بھی خور ل اُستی بیات کی طرف کہ دم معروف اور جانی ہی ای نی جنر میں ہور قوں کو اُن اور استحاضہ بھی خور کے اندا معروف اور جانی ہی ای نی جنر سے سب ہی مور قوں کو اُن ایسے ۔

انواع مستحاصنہ کے بیان سے بیسے ایک بنیاد کا بات سیمے کسے وہ یہ کہ بہاں پردد چزی ہیں ایک العبرة با لعادة اددایک العبرة با لتمین خواہ ال طرح کم لیکھا عتباد الایام اور آعتباد الانوان یفی عود توں کی حیض کے بارے ہیں فاص عادت بھی ہوتی ہے کئی کوسات روز آتا ہے اور کسی کو دس روز اورائی عودت کو فقیدار ممتادہ سے تعبیر کرتے ہیں ادر بہت کی عود توں کو حیض کی ریکھا ن ہوجاتی ہے اور دوہ رنگ کے ذریعہ بہتی ن لایتی ہیں کہ یہ حیف سے یا غیر حیض الیسی عودت کو محیزہ کی اجابا اسے بہت کی احاد بات سے حیض کا عاد ایام عادت پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض دوایات سے الوان دم پر ،اسی لئے حفرات نقیا رکے در میان اس کسک کے موافق دوایات ذکر کرتے ہیں، جہتور علمار یا دے اور تمینے دونوں الگ دونوں کے باب قائم کرتے ہیں بھاب ہیں اس کے موافق دوایات ذکر کرتے ہیں، جہتور علمار یا دے اور تمینے دونوں میں کہا دور تھین کی معیادی چیز ہمیں اصل چیزایام عادت ہے ، نیزاس میں بھی ہی کو دسیام کو کوئی معیادی چیز ہمیں اصل چیزایام عادت ہے ، نیزاس میں بھی ہی کو دسیام کی کو دسیام کوئی معیادی چیز ہمیں اصل چیزایام عادت ہے ، نیزاس میں بھی اس کے موافق دو کوئی معیادی چیز ہمیں اصل چیزایام عادت ہے ، نیزاس میں بھی

ا خلاف ہے کہ عادثت کا ثبوت کئے مرتبہ سے ہوتا ہے اس کی تعقیل اوج میں مُدکور ہے جو و بال دیمی جاسکتی ہے ،اب اس تمہید کے بعد آپ انواع مستحاضہ عندالا تُم سمجھئے۔

آول میزه فیرمناده بیخاده عورت جس کوحین و فیرمین کی بیان بوادرعادت کی نبواس انتران کے نزدیک تمیز کا اعتبار بوگا،

تآتی مقاده فیرمیزه بین مرف عادت سے تمیز نہیں ہاسی بالاتفاق عادت کا عتباد بوگا، گرا ہام مالک اعتباد عادت کے ساتھ بین دن است متباد کے بی قائل ہیں بشرطیکہ یام عادت واست طبار کا جموع بذره دن سے متباور نهر و در است طبار است میں است است بوگا بدا اگر کسی عودت کو باره روز کی عادت ہوتین دن است است بوگا بدا اگر کسی عودت کو باره روز کی عادت ہوتی بن دن است است بارکے معنی انتظار کے ہیں مواد احتیاط ہے۔

کوتیرہ دن کی عادت ہوتو اس کے لئے است الم روز کی عادت اور تمیز دولوں تعنی ہوں فیہا و در منظ احتیاط ہے۔

ثالت فیرمیزہ مقاده یعنی عادت اور تمیز دولوں ہیں، لی اگر عادت اور تمیز دولوں تعنی ہوں فیہا و در منظ احتیاط ہوں۔

گذر نے کے بعد جیسا ہی خون ہوگا اور ایام عادت میں جس رنگ کا بھی خون آئے گا اس کو حیض قرار دیا جائے گا اور ایام شافتی وامام مالک کے نزدیکے تمیز کا است احد ہواسس کو مین قرار دے اور بواس کی بہیان میں است احد ہواسس کو مین قرار دے اور بواسس کی بہیان میں است احد ہواسس کو مین قرار دے اور مواسس کی بہیان میں است احد ہواسس کو مین قرار دے اور بواسس کی بہیان میں است احد ہواسس کو مین مقاد دیار بین میں است احد مین مین مین میں است میں بین بوگا۔

استاه مند قراد دے ، ایام اور ذبابی جیش بر مدار نہیں ہوگا۔

آبائے فیرمعادہ دفیر میزہ بین اس کونہ مادت ہے۔ تیمیز راس فرع دائے کا دوسیں ہیں تمبند کہ اور متی ہے مسلاب یہ ہے کہ اس کو حادث تی نیکن مجول گئی، مبتعد کے بارے میں جبود کے بین قول ہیں، فالب جین کا اعتباد ہوگا است اربوگا است است اربوگا است میں اور سے جتے روز آتا ہے اس کا احتباد کیا جائے یہ قومسلک ہوا انکر تلاث کا، اور صفیر کے نزدیک اکثر مرت میں کا اعتباد ہے اور تسم ان نیمی متیرہ کے بارے میں جبود کے بہاں تعقیل ہے جوان کی کی بول میں ندکور ہے، اور تشفیر کے نزدیک متیرہ کا مقباد اور تسم ان نور میں کوئی ان کی کی تی ہوائے جہا، اور اگر تمری میں کوئی ان کے نزدیک متیرہ کا ملک ہر در دربی دہتا ہے متی تو دہ تا ہیں وطاب و دخول فی الحیون توضا منا مدورہ و متی تود دہ بیں صب میں وطاب و دخول فی الحمین توضا منا مدورہ کے ساتھ ضال ہوکھی وطاب درخول فی الطاب دخول فی الساب تو صال ہوگئیں۔

ل حفرت شخف نکھاہے علامہ ذر قانی گرماتے ہیں اسم عندالما لکیہ والشا فعیہ بیہے کہ عادت کا تبوت ایک مرتبہ سے موق م م حالمے اور ابن قدام رسے معنی میں حنا بلہ کا مسلک یہ لکھاہے کہ اور کے بیمال ایک مرتبہ سے حادث بالاتفاق تابت ہیں ہوتی، اورد دم تبہ سے تبوت میں اختلاف سے اور تین حرتبہ میں بلا اختلاف تابت ہوجاتی ہے ، اور صفیہ میں سے طرقین کے نزدیک حادث کا شوت مرتب سے ہوتا ہے اس لے کہ حادث کا بیت ہوجاتی ہے۔

ہ س وقت زما نرحین میں داخل ہورہی ہوں تواس کا حکم وضور لسکل صلوۃ ہے اور جب اس کو حیض داستحاضہ کے درمیان ترد د ہونے کے ساتھ پرخیال ہو کہ اب بی زمائۂ طہر میں داخل ہور ہی ہوں اردیدا نقطاع حیف کا وقت ہے تو مچم وہ غسل لسکل مسلوۃ کرسے ر

مستاهند کے اتسام واحکام جو ذکر کئے گئے ہیں اس سے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ صغیر کے یمبال کمی تم ہیں تمینر کا اعتبار بنیں اور جوعورت هرف معتارہ ہے اس میں بالا تفاق عادت کا احتبار ہے ، اور جو ممیزہ دمعتارہ وولوں ہو اس میں ایام احمدُ ہما رہے ساتھ ہیں اور ایام شافعی وایام بالک ایک طرف ہیں گویا حتا بلداس مسئلہ میں اخر ہما کی لخفید ہیں اور ایام بالک کے یمبال ایک اور چیز بھی ہے استظہار ، اس کا بھی ان کے یمبال احتبار ہے اور نیز یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض انواع متجرہ میں صنفیہ کے یمبال بھی عنسل لکل صلو ہو سہے ۔

حكم استخاصه أورا قبل مدت من واكثرين اختلاف تم الياجة كرستاه كام اتمه اربع كانديك على استخاصه أورا قبل مدت الم المرام الم

عندا نقطاع الحین یالگ بات بے کو انقطاع حین کا پترشا نعیہ کے یہاں الوان اورایام دونوں سے ہوسکت ہے اور ہائے۔
یہاں مرت ایام سے ہاوراس کے بعد ہم پورٹ ماہ یں خسل نہیں بلکہ وضور سے امام شافی کے نزدیک لکل مکتوبتها ورحنفیہ
و منا بلہ کے نزدیک اوقت کل صلوق و حضرت شیخ او برزیں لیکتے ہیں بعض شراح کو دہم ہوا ایمنوں سے اس مسکدیں اسام
احد کو امام شافی کے ساتھ کو دیا ہے یہ جمیح بہیں ہے) اور امام مالک مے نزدیک وضور مطلقا واجب ہی بہیں بلکم سخب ہے
کے ونکر اکستھا حند ال کے نزدیک ناقض بہیں جیسا کہ لواقض وضور کے بیان میں گذر دیکا۔

نیز جانتا چاست کرمین کا قل مت واکثر مت می اختلاف ہے حنفید کے نزدیک اقل مت بین دن بین رات ہے اوراکٹرمت مشرّة ایم امام شافی والم افتر کے نزدیک قل میں وام دیا تھا اوراکٹرمت بندرہ یا سره دورہ ، اور ایام مالک کے نزدیک قل مدلا قلم اوراکٹرمت مسترمیا اسلام معادرہ دن ہیں، لیکن ایام تر خرک نے انجم مسلم مسترمیا اسلام ایک کا صاحب قل یوم ولیلة کواکٹرہ خستر عشریوں کا

ال کے بعد جانا ف کے تر دیک عکم اعتبار تیمیٹر کا منشآ ال کے بعد جانا چلہے کہ تنفیہ نے الوان دم کو معیاد نہیں معمر ایا جس کی متعدد وجوہ ہیں بوروایات مرتع ہیں دوم مرتع ہیں، اصل دجہ یہ ہے کہ تمیز کے بارے میں جوروایات مرتع ہیں دوم مرتع ہیں، چاننے لون کے بارے میں بوروایت مرتع ہے وہ اس باب سے ایکے باب میں بروایت عائبہ آر ہی ہے جس کے لفظ یہ ہیں اذا کان دم الحیضة فان دم اسود بعرف یہ مدین اور دولوں میں ایک ہی سندسے مروی ہے اور دولوں ہی کام کیا ہے جواسس بر محالی کے اس بر کلام کیا ہے جواسس جواسس جواسس جواسس جواسس جا کہ ہے کہ ایک جوروایات محی ہیں وہ مگر بہنے کر آتے کا ایس کوآپ الفیق السائی میں می دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو بھر نے کہا کہ جوروایات محی ہیں وہ

یہ باب کائی طویل ہے اس مصف عدے تقریبا آگھ ہوریش اور متعدد تعلیقات ذکر فرائی ہیں، باب کے شروع یس مصن نے ام سابی کی مدیث متعدد طرق سے بیاد ،کہ ہے ،اکٹر طرق کا مدارنا فع پر سپے اور ہونا فع سے دوایہ تکرنے والے اللہ ہیں اور دوسری کرنے والے اللہ ہیں اور دوسری کرنے والے اللہ ہیں اور دوسری میں تا فع میں تین اور دوسری میں تا فع میں تقریب ہے ہیں ہو سے جن طرح نافع اللہ اور طریق ذکر کی جس میں تا فع میں کہائے ایوب خرکور ہیں گویا ایوب نافع کے عدیل ہوئے جن طرح نافع اس مدیث کوسیال ہی دروایت کرتے ہیں اس حدیث ام سلم کا معنون بیسے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مورت کو مصنور کے ذمانہ میں کشرت سے فون آتا تھا اس کے بادے میں ہیں نے صفود سے مسکد دریافت کیا اس پر حصنور میں الشر عضود سے مسکد دریافت کیا اس پر حصنور میں الشر علی درخ مانی ہیں کہ ایٹ حیف کے ایا م اور ان کی تاریخ ن کوشاد کر سے اس تحامنہ میں بنا ملم دریافت کیا اس پر حصنور میں الشر علی درخ میں تا تھا کہ حیث دوز اس کو حیف کی عادت تھی اسے دوذ ایپ آپ کو فالک قراد دے اور نماذ جمور ہے درکھے ، اور جب درہ ایام کندرجائیں تو غسل کر کے نماذ شردع کر دے ،اس مرا آق کی تعیمی نا فعر کی کے مورت سے کی روایت ہیں نہیں ہو برمات الی میش کے ساتھ کی ہے چنانچ مصنون میں بسی میں نالہ درکا فرائ و خوایت میں بسی میا تھا کہ مین تا ہو حیار درد دسی المسر آق النی کا خت اس تھی ہونت میں دواج ہے اس مرا آق کی تعیمی نا طریفت الی دریات میں میں تھی کے جہائے ہیں خال دروز درد سی المسر آق النی کا خت اس تھی ہونت درد درد میں المسر آق النی کا خت اس تھی ہونت درد درد میں المسر آق النی کا خت اس تھی ہونت درد درد میں المسر آق النی کا خت اس تھی ہونت درد درد میں المسر آق النی کا خت است تھی درد درد درد میں المسر آق النی کا خت است مرا تھی درد میں درد درد میں المسر آق النی کا خت است میں درد درد میں المسر آق النی کا خت است میں درد درد میں درد درد میں المسر آق النی کا خت است میں میں درد درد اس مرا تھی تھیں درد میں درد درد میں المسر آق النی کا خت است میں میں درد درد میں المسر آق النی کا خت المیں میں میں کو میں کی درد درد میں درد درد کی سے میں کو میں کے دور اس کی درد درد کی تو میں کی کو میں کو کی کو کی کو کو کرنے کی کو کرنے کی کو کو کو کرنے کی کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی کرنے

فات له این اور اسلین اور این العادة کا علم ترفری از دا مام بیمی کی دائے یہ ہے کہ فاظم میزہ تیں اور ام سلین کی اس دوایت میں جو بطریق ایوب ہے اس عودت کی تعیین فاظم بنت ابی حبیش کے ساتھ کی گئی جس کا مطلب یہ مواکہ فاطم مست مادہ تعییں اس سلے ان کو دو الی العادة کا حکم دیا گیا اور یہ بات الم بیمی کی دائے کے خلاف ہے اس سلے ان المعان کوم جوح قراد دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فاطم کے سلسلہ میں حضرت عائش نئی صدیت بطریق ہشام بن اور مسل کی اس صدیت کوم جوس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطم کے سلسلہ میں حضرت عائش نئی صدیت بطریق ہشام بن اور موس کی اور ہوں گی اور ہوں گی اور بول گی بول کی بول ایک تعین کی اور بول گی اور بول گیا، اور عدم تین کی زمانہ بی دوالتیں بول ایک تعین کی ایک بول کی بول کی بول کا مین میں بول ایک کو بی نیا جول کا بول کی بول کی بول کی بول کی بول بی بول بی بول بول میں بول میں بول بول کو بول کی اور بول کیا جول کے میں بول کی بول

 ۲- حدث نناق تلیبت بن سعید - فوارعی عاششه انها خالت ان ام حبیبة اسالت ای است بها دوایت جس کومصنعت نے متعدد طرق سے ذکر کیا وہ ام سار بنی متی، فاطر بنت ابی بیش کے بادسے بیں ، اوریہ حدیث مفرت ماکشر کی ہے ، ام مبیب بنت جش کے بادے میں جوعبد الرصن بی عوث کی زوجہ ہیں جیساکہ مے مسلم اور نسائی کی روایت میں مصرور ہیں۔

موطاکی روایت بن ایک ہم اور اس کی تحقیق اور بروابودافدومسلم دخیرہ کی دوایت بی ہے بہی میج موطاکی روایت بن ایک ہم اور اس کی تحقیق اس بر مفاوت بن اس دوایت بی بر مفاوت بن موجود ہے وہ زینب پر مفاوق بنیں آتا بلکہ وہ ام جبیبہی ہیں، جنانچ شراح موطاکی روایت نے موطاکی اس دوایت کو دہم قراد دیا ہے اور بہاں ایک لطیفہ کی بات یہ ہے کہ بعض شراح موطائے مؤطاکی روایت

کو دہم سے بچانے کے لئے میں اور کی کہ مجلہ بنات فحش کو زینب کہا جاتا ہے تو گُویا ان کا مطلَب یہ ہوا کہ مؤ ملاکی روایت میں زینب بنیت مجش کا مصدا ق ام مبیبہ ہی ہے۔

يْرُوافع رب كرزينب بنت جش توام المومنين إلى جو آب على الشرطيد وملم ك نكاح مِس آسف سے بہلے زياب عادشہ

ل آپ کویا د ہوگاکہ بم نے شروع میں تمہیدی مغنون میں بیان کیا تھاکہ استمامنہ کی بیش دوایات میں ایک اشکال یہ می ہوتا ہے کہ ایک ہی تو رہت کہ ایک ایک مثال یہ کی ایک مثال یہ کی ۔ ہی توریت کے بارے میں دوختف دوایتی آبیاتی میں کو ای العادة کا حکم ہوتا ہے اورکسی میں تجینے کا یہ اس کی ایک مثال یہ کی ۔ کے نکاح پس تقیں جیدا کہ مشہورہے، اوروہ ام صبیبہ جوام المومنین ہیں وہ بنت بحش پنیں بلکہ بنت ابی سفیان ہیں،
حدولۂ قالت عَاشَدُ فوا بَیت مِزْکِنَها ملان دمّا اینی ام حبیبہ بڑے برتن میں پانی ہم کر علاقیا اس میں بیٹھا کرتی تیس
بونکہ مستحاضہ تقین اس لئے خون کی دنگت کی وجہ سے وہ برتن ایسا معلوم ہوتا تعاکہ خون بی لمریزے، آگے اس روایت
میں ہے کہ مضور صلی الشرعلیرو سلم ان کو عمرة بالایا م کا حکم فر با یا یعنی مرف ایا م عادت میں اپنے آپ کو حا تصنہ مجمیں
اس کے بعد طاہرہ، اس عد میٹ کی ترجم آلباب سے مطابقت بالس ظاہر ہے کیونکہ ترجم آلباب بھی عبرة بالایام ہی

قال (بود (ؤد وروا المقديدة بين المنعاف عديت جعن ربيعة في المزيدا الرجلاكي معني بي كرمه نف فرمات بين كراكس حديث كوم سام الاقتيد في جعفر الديد كي حديث كے سلسلوا واس كے اثناد بس ذكركيا اغريس كو، اضعاف اور تعنيا عيف كا استفال اثنار اور درميال كمعنى بين التا ہے، مصنف دراصل يہ كبنا چاہ د ہے بيل كرا و پرسسند بين بوجو جفر فركوري الدسے مراد جعفر بن ربيع بين اور قريبناس كاير بيان كياكه ميرے استاذ قيب في اس مديث كوجفر بن ربيع كي احاديث كے اثنار بين ذكركياہے جس سے معلوم بواكر يہ جعفر جعفر بين ربيع بين ايك بي نام كربت سے داوى بوتے بين، نسب سے تعيين بوجاتى ہے۔

دوسرے معنی اس کے جو فلط ہیں وہ یہ کہ بعض شراح نے یہ محبا کہ بیٹن تبیین سے ماضی کا میذہ اوراس کے کہ مصنف بعد جو لفظ اضعان ہے اس کو انخول نے باب افعال کا مصدر بمعنی تضعیف قرار دیا اور ماص معنی یہ بیال کے کہ مصنف کہتے ہیں میرے استاذ تقید نے جعفر بن رہید کی معریث کا ضعیف ہونا بیان کیا، خلط فہمی کی وجہ یہ ہوئی کہ لفظ امتعال ان بعض شراح کی سمجھ میں ہنیں آیا کہ کیاہے ؟ مالا کر اضعاف بغتی الله ناور تعنا میت دونوں کا استعال مصنفین کے بیال رائے ہے جس کو وہ اثنا راور ورمیان کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔

۸ - حدثنابوسعن بن موسی - قول محدثنی فاطعه بنت ابی جیش انها امرت اصاء اقرام وه کهتے آل که مجور سے فاطمہ فی بیان کیا کہ اسے شک رادی فاطمہ فی اسلام میں کے مضور سے مسئلہ دریا فت کریں ، آئے شک رادی ہے وہ یہ کہ مرده کہتے ہیں کہ یا اسمار فیے مجدسے بیان کیا کہ ان سے فاطمہ فی کہا تھا کہ حضور سے میرے لئے مسئلہ دریا فت کرد ، جاننا چاہئے کہ اس مدیث کے داوی فرم ی بین اور ان کی بردوایت فاطمہ کے قعد میں ہے اور آئے جل کراس میں بین مضمون ہے کہ حضور فی ان کو عرق بالایام کا حکم فرمایا -

مصنف کی غرض اوراس مقام کی می محقق اما الدو خاط دروا و قتاده عن عروة الا دُواهٔ کی خمیر مصنف کی غرض اوراس مقام کی می محقق امنعوب کام بن یهان مبارت می دراخ آو کس ندکورنس به کسی کها می الترجر کی ازن، دراه ل برمونون بر باب کے تحت می وی مدیث لا تا ب

جوترجۃ الباب پر دال ہو۔ ابنا بہاں اس خرکا م جے وہ صدیث ستا ضہ ہوگی ہو ترجۃ الباب یعنی ایام مادت پر دالات کرے اس سندن میں مصنعت نے قیادہ مقابل ہیں نہری کے است میں مصنعت نے قیادہ مقابل ہیں نہری کے ایک دوسری بھی دواصل یہ قیادہ مقابل ہیں نہری کے ایک دوسری بھی دواست ہے جو ان ہی ام میں میں میں میں دوسری بھی دواست ہے جو ان ہی ام میں کے قصہ میں ہے تواب زہری کی دورواسیں ہوئی ایک دہ جو او پر گذری فالمرکے تھے ہیں دوسری دہ جو ام حبیبہ کے قصہ میں وادد ہے قیادہ کی طرح۔

قال الموداؤد و ذادابن عیب دی حدیث الزهری عن عموة عن ما تشة قالت ان ام حبیبة كانت تسته افاة يرمقام مشكل درمن خرال الأقدام هے ، خود سے سفے! اولا یہ مجھ لیجے كرقاده اور ذیر كا دونوں ایک طبقہ کے بيں ان دونوں كى دوایت كا تھا بى بور ہاہے مصنعت كى دوایت ہوا م جیب کے تقاده كى دوایت ہوا م جیب کے سلسله بيں ہے جوا بحى اور ترك درك ، اس می تو ذكر ایا م مح ہے اور ذیر كا كو دوایت ہوام جیب کے سلسله بيں ذكرایا م مح به بیں ، ليكن زمرى كے شاگردو ميں سے اس ميں ذكرایا م مح به بیں ، ليكن زمرى كے شاگردو ميں سے ابن عیب نے خاوہ ذرم كى كر انحول نے ذرم كا سے ام جیب کے سلسله بيں ایام عادت كو ذكر كر دیا حالانكہ يہ مح به بین بنا خرائي مادت كو ذكر كر دیا حالانكہ يہ مح به بین بنا خرائيں كيا۔ جنا نجہ ابن عیب نے خاوہ ذم كى دو شاگرد دو سے مارے من سے اس می مصنعت كے نزديك ذم كى دو شاگرد دوں سے خلطى ہوئى ایک ابن عیب نے مرک كے دو شاگرد دوں سے خلطى ہوئى ایک ابن عیب نے سے حق کو مصنعت نے بہاں ذكر كر دیا ہے۔

اوردوسرے اورائی سے جم کومعنے آئندہ باب من ذکر کریں گے۔ چنانچ معنی اس باب میں قرباتے ہیں قال ابوداؤد
زاد الاوزاعی فی فی فدا العدیث محالزهری عن عوقة وعموة عن عائشة قالت استحیفت ام حبیبة بنت جعش فامرها النبی می الله علیہ وسلوا ذا اقبلت المحیفة خدی العدوة فاد الدبرت فاعتسلی وصلی مصنف کے بیان کے مطابق اوزاعی نے یہ علی کہ کہ اس روایت میں اقبال وادبار کو ذکر کردیا، اوریہ بہلے آئی چکاکہ آقبال ادبار محدثین کے بہال تمیز پر جمول ہے تواب زمری کی روایت جوام حبیب کے سلسلہ میں ہے اس میں دو فلطیاں ہوئی ایک ابن عبینہ کی طرف سے کہ اکفوں نے اس روایت میں اقبال دا دبار

له خرض المصنعتُ ان افرواية العيمة من دوايات الزهرى التى فى قصة ام حبيبة ليس فيها ذكرالايام ومن ذكر بإ فيه نقد وبم، نعم ذكرالايام فى مديث الزهرى الذى بهو فى قصة فاطمة حجج كما تقدم فى دواية مهيل عمالزهرى، والعيم من دواية الزهرى فى تصست ام حبيب ماسًا تى عندالمصنعث فى الباب الحاق

وا ما رواية قداده دمقال الزبرى) فى تصدّام جبيد فقد وقع فيها ذكرالايام فليس الغرض فى ذكرالايام فى تصدّام جبيدراً ساً بل فى رواية الزبرى فى تصرّبها، والنّرسها نه وتعانى اعلى وثى بنا الغرض لايروشى من الايراد المذكور فى البغل وغيره من الشرّع يحكام العند عضبوط عنو فاس الوم اوالخيطان شاراً لمثانى

كو ذكركيا گويا ابن عيينه كى بيان كوده روايت كے مطابق ام حبيبه معتاده ہوئيں جن كوعبرة بالايام كامكم دياگيا، اور اوزاعی كى روايت كے مطابق على اصطلاح المحدثين ان كومميزة قرار دياگيا۔

السح من رواية الزهري في قصة ام جيد يرعن والمصنف السوال سب كربراس روايت بين مج عن المسنف المنطق المساس

روایت میں مرف اتنا تا برت ہے کرحضور ملی الشرطیہ وسلم نے ام جیمبر کے باد ہے میں فر بایا ان خدہ لیست با نمیضة و مکن حدا عرق ناخت بی وصلی، نداس میں ذکر ایام ہے ندذکرا قبال وادبار جیسا کداسکے یاب میں حدث ننا ابت ابی عقیل والی روایت میں آر ہاہے وہیں۔ نے معلوم ہوتا ہے کہ مصنصف کے نز دیک میچ کیا ہے اس مقام کو اچی طرح سجے لیا جاسے اس کی تشریح جس طرح میں نے کی۔ نداس طرح مجے کہیں اور نہیں طی ہے۔

نیز جان چاہیے کہ مجے مسلم ہیں بھی ام جمیہ سے متعلق یہ صدیث متعدد طرق سے مردی ہے ان ہیں سے بعض ہیں تومن استے ہی الفاظ فرکور ہیں ہوا بھی ہم نے بیان سکے ، اورلیعن طرق ہیں اسکٹی قدیم ما کاننت تخب سے حیضتاہ بھی وارد ہے قال اجرد اؤد ھیڈا وھعومین این عبین رئیس ھیڈا تی شدید شاخعن الزھری اس وہم کی تشریح ہما رہے یہاں اور آج کی ہے۔

قولہ الاما ذکر سہیل بن ابی ساتی مصف یہ کہ رہے ہیں کرنم کی کی دوایت سمج وہ ہے بس کوسیل بن ابی صائح نے ذکر کیا، سہیل بن ابی صائح کی دوایت وہی ہے جواد پر متن میں فدکورہے، شراح کوجن میں حضرت اقدس سہار بوت اردصا حب منه لک ہی ہیں یہاں پریداشکال ہور با ہے کہ سہیل بن ابی صائح کی دوایت تو فاطمہ بنت ابی میش کے قصہ میں ہے ، اور گفتگو یہاں اس دوایت کے بادے میں ہوری ہے جوام جبیب کے قصہ میں ہے نچراسکا جوالہ دنا کیے میج ہے، اور دوسیال شکال شراح کو یہاں مصنون کو اور یا ہے کہ ابن حمید نے جوزیادتی ذکری ہے اس کا مضمون اور سیل ابن ابی صائح کی دوایت کا مضمون دوان ایک ، دوان میں مادت اور ایام کا ذکر ہے ہم ایک کو میم اسکال وارد دیا اور ایک کو دیم ، اس کا کیا مطابق ہم نے مصنون کے کام کی جو تشریح کی ہے اس کو جم ، اس کاکیا مطابق ہم نے مصنون دوان ایک ہوتھ کے بعدال میں سے کوئی سابھی اشکال وارد

لمه حفرت نے تو بذل بیں اشکال فرما کو چیوڑ دیا لیکن صاحب بہلے اس کے جواب کی کوشش کی ہے انفوں نے لکھا کہ اگرچہ دونوں کے تفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ایکن ہم جا اور صفرات محد شین تفظوں کے تفظوں کا مفہوم ایک ہی ہوسے ایتان کرتے ہیں مگر مفروت کے بھی بیان کرتے ہیں مگر مفرات کو محم سے تجریز سی میں میں گئر مفروت کو وہم سے تجریز سی معلوم ہور ہا ہے کہ انفوں نے معنمون حدیث میں اضافہ کیا ہے ، مارے خیال میں بہاں شراح خرض معنون میں کو بہیں میچے ، دکو تو اے الاول المذخور والد تفاق اعلم باصواب

نہیں ہوتا، مصنعت یک تو کر درہے ہیں کہ زہری کی روایت جوام جیبیہ کے بارے ہیں ہے ایک ذکر ایام خلط ہے ، ہاں زہری کی وہ روایت جس کو سیل بٹن ابی صائع نے ذکر کیا ہے جو فاق کے قصد یں ہے اس میں قکر ایام مجم ہے ، مصنعت کی بات با لکل واضح ہے ، بحد الشراس میں کوئی تر در کی بات تھیں ، صاحب مہل نے اس اشکال ثانی کا جو جواب دیا ہے اور مصنعت کی جو غرص بیان کی ہے احتم کو اس سے الفاق تھیں۔

فر حفرت نے بذل میں منعنے کے کلام پرایک اوراشکال فر مایاہ، دویہ کر معنف حمرے ساتھ فر مارہے ہیں کہ اسس زیادتی کومرت ابن عمینے نے کوکیا بمعنف کا یہ دویے تفرد سے بہیں بلکراس نیادتی کو اورا کی نے بھی ذکر کیا ہے جس کو فود معنف عنی کے بل کر بیان کیا ہے میکن ہم پہلے بیان کر چگے ہیں کہ ان دو نوں ڈیاد تیوں میں فرق ہے اوراس نسرت بین المعنیین کا عراف فود معرف نے بی آگے جل کر جہال می مفون آر ہا ہے فرایا ہے لہذا کوئی فلمان کی بات بہیں دہی معنف کے بین المعنی کا عراف وقت دو تی اوراس نسری معنف کے قولۂ وقت دو تی الحمیدی عدد العدیث عن ابن عبید معرف کوفید تدے المعارة (یا والم افرائم) معنف کے نزدیک ہونک این میں دواس فور پر کہ فود ابن عبید کی دوایت جہاں میں اور کھی بہیں ، چنا نے جمیدی کی دوایت بو ابن میں نسب کہ کھی دواس فیاد تی کو ذکر کرتے ہیں اور کھی بہیں ، چنا نے جمیدی کی دوایت بو ابن میں نسب کہ کھی دواس فیاد تی کو ذکر کرتے ہیں اور کھی بہیں ، چنا نے جمیدی کی دوایت بو ابن میں نسب کے کہا کہ ان جاتی ۔

ه وله وروت قسیرینت عمر واز و دگتال عبد الوحنده بن القاسسوالات و وی (بو بشر جعنویی ابی وحشیت از وی شریک و دشیت و و در وی شویك عن ابی الیقظان عن النبی می اند که کلید وسکوان المستحاضة تندع العدادة ایا ۱ و و اشها الا و در و ت العلاء بن المسیب الزیر باخ تعلیقات می اورسب می مستحاضہ کے لئے ایام عادت کے اعتباد کا حکم ویا گیا ہے ان سب کو ذکر کرنے سے معنون کی خ ض یہ ہے کہ معنون نے کے این عبید کی روایت می دکر ایام کو دیم قرار و سے کسی کو پرسشر نہوکہ

لمہ آپ کویاد ہوگاکہ باب کی پہلی مدرث بین مدیث ام سلمہ کے ذیل ہیں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ امام نیزی کی دائے یہ ہے کہ فاطمہ بنت ای سیش ممیزہ جیں نرکہ معنادہ (البتدام جبیبر معنادہ ہیں) اسی ہے جس مدیث سے فاطمہ کا معنادہ ہونا معنوم ہوتا ہے، ا، ام مہینی و یاتوامس کو ضعیف قرار دیتے ہیں یا تا دیل کرتے ہیں جائج مہیل بن ابی صالح کی دوایت جس کا ایام ابودا وُد نے حوالہ دیا ہے اور درست کہاہے، اس سنے چونکہ فاطر کا معنادہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اکس سے ایام جبی شائے اس کو بھی وہم قرار دیا ہے لیکن یہ کی مرددی ہے کہ جو تھیں جبی گی ہو وہی مصنف کی بھی ہو، ہا۔ اور

که معنعندکے کام سے معلوم ہوتاہے کرحمیدی کی دوایت این عین سے ام خیبہ بنت بحش کے قصد میں ہے لیکن سن بہتی و یکھنے سے معلوم ہوتاہے جمیدی کی دوایت فاطر بنت الی جیش کے تصدیعی ہے لیکن معنعن علّام بجائے خود امام اور ججت بہراس سے ہوسکتاہے حمیدی کی دوایت ام جیبہ کے سلسلہ میں بھی ہو، والشر تعالیٰ اعلم۔ معند : استفاحه کے لئے ایام عادت کا عقباد کرنے کے قاکل ہمیں ہیں اس لئے کہ یہ عکم فی نفسہ متعدد روایات سے ثابت سے اوراین عیب نی روایت میں ذکر ایام کو وہم قرار دینا ایک مخصوص روایت کے اعتباد سے ۔ مول خول خور دی سعید بن جبارا بر یماں سے معنوث نے متعدد صحابہ عفرت علی مضرت ابن عباس مضرت عالشہ رہ اور بہت سے تابعین حسی بھری سعید بن السیب عطار ، مکول ، ابرا ہیم نخی ، سالم اور قاسم کے متعلق نقل کیا ہے کہ برب حفرات بھی عبرہ بالایام کے قائل ہیں۔

كياامتهاك المومنين يسيكوني متحاضه تقين إستعن في المومنين بي الدي الله الله الله الله الله الله الله والمالي والمار والت يم أياب الاسودة استعيضت يرموده بنت دمعام المومنين دخى الشرتعالى عنها بي اس روايت سيدمعلوم بواكد بعض ازواج مطبرات ستما صهروني بیں اور یہی مجے ہے گیاں ابن الجوز کانے امهات المومنین کے استحاصہ کے شوت کا انکار کیاہے ،حضرت کی او جزیں لکھتے ہیں کہ ابن الجوذک نے جوا ذواجے مطہات کے استخاصر کی مطلقاً ننی ک ہے یہ ان کی دوایات میجی سے خفلت ہے جس کی ما فظ ابن جرم اور علامه مين سنف تعريح كيه، آپ كي از وائ مي سي زينب بنيت جش كامستمان بونا بحي لعض روايات ين أنات، فودمعنف النف مى الك باب ين بروايت عاكمتراس كوذكركيا ، ليكن حفرت زينب كم استحاصت والى روایت کا بوت محدثین کے بیال متنازع فیرسے العف محدثین اس کوٹابت مانتے میں اوربعنی بنیں، دراصل زینب بنت أن كاستاه فد كاروايت مؤطا مالك مي جي بيد، اورحضرت في في احتري اس برتعفيلي كام فرمايا بالاراء، علاميسيوطي اوداين رسلان شارح الوداؤ داس روايت كم شوت كيرمنكر بين اورها فظ ابن عبدالبراس كم تُبُوت كم قاكل بين، الفظائن جرد كاميلان بى اى طرف ب ده فرات بي كداس سلسله كى روايات كود يكفف سه معلوم بروياس كد ا م صیبه بنت جحش تومستقل مرض استحاصر میں مبتلا مقیں ا ورا ن کی بہن زینب بنت جحش ام المومنین کو بھی کہی آتا تھا فاشدة وباننا عابية كربائة حق يسسة ين كاأستاف كدوايات مدينيري ذكرا أب المعدرة مبيرة منات علا المسيوطية، فرمات بين بعض ملمام كى داشت سب بنات جمي كلې تستحفن، اور بعض كته بين زينسك علاوه باحى و وكا متحافر بوناثا بت ب ادرایک قولدر ب کرمون ام جبید کامستاه بونا تابت ب اس سے معلوم بواکدام حبیب کا مهتماضه ونامتفق عليدسي ، جنَّا نجر آ محروايت من أرباسي انها استحيضت سبع سنين .

### ﴿ بَابِ مِن قَالِ اذا اقبلت الحيضة بدع الصَّلوة

مبال برا فتلات شخب، بذل الجودك نتى من ترجم يمال بنيس ب بلكدد ومريق ك بعدار باب اس

باب کی شروع کی دومدیثیں حدث نا احد بن یونس انوا ور حدث نا الفعینی انو ترجر سابقہ کے حت میں ہیں سیکن یہ اسٹر جس کو ہم نے اضادی ہے وہ زیادہ میچے ہے، بذل کے لنے کے اعتباد سے اشکال ہوجائے گا اس لئے کہ ان دولوں مدیثوں میں ایام کا ذکر بہنیں سے بلکہ اقبال وا دبار فہ کوسے اسکے بعد سمجھتے !

اب توآپ اجی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ عادت اور تمیز دو مختلف چیزی ہیں ترجر سابقہ عادت سے متعلق تھا اور بہ ترجمہ تمیز سے متعلق تھا اور بہ ترجمہ تمیز سے متعلق تھا اور بہ ترجمہ تمیز سے متعلق میں ہو کہ سے ہیں، لیکن بہال یہ کہنا پڑے کا کہ مصنعت کی مراداس ترجمہ ٹانیدسے مردت تمیز ہمیں بلکہ مطلق حیش کا آنا مراد ہے خواہ وہ ایا م ادت کے اعتباد سے اس لئے کہ مصنعت نے اس باب می دونوں طرح ردایات ذکر فہائی ہیں، لیذا ترجمہ کو عام رکھنا ہی مناسب ہوگا۔

ا - حد ثنااحده بن پوئن - مؤلده شام بن عوق عن و تا عن خانشد قالت ان فاطعة بنت ابي هبيش الم حفرت ماكش كي يد مديث فاطر بك تصديب المح و محدثين كريب كي يد مديث فاطر بك قصدين الكوارب جومحدثين كريب تميز برمحول بوتا به الم المراد المرسمة من المراد وارت سع معلوم بواكه فاطر مميزه محين، فاطر كم بارس مين بهى داسته الم بيم و تر ندى كى مجاسب جن كا ذكر بهاد سي بها ل يسطر مجل آيكا بيد .

٧- حدثنا المقعنى - فعله فاذ اذهب قدى ها الزام مديث ين يه هي كرجب إقبال مين بوقو عودت نماذ ترك كرد ادرجب اس كى مقدار گذرجائ تو فسل كرك نماذ شروع كرد، ايك بات عجد آب كومعلوم بوچكام كه اقبال كى دوايات محدثين لون دم پرخمول كرتے بي اور حنفيد ايام عادت پر ، اس مديث بن ذكر اقبال كے بعد فرما يا جا د باسب فاذ اذهب متدر كا يرقر بيز مياس بات كاكم اقبال حيف با متبار ايام عادت كر مرا دسي ندكه با عتبار الوان كه اسس كاكم اقبال مين بين بلكيف كه قبيل معدم مين الشركيا خوب د با دا فاده الشيخ في الاوجز -

ا بن ابی عقبل راوی کی تحقیق اس کے بعد آپ سند کے بارے میں سننے ؛ وہ یہ کہ اس مدیث کی سند میں ابی عقبل راوی کی تحقیق اس کے بعد براوی باب غسل المهمعة میں مجی ایک مدیث کی سندی آئے میں ، د باں بہنچ کرمغزت نے اس واوی کا نام تہذیب البتذیب سے احدین ابی عقبل المعری نقل فرمایا ہے اور یہی صاحب مہل نے بھی لکھاہے لیکن معزے کے خامرے پر پڑل ہیں ہے کہ ابی دمیان شاریح ابود افد سفیا ن کا نام عبدالغنی ۱.تن رفا مدنکھاسپے اور لکھاسپے دوگا عدالعجا دگائیس کہتا ہوں کہ ابن دسلان سے جونسیسی کی سبے وہ بھی مختل سبے اسس لے کہ عبد النی بھی امام ابوداؤد کے اساتذہ یں بی اوران کو بھی ابن ابی عقیل کہا جاتا ہے، جنانچہ ما فظنے تقریب می عدالعنی بن رفاعد کے نام پرا بوداؤد کا دمز برایاہے، اوراس کتاب یس کتاب انحدود کے باب الرجم میں عسالغی بک دفاعہ سے ایک روایت آرای ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔

قال ابود اؤد زاد الاوزاعى فى هذا العك يت الآسان الدير كام بهام سع يميان قريب بن فامى تفسيل سع كذر چكا، قال ابوداؤد وانعاه والفظ عديث مشام بن عوقة عن ابيه عن علات يعي اقبال واوباد كاذياري زيرى كى اس مديث يس مح بنيں جوام حبير كے سلسلري ہے، بال! يه زيادتي بستام بن عروه عن ابيه عن عائشه كى مديت بي يح ہے جوكد فاطر بنت انى جيش كے تعديل ہے، اور ير مديث عاكش في قعة فاطراك باب كى پہلى مديث ہے جس كى ابتدارحد ننا احمدبن يونس سي فوب محديد

قال أبودا وُدوزاد أبن عبيب منيدا يمنا الفاكامطلب يسب كجن المحا وزاعى في اس مديث يس وبريًا ایک زیادتی ذکر کردی اسی طرح ابن عیید نے بھی، جیساکہ پوری تفعیل کے ساتھ گذمشتہ باب میں گذرچکا۔

قولدوهدبث محتدين عمروعن الزهوى فيدشى يقرب من الذى زادالا وزاع فى حديث محمد الاعرا کی صدیث در کسیے جواس کے بعد متعللاً آر ہی ہے معنف یہ کر رہے ہیں کہ اوزا عی نے جوزیاد تی ام جیب کے قصمیں ذكر كااكد كم بم معنى محد ين عمروكي حديث يل غركورسي ، محد بن عمروكي حديث عن يسب اذا كان دم الميضة فإن دم اسود برود، راوزای کی زیادتی کے قریب المعنی اس لئے ہے کہ اوزاعی نے اقبال وا دبار کو ذکر کیا اور محدشن کے نز دیک ا قبال وا دبار تمییرا در لوف پرمخول سیے اودام محدین عمر دکی روایت می لون کا ذکر مراحتہے۔

۵- قال ابودًا وُدقال ابن المستنى تناب ابى الى عدى من كتاب هكذا شرشناب بعين حفظ الإ او يرسندين ابن المشی کم استناذ این ای عدی پی، این المتی برکر درجه بین کرمیرے امتاذ این ابی عدی نے مجہ کو برحدیث جب ا بن كتاب سے سنائى تواك سند كے سائد سنائى جوا دير مذكور ہے ليكن كيم اس كے كچه روز بعدا كنوں نے جب مجه کویہ مدیث ایسے حفظ سے سنائی توسندیں فرق کردیا ،ان دونوں پس فرق بیسے کرمپلی مستدیس عسروة این الزبیرد وایت کردید بین فاخمه سے اور دوسری ئی عاکشہ سے، یہ کلام بعیب اسی طرح نسانی شریعت کی دوایست

الكلام على قولم فإنده أسود فيرف مرج بهادرس كاحواله بادعيهال بيط إجكاء الدكاسند

یں اختلان واضطراب بمسفون نے خود ہی بیان کر دیا ۔ چنا نچے شوکا نی کہتے ہیں وقد ضعف الحدیث ابوراؤد اورا مام سانی نے بھی اس پر کلام کیا ہے دہ یہ کہ فائد دم اسود کو این ابی عدی کے علاوہ کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہویذ کو این ابی عدی اور امام طحاوی نے شکل الا تاریم فرمایا اند مدس ہے اس کا حضرت شخ آ دحبر میں نکھتے ہیں کہ یہ ہو اور ان ام طحاوی نا اور ما حب اور شوکا نی نکھتے ہیں کہ ایا ما او واتم رازی نے اسکو منکر قرار دیا اور صاحب ابچ ہرائنقی کہتے ہیں کہ این ابی حاتم کی کتاب العلل میں ہے کہ میں نے اپنے دالد ابو حاتم منازی نے اس حدیث کے بارے ہی دریافت کیا ، فقال منکر اور ابی القطال فرمات میں عندی منقطی ۔ اسکے بعد مصف نے جہت میں دویات تعلیقاً ذکر کی ہیں ، بعض سے عرق بالایام معلوم ہو تاہے اور بعض سے تمین وربعض سے تمین دربعش سے تمین الاین معلوم ہو تاہے اور بعض سے تمین دربعش سے تمین دربیت دربعش سے تمین دربعش سے تمین

قال ابود افرد وروی و نسب عن الحسن الم استعلیق میں استظهار مذکورہے، حن بھری انقطاع حیفر اکے بعد ایک یا و و دن استنظها رکے قائل میں برہا رہے بہال پہلے یا تنفعیل گذر چکا کہ امام مالک بھی استظها رکے قائل میں و قال النبی عن قتادہ سے قال النبی فجعلت انقص حتی بلغت یومین الح قمادہ چونکر تیمی کے استاذی اور وہ پانچ دن تک استظہار کے ایام میں کمی کا سوال کرتا دہا بہال اور وہ پانچ دن تک استظہار کے ایام میں کمی کا سوال کرتا دہا بہال میں کمی کہ دودن او استنظم ارکے لئے ضروری ہیں۔

من سور دخال انعت المش الكوسف كرسف تعلى كو كمتة بين جود طوبت كوجذ بكريسى ب اورخصوضا ببكد كمين بور مورك والمورت كوجذ بكريسى ب اورخصوضا ببكد كمين بورك والمورت كوجذ بكريسى ب اورخصوضا ببكد كمين بس كور والمرك والمعتمد المعتمد ا

سامرُ ب المركب المركب يعنى من مكور دوياتون كاعكم كرما يون اس من سع جس كو بحى افتيار كردگ كافى بوگا-

قولد انداهد با و کفت من وکضات الشیطان ، دکونت معنی ایر مارنا، اس س دونون احمال بن ، حقیقت بر بی محول بوسکتام مصاحب میسے مدیت س اتا ہے کہ بیر کی بیزائش کے بعد شیطان اس کوس کرتا ہے لین جو نکا مارتا ہو

له ذكر بدًا الماضلات في البذل تحت حديث فرأيت م كنها الآن والد

جس سے وہ جلاآ اہے، اس صورت میں مطلب یہ ہواکہ خون کی کڑت شیطان کے ایڑ مارنے کی وجسے ہے، دوسرا اخبال یسپے کو ایڑ مارنے سے مراد وسوسہ ڈالناہے کہ وہ مستحامتہ کو شک میں جنلا کرکے پریشان کر دیتا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالدیتاہے کہ وہ حالفنہ ہے نماز کے قابل ندرہی حالا نکہ استحامٰہ صوم وصلوۃ سے مانے ہنیں۔

تولدنی عدوادت سینی یی تجے سے حکم شرعی بتاتا ہوں ، اب آگے توجا نے اور تیرا فدا کہ تواس برمیح طور پر کمل برا ہوتی ہے یا بہیں یا علم الشر بمعنی حکم الشرلین بوبات میں تجھے بتار ہا ہوں استخاصہ کر سلسلے میں سووہ الشری کا حکم ہے لینی حکم شرعی ہے زکدا فی الون عن ابن دسلان ) بندہ کی دائے بیہے کہ اقبل میں بوجھ یاسات دن کی تحری کا حکم دیا گیا تھا یہ اس سے متعلق ہے ، اور عدوادان کنا بیہے ، ما ہوا لصواب الموافق اللوافق المواقع اسلے کہ جوبات الشر تعالی کے علم میں ہوگ وہ یقینا می اور واقعی ہوگی لہذا معنی یہ ہوئے کہ تو تحری کرنے یا ہوالصواب کی بعنی می محسیح اندازہ نگالے جو یا سات جونسا ہی ہو۔

حولهٔ خان خویت علیان توسوی اق یمهاندے امرانی کا بیان ہور ہاہے، آپ نے فربایا تھا یک تجمکو دوبالوّل کا حکم کرول گا جن بیسے ایک بارخسل کر کے نماری کا حکم کرول گا جن بیسے ایک بارخسل کر کے نماری من کرول گا جن بیسے ایک بارخسل کر کے نماری من وہ یہ ہے کہ چھ یا سات، دوز حیف کے مستنثی کر کے پھر درخ کردے اورا مرثانی جس کو پہرال سے بیال فرمارے ہیں وہ یہ ہے کہ چھ یا سات، دوز حیف کے مستنثی کر کے پھر دوزانہ جمع بین الصلوبین بین بیسی کردے اور فرکی نماز کے لئے مستقل خسل، اس صورت میں دوزانہ ( تیس یا چو بسیس دن تک بین مارخسل ہوگا، ۔

لیک متاف کی دوسری دوایات می موجود به قومطنب به بواکه به امرتایی بعنی جرین مین العملوی نبین بغیل میرے نزدیک زیاده بهتر ب بنب خسل نکل صلوبی کے کونکہ دہ شاق ذا ندسے اوراس پی مشقت کم ہے اور فائدہ دو لؤل کا تقریبا ایک ہی ہے کہ برنماز غسل سے ہوئی، اس صورت میں اعجب بمعنی اس ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اعجب کا مفعنل طیر خسل اس میں منوب کیونکہ دہ تو یہاں ندگور بی بنیں بلکہ اس کا مفعنل طیر دہ امرا دل ہے جواسی صدیت کے خسل دی مساوق بنیں ہے کہ اعجب کا مورت میں ایک بارغسل کرنا، اوراس صورت میں آپکے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ بورے یہ بہت بارغسل کرنا، اوراس صورت میں آپکے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ بورے یہ بہت بارغسل کرنا، اوراس صورت میں احتیاد فرالا مراقدہ بہتر ہے کہ وزالا مراقدہ بنیں مطلب کو حفرت شیخ نے حاصفیہ کو کہ میں اختیاد فرایا ہے جس کو مشیخ الا سلام حفرت مدنی فوالا مراقدہ بنیں ملک ہوں ہیں مساور پور تشریف لاتے اور حفرت شیخ سے فرایا کہ آپ نے اعجب الامرین کا جوملاب منیں مکھ اس مراقد کا میں اس کا ذمر دار جو ان کہ کس نے کوں بنیں لکھا۔

جاننا چاریج کداسی مطلب کو صاحب خوان المعبود نے مجی اختیاد کیاہے۔ لیکن انخوں نے اعجب ہونے کی لم دوسر کلمی ہے وہ یہ کہ اس میں مشقت زیادہ ہے والاجرعلی قدرالمشقة والبی صلی الشرعلیدوسلم بجب ما فیدا جرعظیم ،اس علمت کو صفرت پر سہار نبود ک نے بذل میں روفر مایاہے کہ یہ مجیح نہیں اسکے کہ حضور علی الشرعلیدوسلم امست کے حق بین امراس ال کوپسندفر مائے نے نے نہ کا صعب کو۔

جاننا چاہے کہ اس مدیت کا پہلا جومطلب اکھا گیاہے دینی یہ کہ جمع بین الصلو تین بغسل کا مقابل فسل نکل صلوق ہے کہ مرائے امام ابود اور کی بھی معلوم ہوتی ہے اس سے کہ اکفول نے اگلا باب جوخسل نکل صلوق برہے اس سے اخریس فرمایا سے قال ابود اور فی حدیث ابن عقبل الاموان جسیعًا ، ابن عقبل کی مدیث سے بھا ہم یہی مدیث حمد مرادہ ہے جو پہل میں ، بہت اس سلے کہ اس کی مسند میں بھی ایک مراوی ابن عقبل ہیں ۔

اعب الاسوید الی کا ایک مطلب اور بھی سن لیجئے وہ پر کہ آپ فر مارہے ہیں جمع بین انعسلو تین بنسپل لاجل الاستخام میرے نزدیک زیادہ او نئ ہے بنسبت جمع بین انصلوتین لاجل السفرکے ، مشکوۃ کے مشہود شارح ابن الملک نے بہک عنی کھے ہیں لیکن طاعلی قار ک کے اس کو خلاہت فلاہم قراد دیاہے ۔

## ﴿ بَابِ مَارُوكَ ان السِتِ اضَة تَعْسَل كُلْ صَلَّوتُهُ

مرقاة مين لكما بي فسل كل صلوة كروجوب كحقاك لعض محاربيس حفرت على ابن مسعود ابن الزبيروغيريم بير -

#### ا ورمصنف نے آخر باب میں این عباس کا بھی نام لکھا ہے۔

- حدثنا (بن ابي عقيل - قول قالت عَائشة فيكانت تغتىل في مركن لعني ام جبير ايك برس برتن مي ياني بم کراس میں بیٹھ کرفسل کرتی تھیں اور جونگرامستجاہ مہاری تھا اس لیے خون کی رنگت یانی پرغالب آجاتی تھی لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ بانی بزنکہ نا پاک محتا اس مکے بعدیاک یا نی برای پرخرور بہاتی ہونگی، دربراس اور بریا نی کے برتن میں بیٹنا علاقیا تھا۔ ٥- حدثناهنادبن السرى حدقولة فاموحا بالفسل نكل صلوة جانتا جاسي كرير ترجمة الباب فسل لكل صلوة يرسي اس باب مستعن مستعدد دوايات ذكركى بين بعض من توغسل مكل مياوة معلقاً مذكور بي بنين، اوربعض بن سب خكانت تعنسل مكل صلوية يعنى وه لين طور برغسل تكل صلوة كرتى تميس كويا حفورصلى الشرعليدوسلم فان كواسكا حكم منیں فرمایا تھا، باب کی اکثر دوایات کا مار زم ری برہے، اور زم رک سے دوایت کونے والے الدی متعدد الما مذہ ہیں چنانچرسٹ پہلی حدیث میں ایں کے شاگر دعوین اکھارٹ سکتے، دوسری حدیث میں اونس تھے، تمیسری میں لیٹ بن سعد بیں ا درایک درایت بیں ابن الی ڈ<sup>ی</sup>ب ہیں برتمام دوایات اس باب میں ندکودہیں ان میں سے کمی میں بھی غسل لکل صلوبّ مرفوعًا مذكور بنين اوجهود علمار بعيمستحاض كمدلت وجوب الغسل فكل صلوق ك قائل بنين -

جمہور کی طرف سے حدیث الغسل الكل صلوة كے | ليكن ايك روايت اس باب مي جو بطريق ابن اكن جوابات اور اس میں مصنف کی رائے عن الزہری ہے اس بر البتہ غل الكل ملوة مرفوعًا

مذكورسے، نبدانس دوایت كومسلك جمهور كے خلاف

كمديسكة بي ، جوابيد بعك دواصل يدحديث ايك ،ى ب جس كيط ق مخلف بي اكثر دواة في ضل لكل صلوة كوم فومًا ذکر نہیں کیام مت ابن اسٹی کے طریق میں ہے اور وہ مشکلم فیہ ہیں اوراگراس روایت کو میچ ما ان بھی بیاجائے تو یہ آنستی اب یا عَلَاحَ پرمحمول َسے، اور امام کھا وگ کی وائے کنے کہ ہے ، یہ جوکچہ ہم نے کہاجہود کی فرت سے ہے ، لیکن معنعت کی دائے یہ ہے کہ حدیث الغسل لکل صلوّۃ مرفوعًا تا بہت ہے جیرہا کہ ابن انحق، کی روایت پس سَبے ، اور کیم آ گے میل کرمصنف ؒاس ئ مائيد مى سيستى كردے يال ـ

مّال ابود افد ود وألا إبو ابوليد الطيالسي ولواسمند منه، يداي اسمّ كى دوايت كيّ الريد بعلين اس يس وشكال يهب كدابن اسمق كي روايت بلكرا، ب كى بخار وايات توام حبيبه كے قعد بين اور يه روايت جس كوآپ تا كيد ميں پیش کردہے ہیں، ذیزب ہنت جش کے قصر میں ہے ،ا ور دوم رک ایات بسہے کہ اس دوایت کے ہادے ہیں معنعت منود

له معندت كى جانبست اس كى قوجيديد بوسكتى ب كرمصنت كى غرض طرياق اين اسحق كى تتويت مقصود بهيين، بلكنفس مستلدكى حيثيت سيفسل نكل صلوة كحسلة ايك دوسرى مديث بطور شابدييش كرريدي والد بزا احدى-

فرمارے بیں کہ میں نے یہ روایت ابوالولیدالطیائی سے بنیں سی، لہذایہ روایت تو منقلع بوئی، صدیث منقطع سے کیا تا ئید برقی ۔

قال ابود اؤد ودوا عبد العمد .... وهذا وهوس عبد الفتى اسكا ها مول يه كم مسنف نا المح جورة آ تائيزاً بيش كى تقى اس كوسليان سے دوايت كرنے والے الوالوليد تے اس بى تو بيتك ضل مكل مسلوة فدكور تماليكن اى دوايت كو يابان سے عبد العمد بحى دوايت كرتے ہيں اور المخول نے بجائے غسل لكل مبلوة كے وضور لكل مسلوة وكركيا اس سے معنف كا تروخم بوكى اس لئے معنف اس كا جواب و سے دہے ہى كر عبد العمد كى دوايت دم ہے اور الوالوليد كى دوايت محسب، ليكن بيم تى كبتے ميں جيساكر بذل س ہے الوا لوليدكى دوايت كى غير محفوظ ہے۔

قال ابود اود فرحد بيث أب عقيل الاموان جية معنف يرفر ارسه ين كداس باب كاروايات ين قومون فسل نكل صلوة اورجع بين العدارين ننبل فسل نكل صلوة اورجع بين العدارين ننبل بها يها معنف كام وحديث المن المنافقيل عدي مديث منها بها يها بها دي مديث منها منها بها وحديث المنافقيل عدي مديث منها بها العدارين المنافقيل عديث منها منها منها المنافق المن المنافق المن منها المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المنافق المن المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منها المنافقة ال

### و باب من قال تجمع بين الصّاوتين وتعتسل لهما غسلًا

ا۔ حد ثناعبید الله بن معافد ۔۔ قولم استعیفت آمراً قاید مہد بنت مہیل مجی ہوسکی ہیں جن کا ذکر اگل روایت میں آرہا ہے اور جمد بنت جش مجی بہر مال آپ ملی الشرطیہ وسلم فیان کوجمع بین الصنو تین بنسل والی روایات بر میں الصنو تین بنسل والی روایات بر میں جمع بین الصنو تین بنسل والی روایات بر میں جمود کے جمع بین الصنو تین بنسل والی روایات بر میں عمل کے بیش نظر توکوئی اشکال نہیں عمل کے بیش نظر توکوئی اشکال نہیں اسطے کو ان کے بران جمع حقیق جا تزہدے جیسا کہ سفرین امنان کے بہاں جمع میت نہ وہاں جا ترہے دیہاں ، اب اگر بم اس کوجمع میوری برجمول کرتے بیں قرمستجامنہ کے معذود ہونے ک

له بای طور که آخروقت ظهر بی خسل کر کے ظہر کی نماذ پڑھ لے اور پھرعم کا وقت شروع ہونے ہرا ول وقت بی عمر کی نماز اس خسل سے بڑھ اب فاس ہے جر اور وقت میں معفر ورک وخور اوٹ جا تی ہے ای اور یا میں اور کے انداز میر طبارت کے بوگ

سین واخیرب که اس جلسکه دوسر سی می جو سکتے ہیں وہ یہ کہ وقوضاً فیا بیت ذلک ای ایک خدات اُ خوغیر الاستحاضة بین استحاضة کی دوس فلم اور عمر کی نماز کیسلئے ایک فسل کا فی ہو گیا، اس سے ان دولوں نمازوں کوادا کرتی انکون ان اوقات کے درمیان اگرامستخاص کے مطاوہ کوئی اور صدت پا یاجائے آواس کے لئے وضور کرنا ہوگا، چنانچ مالکی کے یہاں اس جلہ کے بہاں اور شافعی ہے تا اس کے بہاں خروج وقت کے اندر شابعد میں اور شافعی ہے نہاں خروج وقت کا آواشکال ہوگا بہیں اسکے ان اور شافعی ہے تا ہوگا بین اسکے ان کے بہاں خروج وقت کا آواشکال ہوگا بہیں ایک اور خرص کے بہاں معذور کے جن ایک کیس اس کے بہاں معذور کے حق میں وضور کی معلق ہو تا وہ میں وضور کی معلق ہو تا وہ ہے۔ کا فی ہوگیا اب اگرمستما ضہ کواس دوران میں کوئی اور خرض تعنار نماز پڑھنی ہو تو اس کے لئے وضور کرے اسلے کہ شافعیہ کے بہاں معذور کے حق میں وضور کی معلق ہو واجب ہے۔

مشل اول وٹائی سے علق مولانا این کو علاق میں کہ مختلف دیات میں کا مختلف دیات میں کا مختلف دیات کا کم ہوئی ہے کہ زوال سے الور شاہ ساتھ کے مخصوص رائے کے مشان کے خاتص دفت بہر ہے ادر شاہ نان سے غروب تک ضافع

قرار دیا جائے۔

ل ميكن ظاهرب كداس دوسن معنى كم ماد بوا من سنين عنفي بروادد بوغوا في اشكال كرية يرمديث دا فع بنوكى فتا ل-

س- حد شنادهب بن بقید سد خولد ان فاطعة بنت آبی حبیش او تنعیفت کد آو کمذا بدل یس کذا و کذا کی تعیین سرح سنین سے کہ ہے ، اوراسی طرح صاحب من کا مارے بھی لکھا ہے اورا کفوں نے مزید بران یہ لکھا ہے کما تقدم لیکن اس براشکال یہ ہے کہ اس سے پہلے کآب یک سین ہو وا دد ہوا ہے وہ فاطمہ کے بارے بیں بہنیں بلکہ ام جدید کے سلسلہ یں ہے اور اور کا علی قادی ہے فی مشکوة یں اسکی تغییر شہر کے ساتھ کی ہے اور بہی مجمح مجمی معلوم ہوتا ہے اسلے کہ کھا وی کی کہ دودوم بین مک سے فاطمہ کی ہا دہتا تھا۔
کی ایک روایت یں ہے فاطمہ کی ہے ، احیض المشہد والمشہدین کہ مجھے دودوم بین مک استخاص آبا دہتا تھا۔

عدیت کی تشر می بین متعدد تول فی ختف شرص کی بین، بذل بین اسط معنی یک بین که درا مل ان کو بیان که درا مل ان کو بین کی برتن بین دیرتک بیشنی کام ملاما تھا تاکہ باتی کی برددت سے اندر کی حمارت میں کی بوجس سے خون بین کی بروج تعرب اس کو اسیس بیٹے بیٹے ذیادہ دیر بروج اسے بہال کے کہ باتی کی رنگت بدل جائے قواب جو نکہ طبیعت کوا بین بیٹے بست کو اسیس بیٹے نے اس کو اسیس بیٹے بیٹے دیادہ دیر بروج اسے بہال کے باتی کی رنگت بدل جائے قواب جو نکہ طبیعت کو اسیس دم کو سے کوا میں بیٹے نے کا اس برتن بین سے بہٹ کر نہاست دم کو نا کی کر دھے کی بردھم کی ناز پڑھ دے آور صاحب منہ ل وصاحب مون المعبود نے اس

کومع فت اون پرمحول کیاسہے کہ بیعورت مميزہ مقیں اور مطلب به لکھاسے کہ برتن میں بیٹے سے جب تک پان پر لو ب حیض دکھائی دیٹادہے اس وقت تک تو نازیں شروع نرکریں کہ زمان زمان حیف ہے اور جب اس لون یں تغیراً جائے ا در بجائے عمرة كى مغرة بيدا بوجائے جوك لون استحاصيہ تواس روز سے خسل كركے نمازى شروع كردے . آدراس جلد كة تبسرت معنى ده بي جوم قاة على طاعى قارى كنف يكع بي كداس سے مقعدد معرفت وقت بے اور صفرة سعماد مفرة شمس ہے رک صغرة دم امسلے کہ اس عورت کوظہر کے آخر وقت میں فسل کرنا منظور سے بعی ایسے وقت میں کہ بول ، ی عسل کرکے ظرک ناز پڑھے تو عمرکا دقت شروع ہوجائے تویہ اس عسبل کا دقت بتایا گیاسے کہ ایسے وقت ی نسل كرس، فيالكعب ايك جلد كے كتنے معانى بى تعالى شاند ال شراح مديث كوجزام خير عطار فرمائے كدال حضرات سے فدست مدیث اورشرج مدیث کاحق ادا کردیا نیزاس سے آتح خرت صلی الشرطید دسلم کے دبان مبارک سے نکے ہوئے الفاظ وكلمات كى جامعيت كبى عيال ب

# باب من قَال تغتسل من طهر إلى طهر

ليخايك بى غسل جوابتدار طبريي كها كيا وه انتهار طبرتك كالخاسي جيساكه جمهور كامسلك بياس ببط بين ابداب قائم کے گئے ہیں دہ تعدد سل کے تھے۔

مصنف کے قائم کردہ الوائ کی ترتیب مصنف نے میان میں مصنف کے فود مصنعت قائل ہیں اس کے بعد جمع بین انصلو تین بغیل کا باب سے

جس كے بعض علمار قائل بين اوريد باب خسل وا مركا بي جيكے ائم اربعة قائل بين يربيلے أ چكاك ائم اربعد كے يہال مرت ایک مرتبر مسل ہے ہجراس کے بعد صفیر حذا بلہ کے بہاں اوقت کل صلوق وضور واجب سے اور شافعیہ کے بہاں

جانزا چاہئے کہ معنع<sup>ے نے</sup> اس باب کی جمار وایات پر کلام کیاہے ایسا <sup>معلوم</sup> ہوتاہے کہ معنع<sup>ے غریس</sup>ل مرۃً ثم الوضور اكل صلوة كى دوايات كى تقتعيف كے دريا بي مالا نكريج وركا مسلك ب ، ليكن معنف ح ق امام فن بي ال كي بيش مظر تومرف كفيق روايات ي -

عسل مستحاضه کے پارے میں اتمہ اربعہ کے اسانا پاہنے کر ضل محل میں موق یاجی بین العسفرتین بنیل موقا میمین میں سے کسی ایک مجی روایت سے ثابت نہیں ہے موقیف کی تا کید محیمین کی روایات سے امام کارئ نے استان کے تاکیدیں بخاری شریع میں مرت

ایک دوایت ذکر کید جوقا طرینت ای حیش کے بارے عرب اور اقفاق سے اص بی ایک برتبر می فسل کا ذکر بس ب کین یہ فالم بہ کہ ایک بارک میں ہے اور اما م مسلم نے اس سلسلہ میں دو مدیشیں ذکر کی ہیں، ایک وہ جوفا طرک تھے میں ہے جس کوا مخول نے دو طریق سے ذکر کیا ہے دو سری وہ جوام حبیب کے تعدید سے اس کوا مخول نے متعد طرق سے ذکر کیا ہے جس میں یہ ہے کہ حضور صلی الشرطید و صلم نے ان کو عرف ایکباد خسل کا حکم دیا تھا لیکن داوی کہنا ہے فکانت تعند سل عدن میں صدوق یہ ای کا اپنا فعل تھا حضور کی طرف سے نہ تھا، حاصل یہ کم محلوم ہو قد ہے ، امام او و کی تعدد خسل کی کوئ کی روایت مرفوغ این سے ، اس سے انکہ او بعد کے ذہب کی مضوطی معلوم ہو قد ہے ، امام او و کی تعدد خسل کی کوئ کی روایت مرفوغ این سے ، اس سے انکہ او بعد کے ذہب کی مضوطی معلوم ہو قد ہے ، امام او و کی سف ابی داؤ دو

نزامام نووی کیمته بین جمهود طمارسانا دخانا اودائمه ادبد کنزدیک ستا خد پرمرف ایک بارخسل واجب سے، اود اَبِّنَ عَمرَ اِبِن الزبیر و مطاری ابی مباحث مروی ہے کہ خسل نکل صلوق واجب ہے، اور مغرت عاکش شے مروک ہے کہ ہر روز ایک بارخسل داجب سے ، آور ابی المسیب وحن بعرک شے نزدیک روز آند ایک مرتبر فہر کے وقت ، اور مغرت کا ڈابن عباس مسے ددنوں روایتیں بین خسل مرة واحدة اورخسل نکل صلوق -

ا - حدثنا معتند بن جعنوس مؤلد عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جدة جدّ عدى كانام عبدالشرى يزيدا مخطى به يه مدننا معتند بن عنوال المرقي يريدا مخطى به يه مدن ان المرقي المرافع الم

۱- حد ثناعثان بن الحضية به حقل عن الاعشى حبيب عن عروة يد و بى روايت بع بى كوالدمن في باب الوضوء من المقبلة في ديا تقا، و بال معنف يحيى اسعيد كايد مقول أهل كريط ين كريد دين مشبر الشي بهاس كروج و بال يركز و بي الزير بهن بلك عروة المزن في جو بالاتفاق جمول بي اسع وه كي تفييلى بحث و بال كذر يكى كريم ال حفرت في بذل في الله كو وة بن الزير قراد ديا به اور صاحب من لف الله النقال و وال كذر بكى ، مكريم ال حفرت في بذل في الله كو وة بن الزير قراد ديا به اور صاحب من لف الله بي المن افتلاف اور دون افتال لكم بن -

م- حد ننااحسد بن سنان - قولم عن ام كلوم عن عَائشة في المستعاضة تفسل موة ولحدة ماكنه كيروايت موقو فأب اس كوان معد وايت كوف والى ام كلوم بي اس معالى مديث بحى عائشة بى كى ب اسكونقل كرف والى ام أة مردت ب حس كانام قيرب ميكن وه مديث م فوع ب مغمون دونول كاليك بى ب فسل م قواحدة في الى ام أة مردت ب حسل م قواحدة

ئم الومنور الكملوة . يهال تك باب كى كل جادروايتي بوكسيس ، طعديث جدّعدى، علا عديث ع وه عن ماكشر فوقا مع عديث ام كلوم عن ماكشه موتوفّا ع عديث قيرعن عاكشهم فوقا -

مونف كي طف اعاديث الباب كي تضعيف الكالم المورد المو

منعيفة لا تصع ا فيرى دونول مديول كاستدس الوب فركودين لمفاحيث الوب سع ا فيرك دونول مديش مرادين كويامعنعن شيف مادول مديول يرمنعت كاحكم نافذكرديا-

دون عل معند دید الاعش عن حبیب یم الدے معند این وجوے تعنید کوئر آن کرنا چاہت یوائی بہد بہائے مدید اول کے مدیث الاعش عن حبیب کی دلیل کو بہال اس کی دجہ الاحدیث کی دلیل کو بہال کو بہال کو بہال کا منعید ہوتا کی دیا ہم اس کی دور لیلیں بیٹ اول کا منعید ہوتا کی دیا ہم محتند کی دور لیلیں بیٹ کی ہیں بیا دلیل ہوتا کی دور لیلیں بیٹ کی ہیں بیا دلیل دولی موقو فاقل کی ہیں بیا دلیل ہوتا کہ اس صدید کا عاد اعمید موقو فاقل کی اور محتن ہوتا کا مدید ہوتا در اس باطار دولوں موقو فاقل کی امدید ہوتا دو تفاا صطراب ہوا ادر مدید مضرب

قال ابود اف ورواه ابن و (دُدعن الاحشى موفرغا وله ير وفع دفل مقدرست وه يركد كمى سف كما كه آپ سف كها تقا كداس دوايت كوم فومًا مرت وكيع دوايت كرت يرس اورموقوقا روايت كرف ول و وضف بيس كويا موقوفا تقل كرف والوں يس تعدد ب معترض كيت ب مرفومًا نقل كرف ول كى دو بيس ايك وكيع دة سرست ابن داؤد و حضرت في لكما ب إلى داؤد كى دوايت دارت في يسب معنف اسكا بواب د سه د بي يي وه به كدا بن داؤد د في يشك اس كوائمش سعم فومًا نفت ل كيا ليكن اس مديث كه مرف پهن بزريني ضل مرق كوا در عديث كا يَرَرث في يعني وضور لكل صلوق بو دراصل باراً طح نظر

دول على ضعف مديث مبيب منا النوري المرك والمرك والم

مدیث الامش عن مبیب ب جن پر بحث بور که به ، یمهال سے معنف اسکی تضعیف کی دومری دلیل بیان فرما رہ به مدیث الامش عن مبیب اور زبری دولوں ایک مامل به به کراس مدیث کی مبیب اور زبری دولوں اس مدیر کو موالت کو مدایت کو اس مدیر کو کو دولت کو تن الم بیب نے آوان سے خسل مرق تم الوضور نکل صنوق درایت کیا اور زبری نے ان سے خسل مرق تم الوضور نکل صنوق درایت کیا اور زبری مبیب سے ذیادہ اور پچے داوی میں، لم خالی وضور لکل مسلوق والی دوایت کے مفال میں مولی کی مسلوق والی مسلوق والی دولیت کے مفال کے کام سے در کیا ہے کہ دونور

اللمسلوة اول توجهور فقمار كامسلك ب ووسرے يدكد زهرى كى دوايت مع بيب كى دوايت كى ترديد بهنيں ہوتى الا فدان دونوں دوايت مى دونوں موايت مى دونوں دوايت مى دونوں دوايت مى دونوں دوايت مى دونوں دوايت مى دونوں موايت مى دونوں كى دوايت كى دوايت مى دونوں كى دوايت كى دوايت مى دونوں كى دوايت كى دونوں كى دوايت كى دونوں كى دوايت كى دونوں كى دوايت كى دونوں كى

فاعلى و به جا تناچا بيئ كر حفرت في بزل ي اس عديث عروه عن عائشي و صور نكل صلوة كام فو فا مروى بونا مديث بخارى - بخارى - ين الفقا روايت كا متباد المعام فوع بونا بخارى بن الفقا روايت كا متباد المعام نصوص اود مرتم مني ليكن مب نظا كارك يه بخارك المتباد الما ي الما ي المنافق الما الله يه به كام بم في الفيض الها في الكيليد الس كود يكما جائد -

ودوی آبو الیفظان عن عدی بی قابت آن اینک بات چل دری متی باب کی مدیث تانی کی تضعیف پرجسی معنوده مندوده این این است معنوده این این این بیال سے معنون افال بر مدیث اول کے منعف کی دلیل کی طرف اشادہ کر دہے ہیں وہ اس طرح کے ابوالی قطان کی دوایت بی اصطراب بایا جار ہا ہے ، چنانچہ امول نے پہلے مسئداس ظرح بیان کی متی عن عدی اس فارت شاہت عن ابد عن حدی بین قابت عن ابد عن حدی بین قابت عن ابد عن حدی بین قابت عن ابد عن حدی بین عن عدی بین عن عدی بین قاب مند علامت منعف ہے ، اور یہاں وہ کرد ہے ہیں عن عدی بین قاب مند عن ابد عن طراب فی السند علامت منعف ہے ۔

وروی عبدالمدك بن مبرق او این ایم اور این ایم ایم است معندی مدیث یو کومنون کی دلیل بیان کر رسید بی ده اس طور پر که شرو را بی امراق مسروق لین تیم عن عائش ای جور دایت گذری ده مرفوع اکتره کی اور بها ان انگی به روایت جس کو قمیرست شبی روایت کررب بی موقو قالب اوراسی سے مدیر شام کار می ماکش ایک بی تعنیعت نکل آسک است که اس سند بی اشره کی بهی تعنیعت نکل آسک است که اس سند بی شرک بین اس سے معلوم جواکدالوب کبی کسی طرح روایت کرتے بی اور کسی کی طرح ، لبذا اس اصطاب سے دو نون روایت سائر بهوئی معلوم جواکدالوب کبی کسی طرح روایت کرتے بی اور کسی کی طرح ، لبذا اس اصطاب سے دو نون روایت سائر بهوئی معلوم جو بلای شبی سے اس مور برکه مدیت قمیر و دوایت میں اکثر رواق نے وضور ایک صلوق کو ذکر کیا اور داؤز و عام نے شعبی سے اس مدیت میں بہائے دونور لکل صلوق کو ذکر کیا اور داؤز و عام نے شعبی سے اس مدیت میں بہائے دونور لکل صلوق کو ذکر کیا اور داؤز و عام نے شعبی سے اس مدیت میں بہائے دونور لکل صلوق کو ذکر کیا ۔

مولهٔ دردی هشام بن عروه عن ابیه مصنت جونکه وضور سکل صلوق کی دوایات کی تضعیف که در ایل بین، اس سلسله یل فراست بین که یه وضور سکل صلوق بعض طرق سے تواس کاعن عاکش مرفوعًا ہونا تا بت ہو تاہے اور نبعض سے موقوفًا علی عروه -

دهنده الاهاديث كلهاضعينة جاناً جائيًا جائيً كم منعن أفاس باب ين كل أوَّروا يات ذكركى بين بين من تين مرفوع ين على المريث بقر مدى عالم مرفوع ين المريث بعرف و في المريث بعرف المريث المريث بعرف المريث المريث بعرف المريث المريث

# وَابَهِن قَالَ تَعْتَسُلُمِن ظَهِرِ الْيُ ظَهِرِ

ید دونون ظرظار معجد کے ساتھ بی ایمی دونانہ ایک باد ظرکے وقت خسل کرنا اس باب میں معنعند نے کوئی مدیث مرفوع بنیں ذکر کی بلک شروع بیں سعید ہی المسیب کی ایک دوایت ہے اوراس کے بعد بعض محاب کے آثار تعلیت ہیں است المست مستحا ضر کے بعد المام فودی سے گذر چکاہے کہ یہ سستحا ضر کے بعد بی المسید ب

قولد عن انست عن امراً و عن تعلید اور بعض شول ی سے عن امراً فہرعن قدید یہ دوسرا نسخ تو بالک فلط سے اسکے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شبی روایت کرتے ہیں اپن بیوی سے اور ان کی ہوی قیرسے مالا نکر شبی تو براورات تم سے اسکے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شبی کر ایس ہے ہیلے باب میں گذراً اور پہلا نسخ بھی جی جیں اس لئے کہ اس کے مسلم مکن ہے کا مطلب یہ ہے کہ شبی کی ورت سے دوایت کرتے ہیں اور وہ قیرسے ، بال با اس نسخ کی صحت کی ایک شکل ممکن ہے وہ یہ کم عن وقید کے دوایت کرتے ہیں اور وہ قیرسے کہ یہ لفظ یہاں ہونا ہی جیس جا ہے محسیح وہ یہ کہ عن وقید کا دوایت کہ ایک بیس جا ہے محسیح

عن الشعبى عن تعيير ب يا بعراس فرح بوعن الشعبى عن احداً في مسووت اوريدا مراً في مسروق تير بى بي جيساك باب كر شروع يس كذر يكا .

اُن روایات یں وقت ظہر کی تخصیص بظاہراس لئے ہے کہ دواصل یے غسل کا بھم علاقیاہے، برودت پیدا کرنے کیلئے

اورظمر کا وقت جونکر حوارت کا ہوتاہے اس کے وہی زیادہ مناسب ہے۔

#### ﴿ بَابِمِن قَالَ تَعْتَسَلَ كُلْ يُومُ مِرَةٌ وَلَوْيَقِلَ عَنْ الظَّهِرِ

مستماضہ کا روزانہ ایک بارضل کرنا یہ مضرت علی وابی عباس سے ایک روایت ہے کما تقدم۔ مولہ وانخذنت صوفۃ منیهاسمی (وربیت پر تدبیرہ علائے کے طور پر بتلایا جار ہے کہ ایک بھایا روخی زیتون وغیرہ میں ترکرکے مفعوص مقام پر رکھ لے اس لئے کہ یہ بچایا صلابتہ عروق جو کہ سسیلانِ دم کا سبب ہے اس کود ورکرکے عوق میں نرمی پیدا کرے گا۔

# بَابِمِن قال تغسل بين الريام

یعن مستفاضه ایک مرتبرخسل توحندا نقطاع الحیف کرے اور بھرایک مرتبه دوباره و بوتا زباند اطهر کے اتناریں کرے یہ قاسم بن محد کا تول ہے جس میں وہ متفرد ہیں جہور کے نزدیک مرف ایک بارخسل واجب سے اسسے زائد ستنہ ہے۔

### عَلَيْ مِن قَال تُوضاً لكل صَلوتِه

مستحاف کے لئے وضور نکل صلوبہ لیمی برقرض ناڈ کے ہے مستقل وضور کرنا اگرچہ وقت کے اندر ہویہ شافعہ کا مسلک ہے معنعت کی فرض اسی ندہب کوبیان کرناہے ، اس باب کی صریت پر کلام اوراس کی مشترح باب اذا اقبلت العیمن یک میں گذر یکی ہے

### عَ بَابِ مِن لَمِيذُ كُوالُوضُوء الاعند الحدث

بظاہراس ترجہ میں مالکیہ کا مسلک۔ فرکورہے جویہ کہتے ہیں کہ استخاصہ موجب وضور نہیں اللیہ کہ امستحا خد کے علاوہ کوئی دوم را حدث یا یا جائے ۔

ا - حدثنا زیاد بن ایوب - قولد فان رأت شیئامن دلا آک من فواقض الوضوء غیرا لاست احدثین فاکست مراداست احدث الروس و فواقض و فوری ، مطلب یہ بے کرمستیا خدعد انقطاع الحیض ایک بارضل کر کے اسی فسل سے نازیں پڑھتی دہے جتی چاہے خروی و قت کے بعد بھی جبتک امستیا حذر کے طلاوہ کوئی دوسرا حدث پایا نہ جا فسل سے نازیں پڑھتی دہے جتی چاہے کہ ذلک سے اثارہ اور بھی منہ بدیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تک استیا حذر کا سلسلہ قائم دہے مستیا حدود کو نازیر حق رہے استیا حدول کے خواہ میں صفوق ہو کی احداد الله المعید، خواہ لو قریب کا میں اب یہ وضور کرنا مام ہے خواہ میں صفوق ہو کی احداد الله المعید، خواہ لو قریب کا معدد المنظنید۔

مولی می الک و دونوں کا الک و دونوں کا المستعامنة وضوءً الح ربیع شیخ بالک اور خود امام بالک وونوں کا سلک ایک ہی سے کیمستما منہ کو استما منہ کی وجرسے ومنور کی ماجت بہیں نہ وقت کے اندر اور نہ بعد خروج الوقت، اور صنفیہ کے نزدیک کو داخل وقت وضور کی ماجت بہیں لیکن خروج وقت کے بعد وهنور مرور ک سب ، درمیا اور شنفیہ کے سلک کے درمیا ہی فرق ہے ، بذل میں حضرت بنیں بھراس کے حضرت میں فرق ہے ، بذل میں حضرت بنیں بھراس کے حضرت سنے اس بر کھوا کہ ہے ۔ نہ علی شنج ناایستانی باش البذل ...

# عَ بَابِ فِي السراع تَوِي الصُّفرة والكدرة بعد الطهر

ینی جوعورت صفرة و کدرة بد دورنگ دیکھ حصول طهر یعنی مدت جین کے گذرجانے کے بعد، کدرة سے مراد وہ رنگ ہے جوستا ہر ہومار مکدریین گدلے پالی کے جس سے غبار دغیرہ ملجائے بمصنعت کا برترجمہ بلفظ الحدیث ہے۔

مسكة الباب من مذابر بعلمار اوران كي دُلاكلُ إلى جَبْهُ وعلمار جن بين منفيه بي المسلك يدي

کرورت سنرة وکدرة اگر مدت مین ویکے تب تو وہ سن ورزاستاه ، اور بی مصنعت ترجمة الباب س بھی کردے بی الباب س بھی کردے بین الباد بر بین الباد بین بھی کردے بین الباد بر برجم مسلکے جبور کے موافق بھا ، ووسرا قول ابن حزم ظام کا کا ہے کہ یہ دو نوں رنگ مطلقاً حیث ہیں ہیں اگرچہ مدت میں کے اندر دیکھے ، تیسرا قول وہ ہے جوانام مالک کی ایک روایت ہے کو صفرة وکدرة مطلقاً حیث ہیں خواہ عادت کے اندرد یکھے یا اس کے پورا ہونے کے بدر ، اور دوسری دوایت امام مالک کی مشل جمہور کے ہے ، بیمال پر ایک جو متا تول وہ ہے جو حنف میں سے امام الویوسون میں مردی ہے کہ کدرة حیض ہے بشر مبلکہ شروع میں اثر دم راسودیا احم ) ویکھے ورز یہ محف ایک د طوبت ہے جس کا کوئی اعتبار ہیں۔

جَتُور کی دئیل الوداؤد کی حدیث الباب سے، آبّ حزم کی دلیل بھی یہی حدیث الباب یعی حدیث ام عطیہ ہے سیکن بر وایت بخاری و نسائی، اس لئے کہ ان دولؤں یں اس دوایت کے الفاظ یں ، بعدا لطہر ، ندگور نہیں بس اس طرح ہے کت لا نعد الکدی ہ والصفوظ شیگا، اسی لئے امام نسائی بحث اس پر ترجہ بھی مطلق ہی قائم کیا ہے، جہود کی طرف سے کس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ الجوداؤد کی دوایت ہیں بعد المطہر کی زیادتی موجود ہے اسی لئے آمام الجوداؤد کی دوایت ہیں بعد المطہر کی زیادتی موجود ہے اسی لئے آمام الجوداؤد ہی کی روایت کے میں بھی یہ تید ذکر فرائی ہے ادراسی طرح امام بخاری کی نے اب اس سے استدالل کی کم بائش بنیس دری، اور میرے تول کی دلیل بخاری شریعت کی دومیت ہونا تا بہت بوتا ہے مدت بیش المنات ہونا ہم اس محال کی تعین کی تعید بنیس، اسس کا کہونکہ بنا ہم اس محال معلی سے خود بخود نکل آیا کہ حدیث عالمتہ کو مجمول کیا جائے گا زمانہ حیض میں اور استحاصہ بی بعد المطمر و معلی مدین میں اور استحاصہ بی بعد المطمر اس محطید ددنوں کو طاکر حاصل یہ جواکہ صفرة و کدرة حیض ہیں قبل الطبر یعتی ذمان حیض میں اور استحاصہ بی بعد المطمر کی غیرا یا م حیض ہیں اور استحاصہ بی بعد المطمر کی غیرا یا م حیض ہیں و راستحاصہ بی بعد المطمر کین غیرا یا م حیض ہیں ۔

جا ننا چاہئے کہ یہ اختاب غامب کا بیان تو کلی طور پر تھا، بھرائے اس من مریقفسیل ہے وہ یہ کہ عورت کے

صفرة وكدرة كو مت دين من ديكي كى دو صورتي بي ايك يدكريد ديكمنا عادت سے متجاوز بوكر اكثر مت مين برآكرمنقطى بوجات دوسرے يركداكثر مت بيل اول صورت بي سب بوجات دوسرے يركداكثر مدت بيراكرمنقطى بنوبلكداس سے بھي متجاوز بوجائے جنفيد كے بيال اول صورت بي سب حين ہے اور يہي قول شا فعيد كا بھي ہے گرفر ق يہ كہ بما رسے مين ہوال اكثر مدت مين دى دن ہوا در اور دوسرا تول شا فعيد كا يہ كم مفرة وكدرة ايام عادت بي توحين ہے اور ما زاد على العادة مطابقاً استحاصة عدد ...

# ي باب في المستحاضة يغشَّاهَا زوجها

وطی ستما ضہ جمہور کے نزدیک جائزے اور ایک جاعت کے نزدیک ناجائزے جس میں ابراہیم تخفی بھی ہی اور یہ ایک روایت امام احمد کی سب اور ای سیر کائے۔ کراہت منقول ہے۔

معنف کے اس باب می کوئی عدیث مرفوع بین ذکر کی بلک اثر عمر مرکو ذکر کیا دہ بدکدام جبیبہ سے ان کے شوہ اور حمد سے ان کے شوہ اور حمد سے ان کے شوہ اور حمد بنت جبش کے حمد سے ان کے شوہ برطاح بن عوف ہیں اور جمد بنت جبش کے سو برطاح بن عبیدالشریں ،اس مسئلہ میں فعل محابی سے استدلال اس طور پر سے کہ یہ ہر دوجلیل القدر محابی جو کے شرم مرفو میں سے ہیں اس فعل پر حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی اجازت ، کے بغیر جراک بنیں کر سکتے ستے جمعوصا جبکہ قربان حاکف سے مما فعت بھی وار دہے ، دوسری بات یہ کہ منع کے لئے دلیل کی حاجت ہے اوراس سلسلہ میں حضور ملی الشرعلی ہما فعت بھی وار دہے ، دوسری بات یہ کے مشرکہ بنرل میں لکھ اس سلسلہ کی بعض دوایات جمت الفرائد میں موجود ہیں سے کوئی بنی تابت بنیں لیکن حضرت میں خوص مشرکہ بنرل میں لکھ اس سلسلہ کی بعض دوایات جمت الفرائد میں موجود ہیں

### عَ بَابِمَاجَاءَ فَي وقت النفساء

اقل مدت نفاس مي حندا لا تمرا لاربعد كوئى تحديد تهي سيد، اكثر مدت مي إختلات بيد حتفيد وحمنا بله كريم ال جاليس

له بمع النوائد مي اكسنسل يل دونول طرح كى دوايات يرجوا ذوعدم جواز بم استى عبادت بيسة بهال نقل كمرتي بر مائش ) قالت المستحافة لا يا يتها ذوجها للدارى دول بلين على ابرايم النخى قال كان يقال المستحافة لا تجا مع ولا تقوم ولاتمس المععف انمارض لها فى العسلاة - وقال يزيد بجامعها ذوجها و يحل لها ما يكل للطاح وردك ) عن ابن جيروقد سن اتجامع المستحافة وقال القلوة اعظم من الجاع استحافة وقال القلوة اعظم من الجاع استحافة وقال القلوة المعالمة عمر مركة ذكركياسي ، ام جبيبا ورحمذ كه بارس يس .

روزسے اور آیام شافنی و آمام مالک کے نزدیک ستون اوا اور ایک دوایت یں امام شافنی سے مسبون اوا مروی سے ا درا مام ترمدی من الم شانعی مسلک دری لکهاہے جو حضیرادر دنا بار کاہے لیکن کتب شانعیر میں ستون او ما مرکورے، ا- حدثنا احمدين يونس مدوّد كانت النفساء على عهد رَسُول الله مكانة عليه وَسَلم تقعد بعد نفاسها اربعين بوئا - اسمعوم بواكر اكتردت نفاس جاليس دندي ميساكر منفيرا ورحنا بلركا غرب سي، اورمحا بى كاقول كنا نغىل كذا بى زمى دسول انتماحلى انتماعكيد وكسكو با لاتفاق مديرة فخيم **و سركم يس سبت كما فى كتب ا** للعمول اود یمبال تو به مدیث ایکسا در لحا فاسسے بمی م نوع سبے دہ اس لئے کہ محابیہ کی مراّد بہسپے کہ نغشیا رحنور کی جانب سے اس بات کی ما مورتنی کہ چالیس د ن سیع پیمطلب نہیں کہ بیٹتی تنی اور میماد اس نے ہے کہ مدیث کو اگر ظاہر پررکھا جائے توصفونِ صريت طلاب داتع اوكا كرد كديرمستبعد بيدكم إيك ذباركى تهام حورتيل عادت فغاس يس متحد بوجاتين تعينا سب كوجاليس ى دوز نفاس آئے لينيااس ميں عادت كما عبارست عورتين مخلف موتى بين، كذائي البذل عن الشوكاني، اوريبي بات سنغ ابن المام في القديري بح لكى بي لكى بي إليا بولكرية يرسه بيست معرات توميى لكورس بي مين معنون کے ظامن وا تع ہونے کی بات اس احقر کے کچو مجویں بنیں آر ہی اس لئے کہ اس مدیث میں مراد یہ ہے کہ آپ کے زمانہ يس ننسار زائدس زائد عاليس دوربيقي تتى اس يس كه مى اشكال بنيس .ادراكر يهال امرمقدر مانس تب بمي يى مطلب لینا پڑے کا کہ نعب آر آپ کی طرف سے ما مور سمی اس بات کی کدرا تدسے زا مدی ایس دور بیٹے ،اور اگر پرمطلب لياجائي كرما ليس دن ميتى متى يا برلغسارياليس دن سيتف كى ما مورمتى تب دولال مورتول من اشكال موكا -ف اعلی ہد مصنعت شے مدت نفاس کے بارے میں تو ترجہ قائم کیا لیکن حدث میں کے بارسے میں کوئی ترجہ نہیں قائم کبا ا در نہی اس کی کوئی عدیرے ذکر کی بظاہراس سے کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ثابت ہی بہیں جیسا کہ ابن العربی کے کام سے معلوم ہوتاہے۔ ( گذانی إمش البذل)

‹ فَا رَدُهُ نَا نِيهِ مِن فَيْ الْحِيلِ فَعَام كِيهِ مِن مِرْحَم مَا مُهِم مِن ولِي السلاك المسلم كوئى حديث وارديني جد كما في المنين الما في فارتع اليها

مندرکت نظی علی وجوه منا الورس من الکلف کف لین داخ و نشان عورت کے چہرہ پرولادت کی مشترت اسکی مندر میں اسک تدبیر یہ کیا اسک و غیرہ کی دوجرے کو نشان سے پڑ جائے ہیں جعنرت ام سلم اس کے بادے میں کہر دینی ہیں ہم اس کی تدبیر یہ کیا کرتی تھیں کہ ورس بوایک مشہور گھا سے اس کو ہیں کرنف ام اینے چہرہ پر مل لیا کرتی تھی جس سے دہ نشانات

له ۱ در اس سندین ایک مدیث سنی این باجرین مرفوع مرتع می ب عن النس ان دسول انترسی انتسای دیش علیه و سکورقت الدن شداء اربعین یومًا الا ان بحری الطهرقیل دلاد .

کے یہ طلابھل مجردسے بھی پوسکٹے اور منعقلی بتشدید الطام باب افتعال سے بھی پوسکٹ سپے دی واحیّ ل طام پرسندھی نے حاشیّ نسانی میں قرل این عمر لاکٹ اِصْبِے منطلیاً بقطوالیں کے ذیل میں لکھے ہیں۔

مەن بوجاتے تھے۔

ا مدن العسن بن يمن سعوله ان معرق بن بن بن با أمر النساء الا حفرت مم ه بن جندت قالبال بن قياس واجتباد سعود توسكور توسك من فازول كي تغناد كائم دياكرت سع بعنرت ام سائه كوجب معلم به الوائنول في المرات من من المرات من المرات المنول من المرات من المرات المنول من المرات المنول من المرات المنول من المرات المر

### باب الاغتسال من الحيف

اس باب سے مقصود خسل مین کی نیف کوبیان کرناہ جیساکہ اس سے پہلے شروع میں خسل جنابت کی کیفیت کو بیان کی کامتا خسل چاہے جنابت نے لئے ہویا حیض سکے لئے دونوں کا طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن خسل حیف کے بادے میں روایات میں بعض الیسی چیزس آئی ٹیل جن کا تعلق خاص حیص ہی سے بہ مشلاً خرصہ مستکہ دغیرہ کا ذکر ہو آسگے روایت میں آر باہدے اس لئے اس کوالگ بیان کیا جاتا ہے۔

اس مدیرت پی خسل مین کوئی خاص کیغیت تو ندگود نہیں زجانے معنوب نے سب سے پہلے اسی روایت کو کیوں ذکر کیا، بال البتراس مدیرت سے ایک مسکرا ورمعلوم ہور ہاہے مینی مارمخلوط لبتی ؛ طاہر سے خسل کا جواز ہوباب نی الجنب یغسل دائسہ بالغطبی پی تغصیل سے گذر چکا۔

مؤل خالت خلدا فتح وسول التله صلى الذه عليه و شكوخي آب ملى الشرعاية وسلم سفر غز وات يس كاب عوران الوجه من المراح و المراح المراح و الم

مله ممکن ہے مصنف کو ان صحابید کی یہ ا وار بہت ہے۔ ندا کی بوکہ حدیث برعمل میں اسس قدر اہمام وضی اللہ تعالیٰ عنها اس حدیث کا بوم نوع حصہ ہے کمیں آواغترال حالقی ہی ندکورنہیں بلک غسل دم حیض ندکودہے البتہ فعل صحابید غس الرحین سے متعلق ہے، ۱۲

مراد مسبسے ایک پی ہے۔

ہم نے ابھی کہا تھا کہ بعض دوآیات میں مِن مِسْدِت ہے مشہور تو یہ ہے کہ یہ مسک بکر المیم ہے جوکہ معروف خومشہوسے ، اور بعض نے اس کو قرید کئی ہے کہ مُشک تومشہوسے ، اور بعض نے اس کو مسک بنتی الیم برط حالے اور مسک چڑے کو کہتے ہیں اوراس کی وجہ یہ کئی ہے کہ مُشک تو بڑی گرا کے تومشہوسے ، اور بھل ہے کہ چڑے کا گڑا اے کر بدن کے جس جس محد پر خون کا اثر ہواس سے دگودے اور جن لوگوں نے اس کو بسک پڑھا ان کی تا بیراس روایت سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے چڑ من می مشک ہے خومشہولیسائی گئی ہو) دوسرے فریق نے اس کا بواب مورس کہ اس کے بول کے بیرا مساک بالیوسے اس محدت میں بول کے وہ مجایہ جس کو اگر ہو اسک کہ المید بیرا کی ہوا کہ اسک کا فروش کے وہ مجایہ جس کو باتھ میں بکڑا گر ہو اسک معنی رکھک اور خلاف فا ہر ہیں ، مام فووی کی کی رائے ہے کہ مسک بکر المیم زیادہ مجھ ہے ، اور حسرت دھا جت والی بات معنی رکھک اور خلاف فا ہر ہیں ، عام فووی کی کی رائے ہے کہ مسک بکر المیم زیادہ مجھ ہے ، اور حسرت دھا جت والی بات

نیزاس میں بھی اُختلاف ہے گھاسکتال مشک میں حکمت کیا ہے اس میں دو قول ہیں بعض نے کہا دائم کریم ہے ا ازالہ کے لئے اور بعض نے کہا 17 مربے کہ مشک کا استقال خرج میں اسراع الی الحبل ہے اس سے استقرار حمل جلد ہو تا ہے لیکن ایام نوو کا نے اس قول کی تر دیو فرمائی ہے جھڑت میٹنی فرمائے سکتے کہ ایام نووی کڑمائے ہیں لاحول دلا قوق کماں چینے گئے۔۔

ولا خاننت علیه الم حضرت عاکش شفا تصاری ورلون کا ذکرکیا و دان کی تعریف و مدت کی مدح کے الفاظ الم تحقیق الله الم الکی روایت می آدہے ہی نعوالنہ و نساء الانصار لو یکن یسنعون المنیاء کینی الفساد کی عور تیں کیسی ایجی ہی الن کو دین سیکھنے اور مسائل معلوم کر فرسے حیار مانع نہوتی تھی .

طهارة مائير بوكدامل مهاس كابياك يورا بروا-العصد لله الذى بنعمتهم العَمَاعات.

# <u>بَابُ التّمِم</u>

الى باب سے معنت كامقعود مشروعيت تيم ادرصفت تيم دونوں بى كوبيان كرنا ہے جنائي باب كى حديث ادل سے مشروعيت الله مشروعيت تيم كوبيان كيا۔ مشروعيت ادراس كے ابعد كى دوليات سے صفت تيم كوبيان كيا۔ مستعلق مريا حريث عشره الله مشتى شرع المتيم ، فيارة مطلقة واصرورية ، وقعة اوم بي بالسيم من خصائص بذه الامة ، ما يتجوز باليتيم ، اختلاف الائمة فى كيفية التيم ، وقائل فريقين ادر مديث عارج كه اس باب يں

امل الماسيركام بنل يجوزاليم للجنابة ،

بحث اول به معند من وحرة الشرطيرجب طبارة مائيرمغرى وكبرى يعنى وضورا ورنسل ادران كے متعلقات كے بيان سے فارغ بوڭ آزاب يمان سے طبارة ترابيركو شروع كررہے ہيں جوكہ طبادتِ مائير كا نائب اوراس كا برنسہے اور نائب

مؤخربوا كرتاسي اصل سعے ۔

بحث تمانی بر تیم کے دنوی منی تعد کے بیں اور بچ کے معنی می تعد کے بیں فیک اسی معنم وقتر م کی قید ہے لینی کئی تا وقتر کا تعد کرنا اور بچ کے معنی میں اور بچ کے معنی میں اور بچ کے معنی میں اور بچ کرنا طبارات کی بیت سے ، ابن دسلان کے بی چونکہ تیم کے دو توریس افسلان معنی میں تعدد کے بیں اس اسے کو حضور میں افسلان معنی میں تعدد اجب ہے کو دو صور میں افسلان معنی میں افسال میں اور اس طرح صاحب مواجہ نے اس میں امام ذور کا اور ابن دشد نے بدایت المجہد الن سے نزدیک تیم میں نیت مزود کی کہیں ، اور اسی طرح صاحب مواجہ نے اس میں امام ذور کا اور ابن دشد نے بدایت المجہد میں میں افسال میں افسال میں اور ابن دشد نے بدایت المجہد میں میں اور ابن دشد نے بدایت میں اور ابن در اس میں اور ابن در ابنا در ابن در ابنا در اب

بحث ثما لت: جاننا چاہئے کہ جس طرح افک عائشہ کے قصد کی بنار فَقرِعِقد ( ہار کا گم ہونا )۔ ہے اسی طرح مشروع بت تیم کا سبب بی یہی ہار کا گم ہونا ہے۔ افک کا واقعہ بالاتفاق غروہ مرسیع میں بیش آیا جس کو غروہ بنوا لمصطلق بھی ہیں اور ایک بڑی جا عت جن میں ابن عبد البر ابن سعد ابن حیان بھی ہیں ان مغرات کی دائے یہ ہے کہ آیت تیم کا نزول بھی اسی غزدہ میں ہوا ، اور ایک جاعت کی دلتے یہ ہے کہ قعد افک بیش آنے کے بعد ایک دوسر سے سفر میں دوبارہ بار کم ہوا اور ایس تیم کا نزول ہوا ، چنا نے طرائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ فرمائی میں کہ واقعہ افک ، بیش آنے کے بعد میں حضوت کا نزول ہوا ، میں کہ واقعہ افک بیش آنے کے بعد میں حضوت کا نزول ہوا ، میں کہ واقعہ افک بیش میں ترکی ہوئی اس میں کیم کا نزول ہوا ، میں کہ دول ہوا ، میں میں میں میں میں میں میں میں کہ دول ہوا ، میں کہ دول ہوا ، میں کو اس میں کیم کا نزول ہوا ، میں کو دول ہوا ، میں میں میں میں میں میں میں کو دول ہوا ، میں کو اس میں کو اس میں کو دول ہوا ، میں کو دول ہوا کو دول ہوا ، میں کو دول ہوا ہوں کو دول ہوا ، میں کو دول ہوا ہوں کو دول ہوں کو دول ہوا ہوں کو دول ہوں کو د

له فی نفسہ تیم تومطن طہارة کی نیت سے مجے ہوجاناہ میں اس کے ذریعہ ادار صلوۃ یہ امر آخرہ اس سی تفیل ا ورافتال نہ ب طرفین کے نزدیک تیم کے ذریعہ میں اس ہرموتون ہے کہ وہ تیم ایس عبادت معتودہ کے لئے گیا ہوجو بغیر فرارت کے مجے مہو اس میں معتودہ ہے دریارہ اور سی اور اگر ایس عبادت معتودہ ہے جو بغیرطہارۃ کے مجے ہوجاتی ہے بھے اسلام لانا تو اس تیم سے مماز مح ہوتی ہوجاتی ہوجام اس سے کہ وہ بغیرطہارت سکے مماز مح ہوتی ہو یا بہوتی ہو اس سے ادارصلوۃ جائز ہے اور ہوتی مقردہ کے لئے گیا گیا ہوجام اس سے کہ وہ بغیرطہارت سکے مسمح ہوتی ہو یا بہوتی ہو جسے دخرل مسبد اور مسمودہ کے اس بحث میں مقدودہ وغیر مقدودہ کی ایک خاص مغیورہ ہے جو کمت فقر میں خرک ہے ، شرح وقایہ کے ماستیہ یں کی لکی ہے۔

اس روایت یں اس سفر کانام مذکود کیس ہے، ما فقاین النج زاد المعادی فراتے ہیں وبدا ہوالظا ہر، اورالیے ، ی ما فظ این جرکا میلان مجی اس فرائے ہوں المعادی النج کی اس فرائے ہوں المعادی المعادی ہونا نقل کیا ہے ، ہوسکتا ہے وہ دوسرا غزوہ ہی ہوجی کو مفرت عائشہ فرماری ہیں لیکن ہرستا مختلف فیہ ہے کہ ذات الرقاع مقدم ہے یا ہوا تعلق ، قسطلانی فرماتے ہیں آیت تیم کا نزول مصد یاسلام بین ہوا، اور تا در کی فرمانے ہیں آیت تیم کا نزول مصد یاسلام بین ہوا، اور تا در کا فرمانے ہیں ایس مصد کھا ہے۔

، کت را بع بہتم متنی کے نزدیک المان مطاف رکا مل نے اورائم بنا شکر نزدیک ملارہ ندوریہ ہے، اسی
سلتے ہا دے بہال تیم
سلتے ہا دے بہال تیم
سلتے ہا درائم الله تیم
سلتے ہا درائم اللہ تیم
سلتے ہیں اورائم اللہ تی بہال خردی وقت کے احداث ہوتی ہوتاہے، نیزان کے بہال خردی وقت سے تیم
اور
اللہ جاتاہے نیزا مام احداث کے نزدیک وقت کے احداث دونوں معدد خاذی قضاء وادار بڑھ سکتے ہیں۔ اور
ساتان می واحدی البتر نوا فل الله دونوں کے بہال
فرائش کے تابع ہیں، شاکعیہ کے بہاں نوا فل قبلیہ وبعدیہ دونوں الکیہ کے بہال مرت بعدیہ۔

ك بحث خامس مراس ين ين تول بن عدع زيرت ب معلقًا خد دخست ب معلقًا، تيسرا قول يدب كدعند عدم المار

عزيمت ادر پان كے بوتے بوئے مض دفيره كى دج سے دخمت ہے۔

بحث سادس دیم اس امت کے فعا نص مرسے میں اُکم میں کی مدیث میں اس کی تعر تک ہے اعطیت مسلم لوئی ملوداً۔

بحث سالع المران الم المران ال

اور منفیہ وشآ نعیہ کے نزدیک فربتین ہیں اور آلکیہ کے بہاں دونوں روایتیں ہیں مشل المذ بہین اور تیسری روایت اسام مالکت کی یہ ہے کہ فربر واحدہ فرض اور ٹانیر سنت اور بہمان کا واجح قول ہے اس کو مختم خلیل دغیرہ کتب الکیہ ہیں اختیار کیا گیا ہے اور مقدارید میں اختیات یہ ہے کہ آیا م احمد کے نزدیک می صرف الحداظ میں رکفین) ہے ،ا ور نعیدہ شاخیر کے نزدیک الی الم فقین ،اور امام مالکت سے دونوں روایتیں ہیں ،اور تیسری روایت ان سے یہ ہے کہ مسمح الی الکفین فرض ہے اور الی الم فقین سنت ، لیکن کتب الکیہ میں الی الم فقین ہی مکھ ہے اور امام مالکت کی مؤطا ور مدونہ کے ظاہرے بھی ہی معلوم ہو کہے لہذا دائج قول کی بنار پر مالکیہ اس مسئلہ میں خفیروشا نعیہ کے ساتھ ہوئے اور عدد مربات ہیں واجح تول کی بنار پر دوایا م احمد کے ساتھ ہیں

پحت آیا سے ولا آئی قریمین بہ جاتا چاہے کہ اہم بخاد کا کے ناہ دونوں سکوں سے جا اورجہودا بل حدیث کے مطابق دوایا است کے مطابق دوایا سے بہل التیم حدودہ وا فلکنین اور جاب التیم وخویہ اور بجراس کے مطابق دوایا است ہی اور امام سلم نے بھی ایسا بی کیاہے اور وہ دوایات جو تعدو خرب اور سی افرائم فقین پر وال ہیں وہ فیر محمین اور سن کی دوایات ہیں، حفرت سپار بنوری کے نے بنل میں ان کو تفسیل کے ساتھ می سندو توالہ کتب کے درق فر مایا اور سن کی دوایات ہیں، حفرت سپار بنوری نے بن لے بال میں ان کو تفسیل کے ساتھ می سندو توالہ کتب کے درق فر مایا سے جو متعدد محاب سے م وی ہیں، حفرت فرات بن بر وایات کے شرایا اور موا فقت تیاس سے ہود ہاہے یوی غیاس الفوع بالاصل وہ اس فور پر کہ ومورجوکہ تیم کی امل بنجاد تعدوظ تی اور اسی فرد دوخوں ہیں استعال کرتا جا کر جن اور اسی فرد وایات میں مرت خرب اور ای الم فقین سے لذا تیم میں مجی ایک ہی ترالی الم فقین میں استعال کرتا جا کر جن دوایات میں مرت خرب واحدہ ندگورہ ہے اسلامی میں کہی می دین الی الم فقین ہور ہا ہے کہ جن دوایات میں مرت خرب واحدہ ندگورہ ہے اسلامی میں می می می دین الی الم فقین میں ہیں می می می دین الی الم فقین ہور ہے کہ مورد کرتے ہوں الم فور کرت ہے اس مورد کرت کر مورد ہور ہا ہورہ کر المی مورد کرتا ہوں کہ میں المی میں کہ می دین الی الم فقین ہورہ ہور کہ تیم کرت کرتا ہا کر بنون المیا ہورہ کی میں ہورہ کرت کرتا ہوں کرت کرتا ہوں کرت کرتا ہوں کرتا ہوں کرت کرتا ہوں ک

اس کے بعدجا ننا چاہیے کہ امام الوواؤد نے باب المتیم عطل قائم کیاہے جس میں زمر برُ واحدہ کی تعید ہے نہ خربتین کی،اسی الرح ندکفین کی ندالی المرفقین کی،اسی لئے معنف ٹے اس باب میں خربُر واحدہ، خربتین الی الکفین،الی الم فقین الی الذراعین حتی کہ الی المنکبین سب طرح کی روایات ذکر کی ہیں۔

عد بیش عار با وجود اضطراب کے میں میں المام بخاری اورا مام مسلم فرید عمار کومرف ان مریث عمار کومرف ان مریث عمار کو مرف ان مریث عماری مریث عماری مریث عماری جب اتنا شدید اضطراب عب تو بحرا مام بخساری مدرث عماری مریث عماری میں جب اتنا شدید اضطراب عب تو بحرا مام بخساری

بنده کو اس سلسله میں ایک فلجان دہاہے وہ یہ کہ اس مدیث عماد میں جب اتنا شدیدا ضطراب ہے تو ہمرا م بخساری والم مسلم نے اس کو اپنی محین میں کیسے جگہ دی ہی ہو آلگ بات ہے کہ ان مقرات نے موف ان طرق کو لیاجن میں مغربہ واحدہ اور کین ند کوریے گر مرف ان طرق کو اختیار کرنے سے دوسرے طرق تو کا لدم ہیں ہوسکتے اس کا میں جب بھاب قو بڑے ہوئے کہ دواصل مدیث عماد دوہیں، ایک وہ بس ابتدار سم اور اس کی مشروعیت کا ذکر ہے جس میں وہ فر بلتے ہیں ہم نے نزول تی کے بعد معنوں کے ساتھ تیم کیا ، اور وہ سری مدیث عاروہ ہے جس کو انحوں نے مفرت عرش کے سامنے بیان کی جو تم جنب نے مسلم میں ہے زیادہ تراختلان واضطراب جس کا اور دکر آیا عمار کی مدیث اول میں ہے اس کے مفرات شین نے اس کو ہمیں لیا اور عمار کی وہ واضطراب جس کا اور دکر آیا عمار کی مدیث اول میں سے اس کے مفرات شین سے اس کو ہمیں لیا اور عمار کی وہ مدیث نان جس کو مفاد میں ہے اور اس کو میں اس میں می نی الجمل اور انتقال فرائی تعنی وائٹ تعالی ایک علم مدیث عمار دو ہیں تریزی خراف کو دیکھ اور کو کھی ہو اور اس کو میں اس میں می نی الجمل اور انتقال فرائی تعنی وائٹ تعالی اعلم میں ہو میں میں دو ایس میں بی نی الجمل اور اس مقدل فرائی تعنی کے مدیث عمار دو ہیں تریزی خراف کو دیکھ گات تھی ہو المان میں میں میں بی بات نقل فرائی تعنی کے مدیث عمار دو ہیں تریزی خراف کو دیکھ گیا تو اس میں میں میں کو دیکھ گرائی اس میں میں بی بات نقل فرائی تعنی کے مدیث عمار دو ہیں تریزی خراف کو دیکھ گیا تو اس میں میں کا اور در اختلاف وافع کا اور کو کھی گیا تو اس میں میں کو مدیث عمار دو ہیں اور در اختلاف وافع کار اور کا کھی است نقل فرائی تعنی کے مدیث عمار دو ہیں اور در اختلاف وافع کو اس میں میں میں کھی کے اس میں میں کی جو اس میں میں کو مدیث عمار دو ہیں اور در اختلاف وافع کر در ان مدیث عمار کی کے اس میں میں کے تو اس میں میں کی کو انتران کی مدیث عمار دو ہیں اور در ان خوار کو در ان مدین عمار کی کے دو ان مدیث عمار کے دو ان مدین عمار کی کو در ان مدین عمار کی کو در ان مدین عمار کی کو در کو در کار کو در کو

حفرات خین نے صریت عمار کے علاوہ اِلوالجیم کی صدیت بھی ذکر کی ہے جس کوا ما اودا وُدُ نے آئدہ باب میں ذکر کیاہے ،الوالجیم کی صدیت میں حربُ واحدہ ذکورہے اور دین کے بار سے میں وہ مجملہ ہے را وی نے عمق الحالم دین کہا اسکی مقدار نہیں بیال کی ۔

بحث عَاشَرد یوکی نوبحیں ہوئیں تکیل عشرہ کے لئے ایک سکدا ورس نیجے وہ بھی اہم ہے وہ یہ کہتم مدت اصغروا کر دونوں یں مشرو رہے یا عرف عدث اصغریں ؛ وبعبار ق افری تیم مرف وضور کے قائم مقام ہوتا ہے یا وضور وغسل دونوں کے ؟ جمہود علمار سلفا و خلفا ومہنم الائمۃ الاربعد کے نزدیک جموم ہے ، البتہ ایرا ہیم نمنی کا اس می فلان منقول ہے ان کے نزدیک عرف معدت اصغریس مشرو رہے اور معابہ یں حضرت عرف وراین مسوور سے بھی مہی مروی ہے لیکی اخر یوسے دجورع مروی ہے ۔

تیم جنب کا بوت کیا بالاسے السیسے ایستیم میں جواد انشان کی اسال کے کہ اس کے کہ جنب کتب الشرے ثابت ہے اس کے کہ ا بین جیسا کہ اس کی تفعیل اپنے محل میں گذر جگی تیم کے ان مباحث کے بعد اب باب کی مدیث اول بیجے۔

- حدثناعبدا نشرب معمد النفيلي - قولد لحفيرت المسلوة فعدو ابنير وضوع الا صلوة معمرا و في كا ما رسم،

محابر كرام نے بائى بنونے كى وجرسے بغروموسك نازاداكى اور تيم اس وقت تك مشروع بنوا تھا، اس سے فاقداللوين كامسلدنكا ب من من اختلات شيروسيد، بمارے يميال يرسسلد باب فوض الوروء على گذرجكا-

فولدُفنولت ايد الميمر آيت كمدان ين شراع كافتلات معالى العربي فراقي بره معنلة ا وجدت لدا تها دوار الين يه ايسام كل مستديه كماس من كايس في على على بنيس يا يا كرمغرت ما كنيز كم مراد كونسي ايت ب ان بطال من كماكراس سع مراد أيّم النسام بها يّم ما كده المؤل في تعيين مني كُ، اور طامر قرط كاك رائ سب كراست ماداية النسار بياس في كرايت الره أيت وضور كام بعض ورب كواس بين تيم كالمجى ذكرب، اور آیتِ نشار میں مرف تیم ،ی ہے وطور منیں، علام مین شف ایک روایت کی بنار پرجد میدی کی جن بین العجمین میں معص من الطراب منزلت ما بهاالذي المنوالذا قمتوالى المتلوة الآية آيت ما يره كامتعين بونا لكمانيه، مولدمًا مزل بنت (مرَّ تكويدين الاجعل الله المسلمين وللت فيه فريًّا حفرت اسيد بن مغير حفرت عاكث إلى د عام دسے دیے ہیں کہ جب میں ان کو کوئی ٹا گوار بات میش آئی تواس میں الشرتها لی نے ابو برسے محرانے کی بدولت (كمانى سرواية ماعى باقل بوكتكويا أل ابى بكي خوداك كملة اورتهم مسلمالول ك لفراعت وسبولت كاسامان مہیا فرایا، ٹرا حسنے نکھاہے اسسے واقعۂ افک کی طرف اٹنارہ ہوسکت ہے اس لئے کراس کا بھی امر کر دہ ہونا کما ہر ب ادراس سے مستفاد ہوتاہ کہ وا قد افک مقدم ہے واقع ترول تیم پرمیساکہ ہم شروع یں بیان کر چکے ہیں۔ ٢- حدثنا احمد بن صالع - فولدعن عمارين ياسي باب كا عديث أوّل سع مثّم وعيت تيم ميان كرنے ك بعد اب مصنعت اس مدیر شدسیے کیفیت تیم بران کرتے ہیں یہ مدیریہ عادیے جس کومصنعت شنے مختف ا درمتعد دخرق سے بران کیا۔ ہے اس مدیث کے تمام طرق کا مدارا ہی شہاب پرسے ، پھرا بن شہاب سے روایت کرنے والے متعدد ، یس کی مسندیس ان کے شاگرد اونس بن بزیدا لایل بی ا دردوس کامسندیس بھی وہی بیں لیکن بنیے کے راوی مین معنف کے استاذ بدل كئ ان دونوں روايتوں مي خربتين مذكورسيء البتر مقلاريدين ميں كي فرق سے أيك ميں الى المناكب والآباط ہے اور دوسری میں منیں۔

۷- حد شنامه تدبن احد کر بن خلف مدیث عار کاید دوسرا طریق ہے اس بی این شہاب سے دوایت کر نوالے صالح بن کیسان بی دون طریق بیں مرفی یہ سے کولونش کی دوایت بی عبیدالله بن عبدالله اورعاد بن یا سرکے درمیان کوئی وا سطر نرتھا اور اس دوسری مسندیں ابن عباس کا وا سطرہے، اسس چوبھی روایت بیں بھی بارگم بونے کا ذکر ہے جیسا کہ باب کی مدیتِ اول مدیتِ عاکشہ بیں تھا۔

دات الحيش كي تحقق المحديد المعلق الم

ہے کہ یہ دینہ کے قریب تقریبا ایک بریر (منزل) کی مسافت پر ایک واد کاسے بخادی کی ایک دوایت بی بالسیداء
او بذات الجبش ہے میں دوالی کی بنام پریہ دونوں جگیس ذوالی لیف کے قریب کدو مین کے درمیان بی اور ایک قول یہ
ہے کہ بیدار بنبت ذوالی لیف کے کہ سے ڈیا دہ قریب ہے اور تیمرا قول اس می یہ ہے کہ بیدار اور ذات الجیش مین اور
فیر کے درمیان بی کمسکے دامستہ میں بنیں ، حافظ نے قول اول کو ترجے دی سے قول ثالث کو مرجوح قراد یا ہے، نسین قریب کے درمیان بی مان پرا سے کا کہ ترون تھے کی افران میں بنسین آیا کیونکہ مرسیح مین سے بجانب کم داتع ہے۔ قول میں جزیم کی اس کے معن میں خرزیما نی لین خرم رہے اور تی بھر وجوا ہرجن سے با دبناتے ہیں۔
کی اس کے معن میں خرزیما نی لین خرم رہے اور تی بھر حوا ہرجن سے با دبناتے ہیں۔

کفارواظفاری شخفی انفادجی بے گغادی ایک مردون کے تفادک اظفادی جیساکر نسانی بی ہے، شرا ت نے لکھ ہے کھارواظفاری شخفی انفاد بی ہے گغادی ایک معرد ون خوسشو کا نام ہے جس کو قسط اور تسط اظفاد کو کہتے ہیں ، بیس سے بخور بینی دھونی دیجاتی ہے بی ونکہ دہ ظفر الانسان کے مشابہ ہوئی ہے اس کے اس کواظفار کہتے ہیں ، لیکن جا ننا چاہیے کہ اس لفظ کا ذکر دوجگر آتا ہے آیک بہاں باب التیم میں دوسرے فسل میں گئیں، باب تیم میں موجی طف اور مسل میں بی دوایات میں دولوں طرح آتا ہے مرکبی ویاں می اظفار ہے ، ظفارا یک شہر کا نام ہے اوران طفار جس کو تسط اظفار بی کہتے ہیں خوسشوں کا نام ہے ۔ دران طفار جس کو تسط اظفار بی کہتے ہیں خوسشوں کا نام ہے ۔

تولئقال حبست الناس وليس معهوماء مها براشكال بر بوتا ہے كاس قافل فرسف تعرب اور نزول اليى جگر بركوں كيا جهاں بائى بنيس كا بخاب برے كريمال بر تعرب اور نزول بالقصدة كا بلكه الماس عقد كے لئے مجبوراً بوا كا كذا يستفاد من اما فى الاحباد غفر النر الولفة ، اور حفرت شنخ كى تقرير بخارى بين اس كى ايك دوسرى توجيد كلى ہے۔
قول خضو بوا با يديده عرافي الائر من معيث عادك اس طراق من فريد واحده فركوسے جبكراس سے ببلے طريق مي فربتين كا ذكر كا، فيزاس طريق مي مستح اليدين الى المناكب والاً باط فركور ہے جس كے بارسے مي اين شباب كر رہے مي ولا يعتبر وجهذا الناس يعنى بہت سے فقيار اس كا عبار الناس امان و فريد واحده كى طرف ہے لين بار دائول كى طرف اشاره مانا جائے۔

جاننا جاست کراس طرح کی عبادت ہوتی توسے دو اور تصنعیف کے مئے لیکن جونکہ کیفیت تیم کے بادے میں شراح نے ابن شہاب کا مسلک یہ نقل کیاہے کہ وہ مح الی المناکب والا باط کے قائل ستے اس لئے یہ مطلب لینا شاید میج بنو لہذا یہ کہا

ئه جنائج مديث ام عطيري واردسي وقد وخص لناعن الطهواذ اغتسات احداناس معيفها في نبذة من كشتياظفار اورايك روابت بي بجائت كست كقريب اورايك روابت بي بجائت كست كم قريب العامل اورايك روابت بي بجائت كست كم قريب العامل الموابد المواب

جائے کہ وہ بطورشکوہ کے کم رہے ہیں گر دیکھے مسح الی المناکب والاباط روایت سے تابت ہے لیکن پھر بھی بہت سے علاً اس دکے قائل بنیں اور یا یہ کہا جائے کہ اسمؤول نے اپنا مسلک بدل دیا ہو پہلے قاکل بوں بعد چی ندر ہے ہوں یا اس سے برحکس والٹر تعالی اعظمہ

مصنف الكام كانترم المسلك كلام كانترم المستحق الم المستحق الم المستحق الم المستحق الم المستحق ا

سند منتمنت اور دوسری متن نبی این اسمی زم رک کے تلا مذہ جن سے ہیں ذکر واسطہ وعدم واسطہ میں تلامذہ زمری کا اختلاف جن این اسلہ وعدم واسطہ میں تلامذہ زمری کا اختلاف جن دیا ہے معنف فرارہے ہیں جس طرح صالح بن کیسان نے سندیں این حیاس کا واسطہ ذکر کیا اس طرح این استی کی دوایت میں خربہ واحدہ مذکور تھا اور ابن اسمی کی دوایت میں خربہ واحدہ مذکور تھا اور ابن اسمی کی دوایت میں خربہ کی دوایت میں کی دوایت کی دوا

وقال مالك عن الزهرى الزام مالك ذم كى كروت من الكول في المول في بيدالله اور عارك ور ميان واسط توذكركيا ليك بجلت عن ابن عباس ك عن ابيه كا ، اور مجم الله معن في الله في ابن عباس ك عن ابي المول من المول في الكام من المول من المول في الكام من واسط قوذكركيا ليكن اس واسط كي تعين بنيس كي شك فا بركيا كه وه عن ابيه من ابيه ما عن ابن عباس كمة تهد وه عن ابيه اور كمي عن ابن عباس كمة تهد وه عن ابيه اور كمي عن ابن عباس كمة تهد

تيم جنب كم باك من حضرت ابن مسورة و حد منامعتدين سيمان الا بنارى دولة والدابوموسى با اباعبد الرحن الزاس مديث اور الوموسى الشعب رئ كا مب حشر يستم جنب كامستله ندكورب، الوعبد الرحن عبدالة

ابن مسود کی کنیت ہے الوموسی اشعری شفے جو کہ تیم جنب کے جوانے قائل سنے حضرت عبداللہ بن مسود شے میسکلہ دریا فت کیاکہ اگر کمی مبنی کو پائی ندسطے توکیا وہ تیم کر سکتہے عبدالنر بن مسود شفے فرمایا نہیں کر سکت، اسس پر

ل سی کہنا ہوں صائح بن کیسان کی دوایت جو الروا دُریں ہے اس میں مزید واحدہ ہی ترکور ہے ہوسکت ہے امام خماوی کو ان ک جوروایت بہنی ہواس میں مزینین ہواوریہ دولوں دوایتیں دومخلف وقت کی ہوں۔ ا بو موک اشعری نف موره ما مره کی آیت او کلامستم النساویش کی جسستیم جنب تابت بوتاسید اس پر عسدالشر این مسؤد کنف فرمایک بات تو محمل سے بیکن اگریم کوگوں کو تیم جنب کی اجازت دیدیں تو ا مدیشہ اس بات کا کہ دہ اس بست کا کہ دہ است کو حتم حذا لمید الیم و نئی افیرون کی انتو کوش فرمایا اچھا! اس وجسے فتوی بیش دستے ہو کیا حضود نے جواز کا خوتی بیس دیا تھا ۔ آپ سے فیادہ کو معمد مست بیس دیا تھا۔ آپ سے فیادہ کو معمود نے جواز کا حربت بیان کی جوائی ایک مسرت بیان کی جوائی است و معمود تابیان کی جوائی ایک مسرت بیان کی جوائی است و مساحت بین ہوگاء اور حضوت عواد کی ایک مسرت بیان کی جوائی است و میرات کا مواث بیت ہوئی سے مسرت بیس مسلم بیان میں اور کہتے ہیں حضود میں اور کہتے ہیں مسلم بیان کی جوائی انتفاق سے عاد کہتے ہیں میں مسرت بیس مسلم بیان میں اور اور اس مسلم بیس مسلم بیس مسلم کا کہ بیس مسلم بیس کے بیس مسلم بیس مسلم بیس مسلم کا کہ مسلم دو اور اس مسلم بیس مسلم بیس مسلم بیس بیس مسلم بیس بیس مسلم بیس بیس مسلم بیس بیس مسلم بیس مس

تر تیب سر الل براشكال اوراسكی توجیع انتاجائید كراد موسی اشتری فرد عبداللری مسود الدی سامند تیم منب كے جواز پراستداللی و چزیں پیش كیں، آیک آیت ما نده دوسرے مدیث عاد، ابوداؤدی اس دوایت ی تر تیب یہ ہے كہ الموں فریخ بیج استدالل با الآی كیا اس كے بعداستدالل با تورش، اوّلاً جباكنوں فریت سے استدالل كیا تواس پر عبداللہ بی مسود اللہ كی بات كو تسلیم كرایا ایكن برخ ما یا كہ ایک صلحت سے ہم جواز كا فتو كا منیں دستے ، اس ترتیب براشكال پر ہوتا ہے كر عبداللہ بى مسود شف الوموى اشترى كے ساست جب تم جواز كا فتران كا عراف كرایا تو كرا ہوئى اشترى شف اس كے بعدد دیارہ استدالل بالحدیث كورل كیا تا او بعدی است اللہ بالمدیث كر باتا تو بعدی ما وی است اللہ بی ماجدی ما وی استدالل بالحدیث كورل كیا اس كے بعدد دیارہ استدالل بالحدیث كورل كیا اس كے بعدد دیارہ استدالل بالحدیث كورل كیا اس كے بعدد دیارہ استدالل بالحدیث كورل كیا تا تو بعدی است دی تھی، قدم الشكال پر ہوتا ہے كہ جب عبداللہ بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تھا تو بعدی اس كے بعد دیارہ استدال كر ایا تھا تو بعدی اللہ بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تھا تو بعدی الله بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تھا تو بعدی الله بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تو اللہ بن تا ہے كہ جواللہ بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تھا تو بعدی الله بن مسود شف جواز تيم كا احتراف كر ایا تھا تو بعدی ا

لمه اس سے معلوم ہوا کہ عبدالنز بن مستود اس میں ہے۔ کی تعقیر میں این عبائی کی دائے سے متنی بیں کہ آیت ہیں لمس سے اس بالید بہیں بلکہ جاع مراد ہے جیسا کہ حنفید کہتے ہیں۔

ا بوموک اشعر کانے ان کے ماسے جب حدیث جار پیش کی تو عبدالٹر بی مسودہ نے اس استدلال پر نقد کیوں کیا ، یہ مدیث بخاری شریعت ہی جی ہوئے ہیں ہی تر تیب استدلال اس طرح ہے جی طرح بہاں ا بودا دُدیں نیکن بخاری کی دومری دوایت میں ترتیب اس کے برعکس ہے اولا انستدلال یا کھیٹ پھر جب عبدالشر بی مسعود شنے اس پر نقد فرما ویا آزا این اور اور اور کی اشکال واقع نہیں مرحوا اس اور اور کی اشکال واقع نہیں ہوتا اس طرح الوداؤدکی ورزایت کی تشریح اوپر جس اسلوب سے بھرنے کی ہے اس سے بھی اشکال دفع ہوجا اللہ ہوا نہ سے اس سے بھی اشکال دفع ہو جا نہے اس سے کہ مدالشرین مسود شروع میں جواز موسی اس میں میں اور کی تو تر بوان کی تو اور جب ابو موسی اشعری نے مدیث عمار سے کی بیان فرمائی کہ فتو تے جواز خلاف معلی تر میں بر عبدالشرین مسود شروع کی تو اس پر عبدالشرین مسود شروع کی دیں بر عبدالشرین مسود شروع کی دور سے کی تو اس پر عبدالشرین مسود شروع کی دیں بر عبدالشرین مسود شروع کی دور سے کی تو اس پر عبدالشرین مسود شروع کی دور سے کی تو اس پر عبدالشرین مسود شروع کی دیں بر دیا تھا میں کہ دیں بر دیا کہ کا معدال کی دلیل پر نفت مردیا رہنے کی نقدا صل جواذ پر دیوا بلکا انگار مصاحت ہو۔

٧- حدثنامعتدين كشير لعبدى سد قولد قال كنت عند عمر فعاء لا رجل اله يه و بى مديث عاد مع جس كا حواله الوموسى اشعرى اشعرى الشعرى المعادمة الم

#### باب التيت من الحضر

كيغيت تم كج بيان معنا وارخ بول في المعنائيم عاستال بعن دوسر ادكام بيال كرنا ولبت إلى

منمذ ان کے ایک یہ سہے کہ کیا یا نی کے موتود ہوئے ہوئے حالت معریں بھی کی عبادت کے لئے تیم کر سکتے ہیں ؟ حدیث الب سے معلوم ہوا کہ ہاں ؛ روالسلام کے لئے تیم کر سکتے ہیں اس لئے کہ روِّ سلام ایک فوری چیز ہوئی ہے میں تراخی کی گنجائش بہیں ہوتی بندا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہیں سلام کا جواب طہارت کے ساتھ دوں تواب خلام ہے کہ و منور کر تارہ کا تورد کا وقت شکل جائے گا، نیذا تیم کر کے جواب دیدے ۔

مكرنيث الباسي امام طحاوى كاليك استناط بكرة عده كليه براستدلال كيد من عرب

ا منان قائل بین جمهور بنین، ده ید که برده عبادت بو قائرت لا ای خلف بولین ص کی تعنار بنو، مستلاً صنوة الجدنازه مسلوة الدین اگروضور کرنے کی صورت یں دیر بوجانے کی دجسے اس کے فوت بوجانے کا اعراث بوآ اس کے لئے تیم جائز ہے ، شا فعید وغیرہ کے بہال بو نکر برسسکہ بنیں ہے اس سے اس از و گائے مدیث المیاب یں آپ ملی الشر علیہ وسلم کے تیم کی قوجید یہ کی کہ یہ تیم عدم وجدان ما مرکی دجسے کا لیکن قائم سے کہ یدوا قد مدین منورہ لین حفراور آباد کی کا ہے ، دہال یا تی بنون کی کا کی مطلب خلص المنودی لوجے ملا کی ذات الانفوق مذهبه اس سلم بین ادر بی بعض اثار محابہ بین جن سے بھادے مسلک کی تا تیم ہوتی ہے۔

تیم فی الحضر کے اسباب اورصوروں مع اختلاف است است بعدمانتا چاہتے کر ترجمة الباب يرجو الماب يرجو الماب يرجو الماب يرجو

اور مقصیل طلب بسوال نے مختلف اسباب ادر وجود ہوسکتی ہیں ، اور وہ بھارے تبتے کے اعتبارے جارہیں۔
الوج الاول ، نعدم وجدان المار معفیہ کے بہاں عدم وجدان مارکی وجسے شہریں تیم کر سکتاہے یا بہنیں ؟ بعض توان ادارے معلوم ہوتان المارہ فقیہ کے بہاں عدم وجدان مار کی وجسے شہری تیم کر سکتاہے یا بہنیں ؟ بعض توان المارہ فالحضر معتبر بہنیں کیونکہ یر بہت فا درہے، صاحب ہوایہ کامیلان اسی طرف ہون اور بعض فقیار کی تاریح ہوئے کہ فا درہے لیکن اتعن فالیسا ہوجائے تورائے قول کی بنار پر ہمارے بہاں جائز سے ، در مختار میں اس کو اختیاد کیا گیاہے اور لائع میں حضرت گنگو کام سے بھی بہی معلوم ہوتاہے، اور بھی ائر

طه نز حنفیہ کے پاس اس سلسد میں حفرت عمرا دوا بن عبائل کا اثر بھی موجود ہے ابن عباسی فرماتے ہیں إذ [ فعباً تلا جنازة و انت علی غیرطه اوقا فت میم طحادی اور ابن الی سشینب نے اور اس طرح امام نسانی نے کتاب الگئی ہیں اس کوروا بت کیا ہے ، اثر ابن عمر میں بہے کو ایک م تبرا ان کو جسنازہ کی نماز بڑھنی تھی اور پہلے سے با وضور مذیقے انفوں نے تیم کرکے مناز پڑھ کی ۔ اثر ابن عمر میں بہتے گئے اس کی صوفر آلسن میں متعدد طرق سے ذکر کیا ہے ، رکزا فی المنہل)

ثلاث كا خرب ہے ليكن ال كے يمياں وجوب اعاده ميں إضّلات ہے يعن جب يائى عجائے تواعادة صنوة واجب ہے يائيں؟ الم احدُث كاس ميں دولوں تول ميں كما في المنى ليكن الروض المربع ميں عدم وجوب اعاده كى تعربح ہے اور آمام الك كا مجى دائح تول عدم اعاده بى ہے اور يمي حنفيه كا خرب ہے البتة إلم شافق وجوب اعاده كے قائل ہيں، خالاغة المثلاثة ف جانب والامام المشافعي في جانب.

آلوجدالثانی تیم فی الحفراً جل المرض ایک شخص مریف ہے اس کو استعال ماریا حرکت وغیرہ کی وجہ سے اشدا ورض کا ندیشہ ہے سوایسام پین جمہود علمار ومنہم الائمۃ الثلثة حنقیہ مالکیہ حنا بلرکے نزدیک تیم کرسکت ہے البتہ امام شافی م کے نزدیک مرف استقداد مرض کا اندیشہ کا فی نہیں تا و تشیکہ تلف فنس یا تلف عفو کا خوف نہو ( کمافی البدایہ) لیکن کرب شافعیہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف تعف کی قیدان کے پیماں بھی نہیں ہے ۔ لہذا وہ بھی اس مسئلہ میں جمہور می کیسا تھ ہوئے ، داؤد ظاہری کے نزدیک تیم لاجل المرض مطلقاً جا نزہے خواہ استعال مارم خرجویا نہو، ادر ہی امام مالک سے ایک دوارت یہ ہے ، کما فی العینی ۔

الوجدالثالث تیم البندلاجل البردین پافذکے موجود ہوئے ہوئے سردی کی وجدسے بجائے علی کے تم کرنا،
اس کر پر مصنف نے آئے جل کر مستقل باب با ندھا ہے جاب (ذ اخاف الجنب البرد اینسید ماس کرندیں اختلات
یہ سبے کہ انمر اربعہ کے فزدیک قولیے شخص کے لئے تیم ہی خرور کہ ہے البتہ منفیہ سے صاحبین فرائے ہیں کہ مردی
کی وجہسے جنی کا تیم کرنا معم میں جائز بہیں فادرہ معرجا فرہیے کیونکہ شہریں گرم پانی کا انتظام ہوسکتا ہے بخلاف محرار
کی وجہسے جنی کا تیم کرنا معم میں جائز بہیں فادرہ معرجا فرہیے کیونکہ شہریں گرم پانی کا انتظام ہوسکتا ہے بخلاف محرار
کی وجہسے جنی کا تیم کرنا معرض جائز بہیں فادرہ معرجا فرہیے کے خوال کرنے افزیرہ کی وجہ سے بنیں ہوا کہ اور معرف میں اور المام
مذر کے بعد فسل کرکے اعادہ صلوقہ واجب ہے بنیں ہوئی الروض المربع ہیں عمرف مدم وجوب اعادہ ندگورہے، لبذا
سافتی کے بیاں واجب ہے وعن ابعد وایتا ان میکن الروض المربع ہیں عمرف مدم وجوب اعادہ ندگورہے، لبذا
سافتی کے بیاں واجب ہے وعن ابعد وایتا ان میکن الروض المربع ہیں عمرف مدم وجوب اعادہ ندگورہے، لبذا
سافتی کے بیاں واجب ہے وعن ابعد وایتا ان میکن الروض المربع ہیں میں وحت انجاز نہیں ، اور عطار
اس مسکد ہیں انم شاخ انداز کی میں احتمال میں اختلاف ہے الت کے بیاں تیم الجنب الجل المرد مطلقا جائز نہیں ،
ابن الی دباق وحن اور کے مندو یک ام اس میں اختلاف ہے الت کے بیاں تیم الجنب الجل المرد مطلقا جائز نہیں ،
مدیب الفسل واصعات ۔

ن ممش بداید نکتے بیں ظاہر برہے کہ صاحبین کے نزدیک شخین المار فی المعرواجب ہے اور یا یہ کہ اجرت دیکرجام بی ضل کرے اور اصحاب المغتسل کی عادت یہ ہوئی ہے کہ وہ اجرۃ بعددا نفراغ عن الغسل لیتے ہیں ارزا اگراس کے پاس اس وقت اجرۃ ہنو تو عذر کردے اس کے ایک اس کہ اس کے اس کہ اس کے اس کہ اس کے اور باب فقی کی عاص وجوع کر باجا ہے۔
بریان دیکن اس طرح کے مسائل ہیں عمل کرنے کہلئے ادباب فقی کی عاص وجوع کر باجا ہے۔

تندیس من حضرت فی قدس مراف نام می اور و الم بین و منی اس مسلم می از در کائی تبید کے کہیں بہیں کو بمی ذکر فر مایا ہے کہ ال سک نزدیک بی اوادہ واجب ہے لیکن صاحبین کا یہ فرجب با دجود کائی تبیع کے کہیں بہیں الله بوتا ہے کہ وہ مذرجو تیم کے لئے بیج بہتا ہے کہ من جانب الله بوتا ہے میں الله بوتا ہے می من جانب الله بوتا ہے می من بانب الله بوتا ہے می من بانب الله بوتا ہے می من برد اور نوف فی من من بانب الله بوتا ہے کہ وہ مذرجو تیم کے لئے بین اور جو عذر من بهتا العباد بوجیسے دہ شخص جو کفار کے تبید بوجواس کو دخور سے دو کتے ہوں یا مجوس فی اسمی و غیرہ الله ورتوں بن تیم کے جلد مسائل واختلا فیدا تمدم اجعتہ کرکے نماز بردا من الله کے بعدا عادہ واجب بین مناز الله تعقیق ہی ہے۔

الوج الرابع ، وه صورت بوحدیث الباب میں مذکورسے بعنی وہ تیم جواس مبادت کے بلے کیا جائے جو فائت لاالی فلف ہوجس کی تشریح باب کے شروع میں گذر میجی۔

۲- حدثنا احدد بن ابواهیم الموصلی - حقود وکان من حدیث یومنان حدیثه کی خمیرا ای عمر کی طرف را جناب ندکه
 ۱ بن عباس کی طرف، گوسیا ق کلام دونول کومخل ہے . لیکن دوسری روایات کے پیش منظریہ شعین ہے کہ بینمیرا بناعم
 بی کی طرف را جن ہے ۔

قال ابودَ افد سمعت احد بن حنبل الله اس حدیث این عمریس فرسین مرکود ہے اسی طرح بجائے کفین کے ذراعین ہے میسا کہ حنفیہ کا سفک ہے مگواس پر مصنعت کام کردہے ، پس کہ المام احد فرماتے ، پس محد بن

اورمفنف كاس برنفتد

كيفيت تيم بين حنفيد كي دليل

ا بت كى يه مديث منكرب، اور بيم أسكر مصنف فراق بين محدين تابت اف سے اس كوم فوقا نقل كرنے بين متفرد

ہیں،اس میں کسی نے ان کی مثالعت نہیں کی ، محدین ثابت کے علاوہ نا تع کے دوسرے تلا مذہ نے اس کو موتو فاعلی ابن عمر روایت کی بعنی فعل ابن عمر قرار دیا، حضرت نے بذل میں اس پر تفصیل کلام فر مایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن ثابت ثقر ہیں اور ذیا رہ النقر مقبول ہے۔

س مدشنا جعفر بن مستافرال يه نركوره بالاحديث أبن عمركا دوسراط بن بهاسين افع سه دوايت كرف ولك ابن الهاد بين اورگذرشته دوايت بر كوره بالاحديث أبن عمركا دولون من من كها عتبادسه فرقب وه يه كه بهلى دوايت من مربين مذكور منا اوراس من مربه واحده مذكود ب وظاهر مصنف يه كبنا چاه تين كه حديث ابن عمر حوم فوها به اس من مربه واحده مين مربه واحده مذكود ب ابن عمرك مربق في ابن عمرك مربق من مربه واحده مين تا بت في ابن عمرك مربق والى دوايت كوم فوه انقل كوديا .

### وَ بَابِ الجنبيتيرُ وَ

جنابت کے لئے تیم با تفاق اتمہ ادبعہ جا تمہ اور ہے اس میں بعض علمار کا اختلات منقول ہے ہوتیم کی ابحاث عشرہ یں سے بحث عاشریں گذریکا۔

ا ا حد المناعروب عون سقول المناعر المناع المناعر المناعر المناعر المناعر المناع المناعر المناع المناع المناعر المناع المناعر المناع المناعر المناع المناعر المناع المناع المناعر المناع الم

اس برآ تخفرت ملی الفرطید وسلم فر مایا کیکنگ اُملک الوتک اُلوک و جمه کوتری ال دوئے اور تری ال کے لئے ضارہ ہو) اس سے مقعود بدد ما دکرنا ہیں ہے بلکرم ف اظہار تا گواری ہے ، بظاہر یہ اس لئے کہ اول تو تیم کامسکلہ معلی کئے بغیر بیط کے میں من بنار پر ویا ل کشکش کی مالت میں دے دوسرے یہ کہ جس کام پر امور فرما یا تھا، ویال سے بنسیر طلب واجازت کے بطی آئے فدعالی بجاری موراء آب میں الشرطید وسلم فی ان کے فسل کے لئے ایک گوسے میں یا ن مسکایا اور چونکر دہال کوئی باقا عدہ فسل کی جگر میں میں ان مسکایا اور چونکر دہال کوئی باقا عدہ فسل کی جگر میں کو فرور پر بردہ کی آٹر میں فسل کیا، اس طور پر کہ ایک طرف سواری کو بی الله الله اور دوسری طرف وہ جاری کی مشکانی الفیک تی فسل کے بعد میں ف اپن طبیعت میں بھا لیا اور دوسری طرف وہ جاری کی ایش الله کا بان محسوس کیا جیسے میں نے اپن طبیعت میں اور ایک موسل کے بعد میں نے اپن طبیعت میں اور ایک موسل کے بعد میں سے اپن طبیعت میں اور ایک موسل کیا بی محسوس کیا جیسے میں نے اپنے او پر سے بہاڑا آباد کو درکھ دیا ہو۔

شم کے طہارت مطلقہ ہونے کی رسل ان کو بھشد کے لئے ایک مسئد بتلایا کہ یاتی ہونے کے وقت معیولیب

وہی کام کرتا ہے جو وصورا ورخسل ابدا تیم سے طبارت حاصل ہوسف بیں آدی کو کوئی شک وسند منونا چاہئے۔

ا اُم خطابی خرماتے بی اس ملیت سے حنفیہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ تیم وضور کے حکم بی ہے کہ جس طرح ایک وضور سے متعدد خاریں بڑھی جاسکتی ہیں ، اس طرح تیم سے بھی اور حافظ ابن جر تخریاتے ہیں اس مسلمیں اسام بخاری کو فیمین اور جبور کے ساتھ ہیں ۔۔

شرح السند مشرح السند مناخالد الواسطى ع وحد شامسدد قال ناخالد اور بعض ننول مين مام تحويل منين ب

بلک اس طرح ہے، حد شناعمرو بن عون وومسد د قالا ناخالد اور ہنا ہمی اسی طرح جاہتے ، بظاہر مارتویل کی کوئی دم بنیں اس سلے کہ یہ دو مختلف سندیں بنیں بی جن کو الگ الگ بیان کیا جائے بلک مصنف کے استاذ دو ہیں جسم و بن عون اور مسدد یہ دونوں دوایت کرتے ہیں ایک ہی استاذ یعنی فالدواسطی سے ، اور ہا دسے ننخ کے اعتبار سے مصنف کے دونوں استا ذوں میں تعمیر کا مجی کوئی فرق بنیں البتہ بذل کے مامشیہ برایک ننخ کا حوالد دیا گیا ہے اس مصنف کے دونوں کے بعد بجائے تا کے اتنج تاہے اس مورت میں فرق تعمیر کی وجہ سے مار سخویل لانا درست ہوجائیگا

له جاننا چاہے کہ یہ مدیث مسندا محریح ابن حبان ، مستدرک حاکم یل کی سے اور تر فری پی تختیراً اور حاکم فریاتے ہیں بنین نے اس کی تختی اس کے تختی اور تر فری پی تختیراً اور حاکم فریاتے ہیں بنیل کہتے اس کی تختی اس مدیث کی تھے فقل کی ہے لیکن ہدے یاس تر فری کے موجد وہ نخ میں اس کی تھے فقل کی ہے لیکن ہدے یاس تر فری کے موجد وہ نخ میں اس کی تھے ہنیں بلکہ شخصین ہے ، ممکن سے ان اس جو فنی ہجواس میں تھے ہو۔

الدائة كرعم وبن عون اود مدد و فول كما ساذ كوايك بى اين ليكن ان اين سايك اليف استاذ سع بطريق تحديث المست كرد الي اور دوس البراق افراد اورا فراره تحديث من كاوج سع مصنعة بعض م تبه عار تحويل في آت اين - المدت من المستوسى و المست المورد في المست من الما خوار المست المورد في المست المورد المورد في المورد في المست المورد في المست المورد في المست المورد المورد المورد في المست المورد ا

فولدُ حدَ انسى بصفح فزین امورت سالوال کا ذکر می بنی مفور ملی الترعلید وسلم فی مفرت الوفرز کوم ن شرب البان کا حکم دیا تھا ولیس فی ابوالها الاحدیث النس لینی جس دریت یک البال کے ساتھ شرب الوال کا مجی ذکر ہے وہ دوسری مدیث مے جس کے داوی حقرت النق بن معنوع کا اشارہ اس سے مدیث العربیوں کی طرف ہے جو کرمشہورہے اور مجین ودیکر اکثر کتب محاج میں فرکورہے۔

تولد تفود بسلاهل المبعولة أس كا تعلق مديث السيسيميس بلكمديث الباب مديث الودرش بيد إول اكول اللم كالماللم كالمرات ونجاست من افتلاف باب الاسترارى البول من كذريكا.

## عَباب اذاخاف الجنب البردأيتير

اس ترجمة الباب المنتى تولد عدو مسئلاس من دكورب وه مع انتظاف المريا استعصيل باب اليتم في الحفرى كاريكاد استخداس المنتى تولد و المعرس كالمنته المعرس كالمنته المعرب المعرب

مباک نسط، اوربعض کے زیں کماس میوان میں دیت کے ٹیلوں کا سلسلا دورتک چلاگیاہے جوایک دوسرے سے مربوط بیں اورجو پا دُس کی رنج رسلسلا، کی طرح آگے قدم بڑھانے سے مانع ہوتے ہیں اس لیے ان ٹیلوں کو ذات السلاسل کی جاتا ہے۔

شرح مدرت اقتلام بوا (قلام بوا (قلام بوا كرم بان كا انتظام دبان كبان تما) بن مجهدا نديشه بواكه الريس في تشري با ن سے مسل كيا تو بلاك بوجاؤن كا اس لئة تم كر ليا ادراسي تم سے اپند اصحاب كومبح نماز برهائي سفرسے والى بر منور صلى الشرتعانی عليه وسلم سے اس كا تذكره كيا كيا اس برائب في ان سے فر ما ياكه تم في ها دب جمابت بي منسا ذ برهادى ، آگے مفهون مديث واضح بے ۔

۲- حد شنامصتد بن سلمة (لموادى الني مديث سابق كا دوس اطراق سه، گذشته سندي يزيدى الى مبيب سے دوايت كرنے ولمك يكى بن ايوب يى اوراس من عمرو بن الحارث -

تولدن فسل مغابت و وضاً و صور عالم المفلوق ال دو الآل دو الآل على المراب المار المؤل في المنول في مسل منابن (يني استجاء في مرك الدو مرك الدائم المار) اور دخوركيا و براس دومرى دوايت بي تيم كا ذكر بهيل بلكه يه به كه المخول في مسل منابن (يني استجاء بالمار) اور دخوركيا و براسك اشكال كا بات بي المار كا الدو المراب المناب المن المراب المناب المناب و المناب و المناب المناب المناب المناب و المناب ال

### يَابُ في المجروح يتيتم

یہاں پر تین نسخ ہیں، تہارے ننی بی جورج ہے اور آیک نسخ سی المفرور ہے اور آیک میں انجہ ور سے لینی وہ خص میں کو جدری ہو، جدری چی کے کہتے ہیں سادے بدل میں چوٹی چوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں، قیل اول من عُذب برقوم خوا اسلام اسلامی ہوں تھے ہارے ایک ساتھ کے اسلام سی ہو گئی، ای معابی نے اپ دفقار سے سعسوم سر پر بھر آکر لگا جس ہے اس کا سرزقی ہوگیا، بھرا تفاق سے ال کوا قتام میں ہوگی، ای محابی نے اپ دفقار سے سعسوم کیا کہ کیا میرے نے تیم کی گئیا تش ہوں ہے استعال پر قدرت بھی ہے لہذا کوئی کہنے الشرار کی میں جنور میلی الشرال کے اندریا فذہ بھیا اور استحال ہوگیا، وابسی میں جنور میلی الشرالی کہنا ہوگیا الشرائی ہوگیا، وابسی میں ہو، اس میں ہلاکت کی نسبت اوگوں کی طرف کی گئی ہے اس کے کہنا ہم ہی کوگل میں میں ہلاکت کی نسبت اوگوں کی طرف کی گئی ہے اس کے کہنا ہم ہی کوگل ان موابی کی موت کا سید سے تھے۔

فرد فاسمان النوق السوال بزی نیست عابز اور نا واقف کی شفاو اہل علم سے معلوم کرنے یں ہے ، بی کے من اس عدم قدرت علی النوا می ہو۔

بی عدم قدرت علی النکام ، یماں اس سے مراد عدم علم ہے اس لئے کہ او لنا اس کو چاہئے جس کو معلوم بھی ہو۔

بذل میں لکی اسے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مفتی کے خطا تعلط فتوی دینے کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہوجائے تواس میں قصاص یا دیت ہمیں ہے ، حفرت شخص کے خطا تعلی کی این العسلام محدث سے نقل کیا ہے کہ اگر مستنتی کی شخص کے فترے پر کوئی چز تلف کو دے اور پھر لید میں فترے کا خطاء ہوتا اس مورت میں مفتی منامس ہوگا بشر طیک و و مفتی افتار کا اہل ہو ، ورز همان ہمیں کے وکہ اس دوسری صورت میں تعقیر مستفتی کی طرف سے صفا میں ہوگا بشر طیک و و مفتی افتار کا اہل ہو ، ورز همان ہمیں کے دکھ اس دوسری صورت میں تعقیر مستفتی کی طرف سے

له بخارى شريف كتاب الاحكام بى ابن عمرك ايك مديث به جى كا ظامه يدب كفا لدين الولية في نيد بون كواجتها وأ خلى سه قتل كرديا كماجب حفود صفح الشرطير وسلم كواس كاعم بواتر آب في فرايا الله واف إبرا اليده مقاصع خالد بن الوليد الى برشراح منصة بي وإنسا لودعا قبد لانه كان مجتهداً وا تفقوا على ان المقاضى اذا قضى بجور او بخلاب ماعليم اصل العلم نحك مرود و فان كان على وجد الإجتهاد وإخطاً كما صنع خالد فا لانم ساقط والعنمان لازم فان كان العكم فى قتل فالديدة في بيت المال عن الجى عنيفة ولعمد الله عاقلت عند الشافعى والجي يوسعت ومعتداه ايكن ان دولان تعول بي مباشر إور مستب كافرق ب، الودا ذركى دوايت بي بيم سكوبتلا والي سبب سعى، اور حفرت (بقير بدا ال سے ہے اود ابن دسان کیتے ہیں پوشنس منعب افتار پر قائم ہو ا در اس پر شہرے یا فتہ ہو تواس مورت ہیں مستفتی کی

قولدًا مناكان يكفيد إن يتيم ويعمى أويعسب، أب فرمايا استَّضِ مُؤود كوي كرنا جاسيت مماكدتم كرنا اور زخى سريريني بانده كراس پرسىج اور باقى بدن كاغسل كمتأر

مسلم ثابتة بالحدثث مين اختلاف علمام إلى مديث معلوم بود بايد كالركس فن كوفسل كاماجة مسلم ثابتة بالحدث من بولان من في دعة كور دهو

بككراس كى نيت سے تيم كرسے اور برن سے مجے معد كو يا ت سے دعورتے مہى خرم سبے ایام شافق وا مام احمد كا جيسا كہ منى وغيره كتب نقبيه من ب ، اورحنفيه ومالكيه فر مارتر ، من بدان كه اكثر حقد كا اعتبار بوگا، اگروه جري سے لو مرف تيم كرے إ ود اگر بدن كا اكثر مصر محسي قواس معد كا ضل كرسے اور باتى كا ميح ، خسل اور تيم كوجين بنيس كيا جائيجا ا درالحرجر تے دمیج دولؤں عصر برا بربوں تواس تسا دی کی صورت میں بھارے بہاں دونوں روا بستیں ہیں ، ایک ب كم مرت يم كرس دوسرى يدكر مح كاخسل اورجريح كامسح ادركت الكيد دسوتى وغيره بس اسمستدي براى تغفسيل لکمی ہے ، نیز لکھاہے کہ جن مور نوں میں تیم کا حکم ہے ان میں اگر تمام جم کا خسل کرنے نو کا فی ہو جائے گا بسکن اگر میج کا عسل اورج تح كامح كرے تور بجائے تيم كے كانى بنوكا اور بهركيت جي بين العسل والبتم ان كے بهال بنيں ہے .

حتقير في طرف سے حديث كا جواب يد منفيه و مالكيد كے خلاف بوئى ، جواب يہ كماسس

مدیث کی اگرچ ابن انسکن نے تعیم کی ہے لیکن دارتعلیٰ اور بیہ تی نے تغنیف کی ہے جہ تی نے متعدد طرق سے تخریک کے بادجوداس كى تعنعيف كى بيدا درامام ووك يُنف تولكما بدائتنت على منعدد دراصل اس مديث كم متن يل دواة كا اختلات واضطراب ب لبعض دواة في اس يسجع بين الغسل والبيم ذكركياب اوربعض في مرف خسل، جنائي ز ہر بن خرایی نے جب اس معدیث کوعطا مست لقل کیا توجیح بین الغسل والنیم ذکر کیا ایکن اوّل تو زبیر بن حسریق صنعیت بیں ۔ ثا نیابے کہ عطام سے دومرسے تلاغرہ نے ان کی مخالفت کی جنائے اوزاعی اس صدیت کو عطا رسے بلاناً روایت کرتے ہیں ا دراس بی مرحب فسل کا ذکرہے تیم کا ہنیں جیساکہ باب کی امکی روایت میں آر ہاہے ، امسس کا جواب ایک اور بی بوسکتے ہے می کوحفرت نے بذل ایس ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ اس مدیث کی تاویل کیجائے کہ ان مِستِه ودبعِمی میں واقیمِعیٰ اُوٰلیاجائے ، اوراس مودت یں مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے شخصِ نزکور کے لئے مصولِ

د بغير گذرشت، خالدٌ مباشرٌ كوبعش جگرد و نون كا يحم إيك بوجا تسليت كما فى اللحبّاه و الشكاتر وكما فى مسّارتطان العلم يق خى الكتروغي لمباشر كا لمباشر والشرنعانى اعلم

طہارت کے دوطریعے ذکر فرمائے ایک یہ کہ حرف تیم کرے دوسرے یہ کہ سر پر پٹی با ندسے کے بعداس پر سے کرے اور باتی بدن کو دھوسے مینی آپ کی مرادیہ نیس کہ دو نوں کو جمع کیاجائے بلکہ مرادیہ ہے کہ جب اس تم کی صورت بیش آتے تویا مرت تیم کیاجائے یام دغسل ومسح ،جیسا کہ حنیہ دمالکیہ کے یہاں ہے کہ ایک صورت میں تیم اور ایک مورت میں فسل،

کیا حکریت الباب پرمصنف فی سکوت فرایا ہے این بڑی ہے اور خرب کہ یہ مدین بوکہ شا فیہ کو ان بڑی ہے امام اور اور کارنے قواس کا ضعف تسلیم کرلیا ہے لیکن کیٹے این بجر کی شا فئی اس مدین سکے بارے یمی فر بلتے ہیں کہ امام باور اور کارنے اس پرسکوت کیا ہے بنوا پر جمت ہے ، ملا علی قاری فرائے ہیں امام ابود اور کا کا سکوت دو سرے موثین کی تفییف مرکع کا معت اللہ بنیں کر ملکا ، احتر کہت ہے ، ما والا بالی سندروایت کیا عن الزبیوین خریق عن عظاء عن جا بیر وور اس میں انتظارت دوایت کو ذکر کیا عن الزبیوین خریق عن عظاء عن جا بیر و والا میں بن بن بین انتظارت دوایت کیا مصنف نے اس کو ذکر کیا عن الا وزاد کی اند بلغه عن عطاء بن ابی رہا ہین ابن عباسی میں بن بین انتظار والتی میں میں بنیں ہے بلک مون غسل ہے لذا اس مدین بیں بنگا ہم سندا و تفرار والا میں میں بنیا ہے کہ مصنف نے اس پر سکوت فرایت پر نقد کر دہے ہیں یا سکوت امام اور اور دوایت پر نقد کر دہے ہیں یا سکوت نور سمی لئے ،

۲ - حدثنا نصرین عاصیر - قوله فبلغ ذلك دسول انتماسی الله علیه و دسلواد اس طریق بی مرف واقد كا و كر به اوریه نهی بتایا گیا كه حفور نے ان كوكس بركا مح فرایا ضل یا تیم یا برد و كا، لیكن بذل بی لکعام در در در اس است ای است مسابی ایک نیز کا مح فرایا ضل یا تیم یا برد و كا، لیكن بذل بی لکعام که به مصل الله علیه سست ای ما جدی بی ایک نیادة می برا او دافرد یمی نهی مناف الله مله و در ایس می الله مله و در ایس می در تول در است و در است

#### باب فى المتمريب الماء بعد ما يصلى فى الوقت

یعن ایک شخص نے عدم وجوال مار کی وجسے تیم کرکے نماز ا وارکر لی اس کے بعد نماز کے وقت یں پانی وستیاب بوگیا تو کیا اس مورت میں نماز کا اعاد ہ ہے ؟ با تفاقی مجمئر اربعر نماز کا اعادہ بنیں ہے البتہ بعض تا نعین جیسے عطار طاوس، زمرى وغير بم كے نزديك اعاده واجب سے ، آور اگر بانى عاصل بوخردى وقت كے بعد تو بير بلاخلاف اعاده واجب بنيس ـ

عن ابی سعید الحدی منوع و دولان اق اس حدیث یل و بی صورت مذکورہے ہو ترجہ الباب یل ہے کہ دو تحقول فی ابک سفری بی ان مدین کی ایک سفران ہو باتی بی ایک سفران ہیں ہے و متور کرکے نماز کا اعاد و کی اورد و سرے نے بہن کی ، پیر سفر سے والی پرا منول نے محضور صلی الشرعلید و سلم سے اس کا ذکر کیا ، فقال اللّذی لو یُعید است آلست آلت نہ لینی آب نے اس شخص سے جس نے نماز کا اعاد و بہن کی اتحا فر ما یا تون کر اید مشروعہ کے مطابق کیا ، اور دوسرے شخص سے آب نے فر ما یا تیرے لئے دوم برا تواب ہے ۔ تیم کے در لید فرض اوا کو برا ، اور دوسری نماز جو وضور سے بڑی وہ فئل ہوگی ۔ یہ حدیث اسمرار بور کے موا فق اور عطام و غیرہ کے خالف ہے ۔ بور کی اور دوسری نماز جو وضور سے بڑی وہ فئل ہوگی ۔ یہ حدیث اسمرار بور کے موا فق اور عطام و غیرہ کے خالف ہے ۔ تاکہ اور دوسری نماز اور وجنوز ابنون فاج ہو دوسری نماز اور میں اور دوسری نماز اور بعض نے مسئدا ذکر کیا دوسرا احتال فرا دے بیں وہ یک لیت کے بعض کے درمیان واسط ذکر کیا اور بعض دوا تو دومیان میں عمرہ کی واسط ذکر کید ہے ، ان بعض کی تشیین میں میں برا میں کی بی برا میں کی براور وعید الشرین میں میاز اور میں او

له اسمورت من حج صلوة وعدم مخترك اعتبار سے صاحبين والم صاحب كے درميان قدر سے افتان ميں ، الم صاحب فرماتے ، بعد بين اگرسلام بعير فريد فريد تعود قدرانتشردك بعد بين اگرسلام بعير فريد فريد تعود قدرانتشردك بعد بالا مسائل اثناعشريد بين سے جن بين الم صاحب صاحبين كا اختلات مشہور ہے ۔

#### باب في الغسل للجمعة

179

يختص بمن يحفرالجمعة ام يع

بحت اول معنف جب طهادت صغری و کبری وضوه و نسل فرص ا دواس کے ناتب یعنی تیم سے فارخ ہوگئے تو اب طہارت مسنونہ کو بیان کورہ ہے ہیں اس لئے کہ صفت کا دوجہ تو فرض کے بعد ہی ہے ، ایام بخاری کے فیل بمعیب کتب الطہارة بین بنیں بلکہ کتب الفلوة کے ذیل میں کتاب الجد کے اندر بیان فرمایا ہے ، سنن ابو دا فری کتاب المعلوة کے ذیل میں مستقلاً آدہ کہ ہے۔ لیکن معنف شنے فسل جمعہ کو و بال بہنیں بیان فرمایا و بال جعد کے دوسر کو کتاب العملوة کے ذیل میں مستقلاً آدہ کہ ہے۔ لیکن معنف شنے فسل جمعہ کو مصنف کتاب لطہارت میں بیان کر دسہ ہیں احکام مساکل و نعائل بیان کے ہیں۔ طہادت کی مناسب سے فسل جمعہ کو مصنف کتاب لطہارت میں بیان کر دسہ ہیں اوراس میں امون کے فیل مستون کی میں ایک فسل میدین کو بھی مستحب قرار دیا ہے ، لیکن غسل میدین کو بھی مستحب قرار دیا ہے ، لیکن غسل میدین کو بھی مستحب قرار دیا ہے ، لیکن غسل میدین کو بھی مستحب قرار دیا ہے ، لیکن غسل میدین کو بھی مستحب قرار دیا ہے ، لیکن غسل میدین کی دوایات سب کی سب ضعیف ہیں ، محان میں سے مرت ابن ما جریں تو جو دیمیں ، نیم موطائی مدیب ابن عمر موقو فا

با قاعده منجا ب الشرمشروع بوقعی، اود آس کی وجر تسمید کے بارے میں یہ بھی کہا گیاسیے کد زمانہ جا بنیت میں اسس ول قریش قبیلاً تعی کی طرف وارا الندوہ میں جمع موا کر تے تھے، اور کہا گیاسیے کہ کعیب ہی کو ک اس دوزا پی قوم کوجع کرکے وعظاد تذکیر اور تعظیم حرم کی ترخیب دیا کہ تا متنا، اور نیز یہ کراس کی نسل میں سے ایک بی معوث موں گے۔

بحث تالت فسل جمد مندالطام ، واجب بها وديما ما مالك واحست كايك دوايت بالكن قل رانع الد دولؤل كاعدم و جوب به النالقيم في اس شرحنا بله كي تين روايتين ذكر كي بي، وتجوب اس كوا منول في ترجيح و ك ب. مقدم وجوب ، اور تيم ك روايت يه كم اگر بون يا كيرسه مين رائح كريم سهيد لو واجب ورند سنت ، اور منني و نشانعير كريمال سنت به -

بحث را بع یہ فسل جمہور علمار دمہنم الائمۃ الاربعہ کے نزدیک للسنوۃ ہے۔ اور امام محدٌ وحس بن زیار و داؤد ظاہری کے نزدیک للبوم ہے، لشرا فتر بڑا آیوم ، بین علما سفاس براجاع نقل کیاہے کہ فسل بعد صنوۃ الجدم عبر بنیں نسیکن .
نقل اجاع مج بنیں اسلیۃ کہ داؤد ظاہری کے نزدیک فسل قبیل مغرب بی معترہے علام شائ کیکتے ہیں جمجے یہ فیل للعلوۃ ہی اور سی ظاہرالروایۃ وا مام الو یوسٹ کا تول ہے بخلاف صن بی زیاد دا مام محد کے بھراکے جنگر دہ لکھتے ہیں تمرہ انسلان اس استخص کے تق بی ظاہرالروایۃ وا مام الو یوسٹ کا تو اداس نے دضور اس خص کے تق بی ظاہر ہوگا جی بوطرہ تردیک اس کو نفیدت ماصل ہوجائے گی اور المام الو یوسٹ کے نزدیک اس کو نفیدت ماصل ہوجائے گی اور المام الو یوسٹ کے نزدیک ایس کہ

بحث فامس علام شعران شف المنران الكرئ بن اتمه ثلاثه كاسلك يدنقل كيله كوفسل جنابت عنل جمد كل بوجا الهيد اورا كغول المن السيل الماع الك كا فلات نقل كياسه لكن وغرت شخ شف الكعاب كه المام الك كا فلات نقل كياسه لكن وغرت شخ شف الكمام ما لكن مك يهال بن كا في بوجا آسيه بشر وليكه دولؤل كي نيت كر له جيسا كد كدة بن اس كي تعرق كريه ، علام عني شف منفيه كا فرجب مطلقاً كفايت نقل كياسه خواه على جمد كي نيت كرسه يان كرسه ا درباتى اتحد ثلاث كي نرديك كمايت كرسه يان كرسه ا درباتى اتحد ثلاث كي نرديك كمايت كرسك في نيت مزود كرسه .

بحث سُادس جمهوره لما ما ودائم ادبد كنزديك يرغسل فاصب استخف كے بوجد كى نمازكيك آئے اس استخف كے بوجد كى نمازكيك آئے اس لے كريف العلوة ہے ، فالليوم ، علام شعرا في شخ ائم ادبد كا خرب يمي لكه اب اورجوعلما ريد كہتے ، ير عنسل لليوم ہے النك نزديك يدفئم عام ہوگا ، امام بخارى شخ اس مسئل برمستقل باب تائم كياہے ، جاب على من لا يشهد الجمعة غسل من المنساء والصبيان ، ما فظ المن جم لكھتے من كرجس مدیث مل يہ حق على كل مسلوان يعنسل اس كا تقامنا خصوميت كا يعنسل اس كا تقامنا خصوميت كا يعنسل اس كا تقامنا خصوميت كا

ت خ كار مي اغتمالات لمة المياكماس مل من اخلان بور المهاكم بيوم كها ے معلوق کے لئے اوراس اختلات علمار کا خشا اختلات الغاظ روایات ہے بعض دوایات سےمعلوم ہوتاہے کہ یفسل یوم جمد کے لئے ہے اوربعض روایات سےمعلوة جمع کے لئے مونا معلوم موما ہے اور بعض روایات میں نہ جمعر کے دن کی قیدسے نہ نماز کی بلکہ فی کی مسبعة ایام ہے جنا نچم محمین میں بروايت الوبريره واودي حقادتل على كالمسلوان ينتسل فى كالسبعة إيام، باو عصرت شيخ اورا لترم ت راه ک پهال ایک جدا گار: دار ته سپے وہ پر کو مجموع روایات کوسلسنے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین غسل ہیں ایک دہ جو سنت ہے اور بعض علمار کے نزدیک واجب اور دواس کے عادہ جومندوب وستحب میں چانچ حفرت فراتے ہی تین غسل اس المور بربيل، آول غسل المسبوع يبني بغتريس كمى دوّدا يك بارغسل كمنا يغسل لفا فيرٌ معالع كم تبيل سيه سير. ا وریہ برمسلم کے حقّ میں ہے مرد ہویا عورت جمعہ کی نماز اس پر داجی ہویا نہو اور اس عشل کا ما خذر حفرت فر ماتے میں تھے میں کی صدیت مدکورہے جو بلفظ مسبعة ایام مروی ہے جمعہ کے دن کی اس میں تعید نہیں اس طرح بعض نقباً سک کلام میں بھی اس کی تعریح طی ہے ، جنانج برعلامہ طحطاد کی اور صاحب در مختما رہے تقلیم الخفار علی عامہ وغسل فی کل امبورع کے ذریع نظا نت ماصل کرنے کومیتحبات میں لکھاہے تا تی فسل ہم الجنداس کا تعلق خاص ہوم جمدسے سے معلوہ جمعہ سے سیلے ہو یا بعد ببرصورت اس کا تحقق ہوجائے گا بعض روایات سے یک معلام ہوتاہے کہ جمعہ کے دلندکے لئے عسل کیا جاست چنانچه مج ابن فزيمه مي الوقراده سيعم فوعًا مرو كسبت من اغتسل يوم الجدعة كان في طهارةٍ الى الجديد الاخرى اور ہوم جعد کی نضیلت کا تھا صابھی یمی ہے کہ اس کے لئے مستقل خسل ہو تاجلہتے اس لئے کماس دن کو حدیث میں سیوالایا کها گیاسے لیکن ان دوول تسمول چی تعافل ہوسکتاہے جوشخص جھرکے دوزخسل کرے گا اسکوخسل چھرکے سامتوخسل کم مبوع کی مجی فضیات جامسسال بوجائے گی تاکث غسل مسلوة الجدامس كا تعلق مرف إسى تخص سے جوجمد كے منے ما خربور جناني بہت سى ر وایات میں حضور تی الصلوۃ کی قیدموجو دہے ہیکن اس قسم ثالث کا بھی فتیں اولین میں تداخل ہوسکتا ہے ، جنابخہ جوشخص ايام أسبوع يسسه يوم جعدين صلوة الجمعه سيقبل غسل كريرها اس كوان اغتسالات ثلثه كاثوأب هاصل بوسكتاب السمفهون كوحفرت مشيخ في اوجزا المسلك يل برى توشيح اودتفعيل كم سائحة كئ صفحات يل الكعاب ا- حد شنا البوية مة (لربع بن نافع - قولم ان عمر بن الفطاب بيناهو عنطب وم الجمعة إذا دخل رمل الإ يراسف والفضف مفرت عثمان غنى فيستع جيساكمسلم كى دوايت يسب ابنى مفرت عرف جمد كا خطبه دب رسيستع اس وقت مفرت عَلَانُ مسجد میں داخل بیرے تو حفرت عرض نے اثنا منطبہ میں خطبہ کوروک کران پر نکر کی کہ جمد کی ان است کی آ واز سنتے ک وضور کی اور نماز کے لئے ماخر ہوا رکینی ا ذالو ، سننے کے بعد تاخیر نہیں کی ) تواس پر حفرت عمر خ

نے قربایا والوضوء ابسناک ایجا! ایک کی آپ نے یہ کی کہ بجائے ضل کے وضور پراکتفارکیا ( یک ندشد دوشد ) ادرسلم کی روایت سے یہ بحی معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عرضے نگر بطریاتی تعربینی فربائی تھی ماجال رجال پتا خروں بعد المنداء اس پرمغرت عثمان ٹے یا امیرالمؤمنین کے خطاب کے ساتھ اپنا عذر ظاہر کیا ( بی شغدت المبوم خدم اخفاب الی اچلی حتی سمعت الدیں اء اس سے معلوم ہوا کہ حفرت عثما لگاستے ترکپ غسل ا ور تاخیر کسی مشخولی کی وجہسے ا آغا قاہر کی تح

واقعة عمان سعماركا استنباط اس واقد برام ودئ كية بركاس معوم بواكف جدواجب

نہیں اسی کے حضرت عثمان ساع ندار کے بعد بھلتے عسل میں مشئول ہونے کے دصور فراکر نماز کی طرف متوجہ ہوگئے درنہ فل مرہ کے درنہ کا مرہ ہوتا تو خسل فر ماکر نماز کے لئے جلتے اور جو علمار وجوب کے قائل ہیں وہ بھی اس واقعہ سے استدلال کیستے ہیں کہ صفرت عمر کا علی روس الاشہاد ایک جلیل القدر صحابی پر اثنار خطبہ نگیر کرنایہ مرف مرک ستحب بر بہیں ہوسکتا استحباب کی صورت میں نہ عمر کا نگر کرنا مناسب متعانہ عثمان کو عذر بیش کرنے کی جاجت تھی۔

٢- حدثناعيدانك بن مسلمة - عولدغسل يوم الجمعة ولجب على كل عتلير، وجوب معمراد بوت اوتاكد

سے متلم سے لازی منی بالغ مراد ہیں۔

س- قال ابود اؤد داذا افت ل الرجل بعد معلوع الفجراء بين اگر كوئي شخص جمعد كے دن بي كور خسل كرے تو يفسل جمد كے الفتراء ميں گذريكا بحث فامس بي سے-

۲- عد ثنا برید بن خالد - دولد و بیول اجوه دی و و نیادة ثلاث آیا آا ال مدیث کے را وی الوسید ضری اور الو مرب اور الو مرب الوسید خدری کی دوایت می منبون روایت یہ جو شخص جمعہ کے لئے ایسا اہتمام کرے جو مدیث بی مذکور ہے الس کے لئے اس کے منبون روایت یہ جو شخص جمعہ کے لئے ایسا اہتمام کرے جو مدیث بی مذکور ہے اس کے لئے اس کی جمعہ کی نماز گذشتہ جمعہ کی نماز کے وقت سے لیکر موجود ہ جمعہ کی نماز کر وقت نکے گئا ہوں کا کفارہ ہے اس مورت بی بسات روز موت، اور الو اور موک کفارہ ہے، اور الو اور موک کفارہ ہے، اور الو اور کو کفارہ ہے کو مرت جو دوں رہ جا بی گئا ور اگر دو اوں جمعہ کے اور دو سری کے اور دو سری گئارہ دون مراد نے جائیں تو آ تھ دون ہو جائیں گئا ور وجود کا لفعت نفون روز مراد لیا جائے۔

یہاں پر یہ اشکال زکیاجائے کہ الوہر مرہ ابن طُرف سے یہ ذیادتی کیے کردئے ہیں بہکہ عدیث میں عرف ایک ہفتہ خدکورہے اس لئے کہ یہ تین ون گاڑیا دتی ان گا ابن جا نہ سے کیس ہے بلکریہ بھی مرفر گا تا بت ہے، جیساکرمسلم کی دوایت سے معلوم ہوتاہے ، البتر انحسنة بعشرا مثنا لما الوہر یرہ کی جانب سے مُرَد ہے۔ . ۵ حد شنامعت بن سلسة سے حولہ و بحث من الطبب مَا فَدَرِّی لَهُ اورمسلم کی دوایت یوسب مات رسم علیہ اس معلود و مکر میں مکن ہولگانی العاسک دگائے یا ناکید ہے کہ حس طرح بھی مکن ہولگانی چاہئے بنا کید بعض دوایات میں ہے داومن طیب المسر آنا لیکن الودا و دکی دوایت کے الفاظ مَا حکید دلہ امتمال تا نی کے زیادہ قریب ہیں لین جی محقوم مقدد میں ہے در گھٹیا یا بڑھیا ) اس کو بھر حال لگائے ، کھا گیا ہے کہ الوہر ہو مقدد میں ہے دوز استعالی طیب و اجمد ہے۔ یہ ام دجوب کے لئے ہے ان کے نزد کے جو کے دوز استعالی طیب و اجمد ہے۔

شرك حديث المعتد بن عامق من المعتد بن عامق من عن يوم الجمعة واغتسل غَسَل تحفيف وتشديد مرفق من عديد وتشديد مرفق المست ما و دوون في دومني كا حمال من المست ما و دوون في من ومنى كا حمال من المست ما و من المست المست

عسل داکس با تعظی و فیروسیدیا مراد جاعیدا و داس صورت بین اس کا مفول محذوف برگا ای من غسل اسراً دند محاوره عرب بین غسل اسراً تنه جائلک معنی بین استعال بو تاسید اس سلے کہ بوشخص این بیوی سے جماع کرتاہد گویا دہ اپن بیوی کو خسل پر آبادہ کرتاہد اور تیسرا تول بیسید کہ اس سے مراد اعضار وضور کو دعو تاہد اس صورت میں اشادہ بوگا غسل مسنون کی طرف اس سلے کہ ابتدار عسل میں وضور سنت ہد معنی تائی کے پیش نظر بعض علما مدنے جمعہ کے دور اپنی ابل کے ساتھ مجامعت کا استحباب بیان کیاہد تاکہ خواہش پودا ہوجائے کی وجہسے جمعہ کرجائے۔ وقت بدنظری وغیرہ سے حفاظت رسے اس بر مزید کلام عدیث ملاکے ذیل میں آدیا ہے۔

مؤدد شربکر وابتکر، ان دو اول کو بغن علمان تاکید پر محول کیا ہے ادرایک، ی معنی مراد اے ہیں لین نماز کے لئے سویرا اور کے این دو اول کا متنق نماز سے اور تانی کا خطب یہ لین گیا نماز کے لئے سویرا اور اول خطب کوری کیا یا اسکر کہا گئے ہے ماخوذ ہے، ہم چنر کے اول کو باکورہ کہتے ہیں جاکوری کی شی اولد۔

ل کافی المنہل نیکن مرقاۃ یں ملاعی قاری کے کلام سے معلوم ہوتاہے کہ جاع کے معنی میں مرف عَسُل با تشدیدہے اور مُسلَ الم تخفیف کی صورت میں اسس سے مراد خسل راکس بالفلی وغیرہ ہے ، تلے جیسا کہ الودا ؤدگی اس روایت میں ہے اور یہی روایت نمائی میں ہی ہے ، امام بخاری می گوشنی الی الجمع کے مستقل باب قائم کیا ہے لیکن اسٹی کوئی مریح ، وایت باب میں وکرنہیں فرائی بلکہ من اغبرت قدما یہ بی سبیل اللّٰه حق مداللّٰہ علی النافی ہے اسٹے کا کہ کہ ہے ایسلے کہ قام ہے اخرار قدم توبیدل چلنے ہی میں ہوتا ہے ۔ اس کسلے مشی روایات میح سے تابت بہیں گویہ می جم وطمار کے تزدیک اولی وستحب نے لیکن اس کا بھوت روایہ منید سے اس کی جند روایات میں ہے اس کی جند کے است اس کی جند روایات سن ابی ماج می ہیں اور ایک روایت ترمذی میں مجی سے اس کے امام بخاری تے مید کے لئے امام بخاری کی اشارہ سے کہ ناز عید کوجانے کیلئے مشی اور دکوب دونوں برا بریس ، حافظ فرماتے ہیں ہو سکت ہے امام بخاری کا اشارہ ترمذی کی روایت کی تضعیف کی طرف ہوجو حضرت علی تسیم دی ہے میں السبنة ان یجزی الی العید ماشیّا۔

خولد وَدُفا من الله الله المسعم معلوم مواكد فطيسك وقت المام كاقرب معلوب مده معنون في كتاب الجموي السي يرمستقل باب با ندها ب بالدنو من الله معند الموعظة حفرت من فردالترم قدة عديد منوره كه قديام ين اخرز ما نديل مفدورى كي وجرس حرم شريعت مك كا أدى سه تشريعت ليجا يا كرسة تم محد بنوى كم يحيل مصدين ايك كون بين مازا واكرسة كا معمول مقامين في سنام ي كرب حفرت زياده معذورين موت تق جمد كروز فرام كو بدايت فرمات كرمسوركم اندر كم حصد بن السي قريب واكر برما مين جهال سع خطيب بي نظرة تا مود

حكم الكلام عند الخطية المحمدة التي من المحمدة التي المحمدة التي المحمدة التي المحمدة التي المحمدة الم

کا قول قدیم بھی یہی ہے اور قولِ مبدیدان کا بیہے کہ مگروہ تنزیہیہے اور یہی مذہب ہے سغیان آوری وواؤدظاہری کا امادیتِ مجھرسے مسلکے جبود کی تا تید ہوتی ہے۔

اکثر الاعالِ تو آبا فولد كان لد مكل خطوة عمل سنة (جد صياسها وقيامها يعنى الي شخص كے لئے جمعه كى كان كے لئے بعدى كان كے لئے بعدى كان كے لئے بعدى كان ميں ہر ہرقدم پر ايك سال كے ميام وقيام بعنى قيام ليل جس كو تبجد كيتے بيد كا تو اب متاہے ، اگر برقدم پر ايك دوره اور ايك دات كر تبجد كا تواب مل تب بحق طا ہر ہے كہ بہت تھا چہ جا كيك الك اس اكثر سبق ميں كہا كرتا ہوں كہ فضا كل اعمال يس كوئى مح تعريث اس سے زياده فضيات كى ميرے علم يس بنيں ہے ضعاف تو

ل شراح نے مکھا ہے حدیث شرلیت میں فقظ لویلغ ، دوسکتا ہے کمقتب ہو، اس آیت کربم سے وقال الذین کفووا لاستعوا بعد االقواف بالدین الایت، الا

له المحديث كوما حبيمشكوة في سنن اربد كُم فن منوب كياب، مرقاة على ب قال التومذ كعديث مَن وقال النووى اسناد لاجيد ، قال ميرب ورواله الماكورة ال المن على اسناد لاجيد ، قال ميرب ورواله الماكورة الله المن على المناد لاجيد ، قال ميرب ورواله الماكورة الله وقال المن على المناد المن

بہت سے اعال کے بارے میں بکٹرت دارد ہی الیکن میچ کی قید کے ساتھ کسی اور عمل براتی زیادہ نضیلت بہیں ہے، بعد یس مجھے یہ بات مرقاۃ شرح مشکوۃ یس مجی مل گئی۔

1- حد مناع فان بن الجى شب ت حقول الدالين على الله على المناه على من الديج الا الم مديث يل جار المع مديث يل جار المن على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه ا

جاننا چاہئے کہ اس مدیت یں ضل من انجا متہ نہ کورہ میں جہور علمار اسکے استخباب کے قائل ہنیں ہیں اس سے کہ اس کہ حیثیت رعاف سے زائد ہنیں توجب رعافت خسل کا حکم ہنیں ہیں تواسسے بطریق اولی ہنوگا ، نیز دارتکیٰ کی ایک روایت میں ہے ان مقدیدہ المقتلوۃ والمسلام احتجہ ولمر یزد علی غسل عاجم بھی آپ نے بدن کے صرف محل احتجام کو دحویا غسل ہنیں کیا اور اس مدیت کا جواب یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہیں مصعب بن شیب محرف جو ضعیف ہیں بعض نسخ الودا دُر میں امام الودا دُر میں ال کی تعنیف منتول ہے، دراصل مصعب بن شیب کی جرح و تعدیل میں علمار کا اختلاف ہے بعض ان کی تعدیل کرتے ہیں اور بعض تجربی ہے۔

 کی پر توجید لکھی ہے کہ شایدان کی م او اس معنی کی تغلیط من حیث المذہب ہے کیونکدا تفول نے اس سے پہلے لکھ ہے کہ ہارے بعض فقیاسے اس مدیث گوظاہم پر رکھتے ، وے لکھاہے کہ جدد کے دن انسان کے لئے اپنی بوٹ سے مجامد كرنا مستحب في امام فروى كا انكار نقل استحياب بهب مذكر شرع مديث ير-

مولد شورات فكان اخترب بدَنَهُ يهال يروو كتيل بي اول يكمديث ين جو ساعات مركوري ال كابتدار

صريث الباب من دو بحثين إن ينانجه يهسّله مخلف فيهد، أمّام الكّن، قامن مين اور ايام الحرين اس التركي فأكل بين كرسا عات معمراد محظات لطيعري جن ك التدارزوال مس کے بعد ہو تیہے اس سے کہ معریت میں لفظ رات ندگورہے ،ان حیفرات کا کہنا یہے کہ رواح لغۃ فہاب بدالردال کوکیتے ہیں اس لئے ان ساعات کی ایٹوارزوال کے بعد ہی سے مانی جائے گی ، حضرت شاء دلی انشرم احب اورالسّرم قدہ كى بمى يهى رائے ہے، جنائي امي لئے امام مالك تبكير الحالجمعه كے قائل بنيں اس كو وہ مكروہ فرماتے ہيں، حافظ ابن مجرح فرماتے میں کدامام اخترو غیرصف امام مالک کے اس قول کی شدت سے تھر کی ہے کہ یہ خلابِ مکریٹ ہے اورجمہور علمار کے نزدیک ان ساعات کیلیٹدار اول مہادسے ہے اس سے لحظایت لطیعہ بہیں بلکر ساعات زمانیہ مراد پر جوساعت کے مشہور معنی ہیں، اور و داح کے معنی لفت بیں مطلق ذیاب کے مجی آتے ہیں خواہ تحیل الزوال ہویا بعدالزوال جیسا کہ لعف ائمة لغة فياس كى تقريح كسي اور دوسرى روايات من جونكة تبكيرا في الجديد كى ترفيب واردي اسسينة اس کو بھی اسی پر محمول کیا مائے گا۔ اس سے بعد جمہور کے درمیان میمراس میں افتال ہور باہے کہ ال سامات کی ابتدار طلوع نجرسے ہوگی یا فلوع شمن سے اکثر کی دائے یہ ہے کہ طلوع تجرسے ۔

ما فظال مجرمة فيهال إيك اوربات فرمائي عدوي كاسمديث بن لفظ وَاعَ مرف امام ما لك عرف بن ہے اور غرطریق مالک میں بجائے نظا واح کے عدا ہے جود کے معنی على العمباح چلنے کے بین اور بعض روایات میں بلفظ المنعِبُّلُ الى الجمعة كالمهدى مِدَنَةُ آياسِے اس كے علادہ اس سلسلمكُ اور بحى بعض روايات من لفظ غكرة وارد بولس جيب اذاكان يوم الجسعة غدت المشياطين بواياتها الى الاسواق ويغندو الملائكة الى ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول، جس مسلك جمورك تاكيد بوتى ب

ل حغرت شیخ لذا لتُرمِ قدة ا وجزیں لکھتے ہیں دوایات ہیں اس سلا ہیںجار طرح کے الغاظ طبتے ہیں۔ اکرواح الغدة التبكيرالت بجيرجو بإجره مصد اخوذب قرطى كميته بين تبجير كے معنى ميروقت الحركے بين إور شدة الحركى ابتدار عامة ولا بنار سعے بوجا تی ہے۔

بحت ثاقی بها برسب کرنواد باده گوند کا بوتا سے جیسا کو نسائی کی دوایت یوسے جوم الجمعة تنتاعث الله ساعة المذا ول بهار سے کر زوال یک جوم اعتیں ہوں گی حالا نگر بهال حدیث بی بانج ساعات مذکور بی اسکا ہوا به ساعة المذا و لئے برا الشکال بحالا اور ایک ی عصفور خر کو دہے۔ فرال الاشکال بحالا مورائی کی دوایت بی بالم اور ایک ی عصفور خر کو دہے فرال الاشکال بحالا مورائی دورائی میں حام ہوا سکو تصدق ابل کا قواب ملے گاا ورجو ساعت تا نیہ میں حام ہوا سکو تصدق ابل کا قواب ملے گاا ورجو ساعت تا نیہ میں حام ہوا سکو تصدق ابل کا قواب ملے گاا ورجو ساعت دا ایو میں حام ہوا سکو تصدق ابل کا قواب موجو ساعت دا ایو میں حام ہوا سکو تصدق ابل کا قواب موجو ساعت دا ایو میں حام ہوا سکو تصدق رجام کا اور بھر ساعت خام سریں ایک بیفتہ کا اور بھر ساعت دا ایو میں حام ہوا کی دوایت بیں ہے ایک عصفور کا قدم بدنة و کرجی خدم بدن اشارہ ہے کہ برتمام ساعات سے بی کو کو گوار کے ساتھ ذکر کی ایم بی کو کی شخص عام ہوگا قواب موجود کا مستی ہوگا ایسے بی ساعت نا نہ اس ماعت نا نہ ساعات نا بی کی ساعت نا نہ ساعت نا نہ ہوگا ہوگا تواب کو خود کا مستی ہوگا ایسے بی ساعت نا نہ ساعت نا نہ ساعات نا نہ کی کا بی کی ساعت نا نہ ساعات نا نہ کو کا تعمل میں بلکہ ساعات نوانی و کود کا مستی ہوگا ہیں کہ ساعات نواز کو کہ ساعات نواز کو کور کا کا کور کی ساعات نواز کی کی کور کا کور کی کا کور کا کور کی کا کور کی کا کور کی کی کور کی کور کور کا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا کور کی کور کی کا کور کی کی کور کور کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کور کی کور کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کو

فائد کا تا نیے ، حضرت عبدالشری مسود ہمیتماس بات کی کومشش فرماتے کے جمعہ کی ناد کے لئے مسجد ساعت اولی یں بہنچیں ،ایک مرتبہ کسی وجرسے تا خر ہوگئی مسجد میں دیر سے پہنچے ،اس وقت مسجد بس پہلے سے تین شخص موجود سے جوان سے پہلے بہنچ گئے تے ، حضرت عبدالشری مسود کو این آخیر پر بڑا تا تر ہوا اور فرمل نے بین شخص موجود سے جوان سے پہلے بہنچ گئے تے ، حضرت عبدالشری مسعد یں جو تے تم نمبر پر پہنچ والا گئے بیسا کہ این ماجہ کی و دایت میں ہے وابع اربعت کہ اف ہوا اس جمعہ کو یس مسجد یں جو تے نمبر پر پہنچ والا بول، اور بحرفرات یہ و مادا ہے اور دوسرا مطلب یہ وسکتا ہے کہ بطور تسلی کے فرماتے ہیں کہ خریس جو تھا بہر برتر آنے والا ہوں ذیا دہ بعید بہیں ہوں۔

قول فاذا خرج الامام حفوت الملائكة يستمعون الذكر الدسيمعوم بواكه فروي الم م عبدالفة كا وتت ايك بى ب كا وتت ايك بى ب كا وتت شروع بوما م بي الله والله الله والله الله يمسئلها فترا في بي في عدل النشاء الله وهوكناب الجمعة -

له بنائج اسين ذكرشاة كي ورقوكالمهدى مبطة شوكالمهدى دجلية توكالميدى بيفة ادرايك روايت ين بجاك بطرك عصفور ب

#### و باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

غسل جد کے سلسلہ میں چونکہ روایات دوطرح کی ہیں بعض سے و جوب مستقاد ہوتاہے اور بعض سے عدم و جو ب مسنف النف باب مابق ميں برلى قىم كى روا يات كو ذكر كيا كا اوراك دوسرے باب بل دوسرى قىم كى روايات كو ذكركر نامقعودے جمهوركے ترديك وجوب كى روايات يا تو تأكدا وراہمام برمحول بى يا بحرائن برا ا- حدثنا مسدد - قولد كان الناس مُقان الفسيهم الز مُقّان جمع ما حن كى معنى فادم ، لعنى ابتراء إسلام مين فتوحات كے زماند سے قبل لوگ الينے فادم خود ،ى ستے ان كے نوكر عاكر بنين ستے ، اپنے محنت و مشقت کے کا م سب خود ہی کیا گرتے سنے جس سے بدن اور کیڑوں مں لیے پیدا ہوجاتی تھی اور چرنکہ اس وقت تک آہے۔ صلى الشرعليه وسلم ك طروت سي خسل كا يحكم بيس بوا كما اس لية محار اسى حال يرجع كى خار كي التي بين جات سة اس النه آب ن برایت فرمانی دواخت ایم اگر خسل کرلیا کرد توبهترے کونکه اس میفسسے بنا برخس کا استحاب اورمدم وجوب سمجه سن أرباب الكالة مصنف اس مديث كواس باب بن لات ين-مضمول المدس المستناعيدالله بن مستنة حقوله ان ما سامن اهل العراق ما عوافقالوا يا السعاس الز لين الماع ال إن عباس كى خدمت من آئے مكن ميد اس دقت كا واقعہ ہو، جب ابن عباس والی بعرہ تھے بعرہ اور کوفد رونوں بی عراق کے شہر ہیں ، ان او گول نے مروال کیا کہ کیا غسلِ جمعہ آپ کے نزدیک واجب سیعہ حضرت این عباس شنے صفائی کے ساتھ فرمایاکہ واجب نہیں صرف بہر ے اور بیم فرمایا کہ میں تم کو بتلاما ہوں کو فسل کی ابتدار کیسے ہوئی تھی کان الناس جمھودین بابسر ف الفتور ف درامل بات يرب كم شروع من اوك تنكى وترشى كى زندگى بسم كرر ب تق مونا جيونا يسنت تق مردورى ادر شونت کے کام کرتے سے جس سے کیڑے میلے اور خواب ہوجائے سے لیسید کی وجسے اور بدا ہوجاتی تھی اورسجد میں تنگ اوراس کی چھت نیچی تھی، تیمیر کی طرح تھی .ایک روز کی بات ہے کہ گری کا دن تھا اس او بی توٹے لیاس میں لوگول کو بسینہ آر ہا تھا حضور تشریف لائے تو آپ نے براو محسوس کی جس سے سب بی کو ا ذیت بہنے رہی تھی تواس موقعه برحصور في عسل كاحكم فرمايًا ممما ليكن بجرا الشر تعالى لے حالت بدلى فبوحات كى دجه سے مال ود ولت عاصل ہوا لباس بھی پہلے سے اچھا ہو گیا خدمت گذار اور کام کرنے والے بھی حاصل ہو گئے ، نیرمسور میں توسیع ہوگئ اور دائے کرمیہ والی بات فتم ہوگئ جس سے ایک د وسرے کو اذیت مینجتی تقی۔

ا بن عبّاس كى بيان مراديس شراح كين قول عمد معلى بعلبت بي شروع بن علت يا في جاية

سق اس لئے واجب تھا اب بنیں پائی جاری ہے اس لئے واجد بنیں لہذا اس کو منسوخ بنیں کہا جائے کا بلداگر

اب بی وہ علت پائی جائے گی ایجاب ضل کا حکم لوٹ آئے گا، این دسلان نے اس کی تشریح ای طرح کلہ، کسانی

ہمش الشیخ ، اس سے امام احرادی ایک دوایت کی مائید ہوتی ہے کہ دائے کریم وجورت بی عمل واجب و در نہ

بیس ، اور ضاحب مہل یہ نکھتے ہیں کہ ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ خسل شروع میں واجب تھا بعد میں سنوخ ہو گیا اور

حضرت نے بذل میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن عباس کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ آپ می الشر علیہ وسلم کی طرف سے غسل

کا حکم بطریق ایجاب نہ تھا بلکہ اس سے تھا کہ کہ کسی کو اذبیت نہ ہینے۔

س- حدثنا ابوالولید الطبائسی سس قولهٔ من توضاً فیها و دخمت آک شالسنة احند و نعمت السنة چی، اس
 شر، اشکال بیسیے کہ سنت آو خول ہے ذکہ وضور اپذا گفتر پر عبادت یہ او کی ہے خیالو خسة اخد و دخمت الوخصة نمست کو دوطرح پڑھ سکتے ہیں بِخمت کر اون اور سکول ہیں کے ساتھ ، نَعِمَتُ فَحَ وَن وکر مین کے ساتھ اور اصل یہی ہے۔

#### عَ بَابِي الرجل يُسلم فيؤمر بالغسل

مسكة الباب من مذابر لي من منابر لي من منابر لي من من من من من قدراف المام الف كوبد بااراده اسلام مسكة الباب من منابر لي من منابر المركب و قد المنابر المركب و قد المنابر المركب و المركب من منابر المركب ا

جواحمال ادل لكماب إسريرتواشكال منسي ليكن فابرا لفاظ اس كے مساعد منين-

سا تدآپ صلی الشرعلیہ وسلم کی فدرت کیں آئے اوراسی وقت اسلام لائے یہ اپنی قوم کے سرداد سے آپیلی الشر علیہ وسلم نے ان کودیکھ کر فرمایا حداستیں احلِ الو بَر لکھا ہے یہ بڑے نہیم اور علیم العبع ستے کسی نے ان کے شاگر دا صف بن قیس سے پوچھا سمن تعدّیک الحلو قال من قیس ، ان کی وفات پرکسی نے مرشہ میں یہ اشعار کہ حتہ

عليك سلام الله قلس بن عاصو ؛ ورديت ما شاء إن يترقما . وما كان قلي ملك واحب ؛ ولكن بنيان قوم تهدما

۲- حد ثنا مخلد بن خالد عن عقب وبن كليب عن ابيد عن حدّه سيعتيم، عثيم، ن كثير بن كليب بن يهرار، سندين ان الجد ندكورسد، بات قابل تنبير موت اورعن جده كا كليب، يه بات قابل تنبير محقى اس الت تنبير كا كليب، يه بات قابل تنبير كان من اس الت تنبير كا گئي-

مولد الق عنك شعوالكمن كليب كمية بين من صفور كى فدمت بين خاخر بوا اورآپ منى الشرعليه وسلم سے عرض كيا كه بين الشرعليه وسلم سے عرض كيا كه بين اسلام في آيا بهوى اس برآب ه في اياكه ذيا أكفر كے بالوں كا حلق كرالو يا شعرالكفر سے مرا دو وہ بال بين جو كفر كى علامت اوراس كا شعار بين شلاً شارب طويل يا سركے ليلے بال بينے بہاں ہندو سر پر چوطا ركھتے ہيں ۔

ا ک سے اگلی دوایت میں پیسے کر آپ نے اضت ان کا کھی حکم فرمایا، فتان کا حکم اور اس میں اختلاف،

علمار عشر من الغطرة والى حديث كے ذيل من گذرچكا ليكن باب كاس حديث من قسل كاذكر نبيل سے جبر مصنف في ترجمه بانده اسے ، مكن سے مصنف تشف اس كو بطر اتق تياس ثابت كرنا چا يا بوكد جب زمائد كفر كے بالول كـ ازاله كامكم ديا گياہے تواسى طرح اور بھى اوسانچ بدل كا بذر ليعرض ازاله بونا چلسے تے ۔

#### المرأة تغسل ثوبها الذئ تلسدي حيفها

ا حد شنا احمد بن ابواهیم سفول سنگلت عائشة من الحاتف بیصیب شویها الدم الز مفرت عاکش فی می الده می مفرت عاکش فی م پوچهاگیا که اگر حاکف کے گیر مدین خون لگ جائے تو کیا کر ہے؟ انفول نے فر بایا اس کو دھڑتے کیم اگر فون کا اثر، یا دنگت باقی رہ جائے تو اس کو مفرق کے ذراید زاکل کرے ، مغرق سے مراد ورس یا زعفران سے جیسا کہ بعض روایات بین اس کی تقریح ہے۔

۲- حدذنا هده بن کتیر سافق ایک بی کی ایوتا تها ای کو حین ای بوت با کی حضرت عالی فرای بی بهادے

پاس زمانہ حین بی پہنے کے لئے ایک بی کی ایوتا تها ای کو حین سے پاک بوٹ کے بعد بہنی تھی (پاک بوٹ کا

ذکر اگل ددایت کی آرہا ہے) دہ فرماتی بی کہ بی اس کیڑے کو دیکی پی اگر اس پر فون لگا ہوا ہوتا تواس کو این اور لعاب دین سے ترکی کے دکڑتی اس مدیث بی حرف دگر نے کا ذکر ہے اس کے بعد عنول کا بنیں ،اس کی بین دج بروسکتی بی علی بالعاب دین سے اس کو ترکرتا اور دگر تا ذر درگرتا ذمائہ حین بی انقطاع حین کے بعد بنیں ، لمذا پر لوے کے جو کوپاک کرنے کی ما حت بنین اس لئے کہ اس سے نازی بنین پڑھی ہے علا اوج دم کے مقدار قلیل ہونے کے جو سرغا معان سے میا کو اس دوایت بی غسل کا ذکر بنیں نے لیکن مرادے ، دم معفوی مقدار اور اس بی اختلات بی ماری اختلات بی بیان مرادے ، دم معفوی مقدار اور اس بی اختلات بی بیان مرادے ، دم معفوی مقدار اور اس بی اختلات بی اور دے بیاں جاب (اور نوع من الذم میں گذر چا

م- حدثنا عددالله بن عشد النفيلى حقولة فلنقرصه بنئى من ما عولتنفيح مالع تربينى كرسه برجوفون كالمها الكيار اللها الكيار الله بوجائه اورجد أنا فيه ولتنفيح مالع ترك و مطلب به سكة بين الكيد كوموت وقت اس برياني والتي رب بوسكة بين الكيد كوموت وقت اس برياني والتي رب بيت كار نجاست مذر يم و ميساك كرف مياك كرف كاطريق بها اس صورت من ما بمعنى كادام بوكا وبساك الرباسة من المراجع والميساك كرف كاطريق بها اس صورت من ما بمعنى كادام بوكا و

و بسنسکوک کی طہارت کا طریق دوسرا احمال یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہوا دراس جد کا تعلق ما تبل سے مہیں بلکہ ستنقل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ڈیا نہ حیض کے جس کیڑے ہیں خون کا اثر لگا ہے اس کو قوبا قاعدہ د صوبا جائے، اور جس کیڑے میں خون لگا ہوا نظر بہنیں آتا بلکہ من منتبہ ہے نا پاک ہونے کا تواس کا بجب نے فسل کے نفخ یعنی رش المار کیا جائے جیسا کہ مالکیہ کا مذہب ہے ما مکیہ فرماتے ہیں قرب نجس کا حکم فسل ہے اور قرب مشکوک کے یاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر مرب بان کا چمیٹا دیدیا جائے۔

یہ روایت جس میں دختصنے مُالعری فرکورہے فاطر بنت المنذر کی روایت ہے محد بن اسحی کے طریق سے اس کے بعد معنوع نے فاطر کی وایت بطریق بشام بن عروہ ذکر کی اس میں پرجلہ بہنیں ہے اور بہشام بن عروہ محد ابن اسحی سے اثبت واقوی ہیں لمِذاان کی روایت رائح ہوگی اسے اس جلسکے بوت میں صعف پیدا ہوگیا جو ایک معنی کے احتیار سے جمہوں کے خلاف تھا فرال الاشکال عن فرم نے جمہوں۔

٤- حدثنامسدد - قولد حكيت بعندي واغسليد بهاء وسدي منع دراصل بيلى كالمرى كو كهته بي اور

تفنيل سے گذرچکا۔

#### عَ بَابِالصاوة في الثوبِالذِي يصيبُ هدنيه

موله فقالت نعواذالو يوفي اذى برايى لكمام يد وريت تجاست من ير دلالت كرداى مهاس الله المتحالي الله المتحالة الله المتحالة المتحالة الكها المتحالة ال

#### يَابِ الصَّاوِةِ فَي شُعُرِ السَّاءِ

شرم جن ہے شعاری جو مقابلہ دار کا کرا جو بدن سے مقال دہا وراس سے اوپر والے کو دار کہتے ہیں لیکن پہاں شعاد سے مراد اوپر کا کرا ہے ، جیسے جادد ، کعاف ، کمبل وغیرہ ، جنانچہ حدیث الباب ہیں بھی مفط لحف مدکورہ اوراس طرح ا مام ترمذی فی اس پر ترجمہ باب المقتلوة بی نحف النساء با ندھا ہے اور طلب سے کہ عور توں کا وہ کی استعال کر سکتے ہیں ، ایسے کی سے در سری جو کہ الدری ہیں ہے ، ایک یہ کہ عور توں کے مزاج نی طہادت و نجا ست کے مسلم میں احتیا و جو ہوسکتی ، میں جیسا کہ کو کست سے مسلم میں احتیا کو کہ الدری ہیں ہے ، ایک یہ کہ عور توں کے مزاج نی طہادت و نجا ست کے مسلم میں احتیا کو نہوتی ہدا مردوں کو الل کے کی وں سے استعال میں احتیا کا کرئی چاہئے ، دوسری دجہ یہ کہ ہر طبوسس میں لابس کی او ہوتی ہدا مردوں کو الل کے کی ورد و فیرہ اوٹر مرکز ناز پڑھنے میں شغل بال کا اندیش ہے کہ خیال اس کی طرف جائے گا۔

زمعرش اوسته برای شنیدی ، جمادر چا و کنوانش ندیدی کموش ایسته برای سخم مرف استحبای به جمان می کردوسراباب مندن عمم مرف استحبای به جمال که جوازی کوئی تردد بنین اسی کے مصنف نے آگے جل کردوسراباب رفعات کا باندها ہے۔

الم المولية المرجمة المعتسعيدين الحصدقة الإيه حاد بن زيد اورسندك رواة الساكة المركب المركب المراد المائة المرجمة المراد المراد

مالانکرابن سرین کا وائشہ سے سماع نابت ہیں تو یہ اپنی بیان کردہ دوایت ۔۔۔۔۔ کا بنتظع ہونا بیان کردہ کے بیں وہ کہتے ہیں جر بن سرین کا مدفدہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ بن سے تن اس مدفدہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ بن نے تحد بن سرین سے اس مدیث ہیاں نہیں کا اور عذر کرد یا کہ سے اس مدیث ہیاں نہیں کا اور عذر کرد یا کہ بن سے اس مدیث ہیں تاہم کی وہ تقر بن سے سنی تھی اور جس سے سنی تھی وہ تقر بن میں بنیں دہاکہ کس سے سنی تھی اور جس سے سنی تھی وہ تقر بھی سے یا بنیں ا

واضح رہے کہ اس سند میں افتظاع جادی ترید کے طراق کے احتباد سے ہے اوراس سے بہلی مسند جو۔۔۔

غیرط ات جادہ ہے وہ اس انتظار جسے سالم وجھوظ ہے اس میں تحدین سرین اور حاکشہ کے درمیان عبداللر این جا داستان کا داسط موجود ہے جو ٹفتر راوی ہیں، لہذا سندگائی بین جادین زید کے طریق کا انتظاع مسنداول کے حق میں موثر اور قادح بہیں وہ اپنی جگر محفوظ ہے اس لئے کہ فاہر ہے تحدین سرین کوسیا ج صدیت کے ایک عصر بعدر انسیان طاری ہوا شروع میں ان کو برسند تحفوظ تھی توجس راوی نے ان سے سند کو متعملاً ذکر کیا بالی انقطاع کے تو اس کی روایت شروع زمانہ کی ہوئی لہذا اس کا قول جوت بوگا اس نفس پر جوان سے روایت کرد ہا ہے ان پر سے ان کو برسند تعین من حفظ عند تجت ہوگا من روی عند بعد النسیان پر (کذا فی المنهل) اور حصر سند بذل میں سندا قال بوسالم عن الانقطاع ہے کہ ذیل میں تحریر فرمایا ہے خلایشت ہذا العد بیث بہذا اللسند اور سندا قال بوسالم عن الانقطاع ہے اس سے حضرت نے کوئی تعرین نہیں فرمایا۔

#### عَ <u>بَابِ الرخصة قِنْ ذلك</u>

ا حد شنامعتد بن الصباح - فول وعليه موط وملى بعض ( زواجه منه الزيام الترعليه وسلم برجوبا ورتم الترعليه وسلم ناز پڑه دسيم سنة برابريس كوئى مى زوج مخرمه موجود كتيس، اود آپ ملى الترعليه وسلم پرجوبا ورتم اس كا كچ وصه ان زه جسك اوبر مثنا-

ال مدین سے ایک چا در میں مرد وعورت کا اشتراک بحسالتِ صلوۃ تو ٹابت ہو گیا اس کی تعریح بنیں کہ وہ چا در خود آپ کی تھی یا آپ، کی ڈوجہ کی لیکن ترجمہ کے ثبوت کے لئے یہ اشتراک کا فی ہے؛ البتہ اس کے بعد حفرت عائشہ کی جو حدیث آر ،ی ہے اس کا مضمون بھی ہی ہے۔ اس میں اس بات کی لفر بچے ہے کہ وہ چا در عائشہ کی تھی۔

#### بَابِ المِني يُصِيْبُ الثوبَ

(F.Y.)

طرق حدیدت کے اختاات کی تشریح و تحقیق است الب او معنف نے دوط بق سے ذکر فرما یا ہے ہم الب او معنف نے دوط بق سے ذکر فرما یا ہے مہم الب او معنف نے دوط بق سے ذکر فرما یا ہے مہم الب ایرا ہم سے نقل کم نے والے حکم سے اور دوسری سندین ح آدی افی سلیان، نیکن دولوں سندوں میں افران سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرا ہم دوایت کرتے ہیں اسود سے ، ای کے بارے میں معنف فرماد ہم ہیں کہ بعض رواۃ حاد کی موافقت کہ و متا بعت کرتے ہیں اورائش نے منم کی موافقت کی ہے تو گویا حاد کی متا بعت کرنے والے مرف المش بین ، بذل میں لکھا ہے میسند دولوں کرنے والی ایک جا عت ہو تو گویا حاد کی متا بعت کرنے والے مرف المش بین ، بذل میں لکھا ہے میسند دولوں طرح مجمح اور خاب میں کو اصطراب پر محمول نہیں کی بھا سکت کرنے والے مرف المسود و حتاج المجمع و الا سود و حتاج اور کی بات صاحب منبل نے محمول نہیں کی بھا سکت کی متا بعث بین میں کو اصطراب پر محمول نہیں کی بھا سکت کی بین میں کہ معنف کے کام میں اس بات کا شائر ہے کہ دو حکم کی دوایت کے مقابلہ میں حاد کی دوایت کے مقابلہ میں حاد کی دوایت کے مقابلہ میں حوالے میں بیان کئے اور حکم کی متا بعت میں مون ایک کو ذکر کہیں ۔

اس سلسله میں امام تر مذی کی دائے اور حضرت امام تر مذی تنے اس کے برعکس کیا کا کفول نے اعمش کا

مله دراصل مور بخال بيد كدامام ترمذي في اس مديث كي اولاً تخريج بطريق اعمش كي اور بجراً من برفرمايا (بقيم الند)

روايت كوترجيح دى متا لعت مفوركي وجسه

تندسیانه در مدیث الباب ان تمام طرق کے ساتھ جن کا امام الوداؤد منے موجود میں موجود ہے لیکن اس میں منبوب متلم کی تعیین بہیں ہے اس مار من ترخی کی دوایت میں مجمع میں موجود ہے لیکن اس میں منبوب متلم کی تعیین بہیں ہے اس طرح ترخی کی دوایت میں مجمع ہے الوداؤد کی دوایت میں تعیین ہے کہ وہ ہمام بن الحادث منتق بنین امام سلم نے اس صدیت کوذکر کرنے کے بعد ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ عبداللہ بن شہاب خوالی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبر حضرت حاکث کا مہان تھا خاصت من خوب الک الگ ہیں ایک برمام ان الحادث کا اودایک عبداللہ بن شہاب خوالی کا ، اسکو تعادش نرم جماجات ۔

منی کی طہارت و من است میں فریقین کی دیل استادتان کی بحث بینی من کی طہارت مجاست الله میں ایک است میں کی طہارت مجاست اسلام المی می میں بوا، جو حضرات مجاسب من کے قائل ہیں وہ فسل کی است میں کے قائل ہیں وہ فسل کی کے است میں کے قائل ہیں دو فسل کی کے است میں کے قائل ہیں دو فسل کی کے است میں دو فسل کی کے است کی کے است میں دو فسل کی کے است کی کے است کی کے است کی کے است کی کے کہ کے است کی کے کہ کے است کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے

ربتیمن گزشته رسکناروی عن منعود عن ای احد عن عنام شل دوایة الاعش اوران دونوں کے مقابلہ می اکنوں فے مرف الامعشری دوایت کا حوالہ دیا اور فرایا وروی ابو معشوعت العدیث عن ابو احیم عن الاسود اور الومشر کا کوئی بھی شابع ذرائی میں منفرد ہوئے اس نے اکنوں سے الامعشر کی دوایت می منفرد ہوئے اس نے اکنوں سے الامعشر کی دوایت کو ماتے ہیں دحدیث سے الامعشرائی دوایت کو ماتے ہیں دحدیث الاحسش اصح بندا امام تر مذی کی برترجی مذکورہ بالا صور تجال کے احتباد سے ہادے خیال می درست بے دری شراح تر مذی اس تر نقد کر دری ہا لاحش کو کیسے اس تر نقد کر دری ہا لاحش کو کہتے اس تر نقد کو دہ بالا تقریر سے شراح تر مذی اس تر نقد کر دری ہا تر تری کہ المام تر مذی ہے میں گری گفتہ یہ بات واضح ہوجا تیا ہے کہ ان دولوں میں سے ہراک کے مان مولوں میں سے ہراک کے مان دولوں میں سے ہراک کے مان دولوں میں موجود ہیں جس کا مقتمی ہے کہ دولوں ہی طریق کومی قراد دیا جا ہے کہ کا تقدم عن المبذل

٠ ميں ابن اس دائے سے دمنون کو گاہوں بلکہ تقدمیجے ہے ، امام تریزی کی طرفت یہ عذر پیش کرنا کہ وہ اپسے ملے اعتبار سے فرارہے ہیں بالع عندالنقد

ه ای سائی کوپرها کم برنجر کمیک بیت علم بی سک اعباد سے کمیا کہ است وون او چوکتھیں۔ کاباب پی کنٹن ہوجا بیکا حقط مسائلوں

روایات سے استدلال کرتے ہیں اور جوطبارت کے قائل میں وہ روایات، فرک سے استدلال کرتے ہیں، اس لئے کہ توب منی کے بارے میں فسل اور فرک دونوں طرح کی رزایات بکٹرت دارد ہیں اسی لئے حفرات محدثیں باب غسل المني اورباب فرك المني الكُ الكِّ الواب قائم كرّت بين جيساكه نسائي دغيره بين بياب بين، قائلين طهارت ان دولؤل تسم كى دوايتون بين تطبيق اس طرح دينے بي كرغسل كى دوايات استحياب اُ درشقيف پرفجول بيرا در فرك کى بياكِ جوازير، اور قائلين تخاست خسلُ کى روايات كومنى رالمب اور فرک کی د وايات كويابس پرمجول كرتے بين . اس لئے کہ ان سے نزدیک طہادتِ ثوب سے لئے ا زالہ منی منروری سبے اگر تر ہو تو بذدیعۂ عشل اورخشک ہو توبطاتی فرک، اس لئے کرمعنورصلی الشّرطیہ وسلم سے مدت العمر میں ایک م تبریکی پر ٹابت نہیں کہ آپ نے اوپ من میں بغیر اس كفسل يا فرك ك مازيرهم مو الرسي طام رمولى كم ازكم ايك مرتبه توبيان جواز كم اي ايسا فرمات، باتى شانعيه كاروايات فركست استدلال مح بنين اسدر كم فرك بحى تطبيركا ايك فريق بصبياكه روايت الآنا ہے اذا وطی احد کم مبتعلم الاذی فات التواب له طهر وعب طرح اس مدیث یں وطی ا ذک کے بعرصول طبارت بالتراب سے طبارت اذی پراستدلال میم بنیں اسی طرح روایات فرک سے طبارت می پراستدلال یم انس کیونکہ دو اول مگرنسل انس سے ایک مگر فرک ہے اور درسری مگر زمین کی ر کراہے۔ ا مام طما دئ ئے شرح معافی الاثار میں غسل وفرک کی روایا لا سایک دوسری لم ع تعلمین و ی ہے، وہ یہ کوغسل گی روایات ثیا ب صلوة پر محمول ہیں اور فرک کی ٹیاب نوم ہر ، اس پر ما فظائن جرئے نے امام طماوی پر زور دار نقد کیا ہے کہ الدبملوة يراجى فرك دوايات مجمر سينا برت بدراليكن اس كاجراب يدب كداشاما للرا عافظ ابن مجرّ برس معروت ومشغول آدمی تے ال کوا مام طما دی کا طویل وعربین پورا کلام پڑے نے فوہت خالبًا بہنیں آتی تھی، ا مام طاوی کی ما در سب که وه این مقدروردی کوبندر کی بایت کرنے ہیں، بساادقات کام کرتے کہستے بهت دورنك جاتے بي اور إخرباب يى ملكراك كى دائے كا استقرار معلوم بوتلہد، اسى لے ال كابتدار كأم سى لين مرتب ديكين والے كو دحوك لگ جاتا سے جنائي ماب سباشوة الحائض مى مجى ما فظ صاحب كويبى وموكه بوا المؤل في المام طيادي كا إول كلام ديك كرسج لياكراس مسئد من امام طيادي أمام فوزك قرل كوترجيح دست دسي بين ما لانكه السائنين المام طحادى كے أخر كلام كو ديكھنے معلوم بوتاہے كه المؤل في الم

صاحب بحد کے قول کو ترجیح و کسیے جیسا کہ بیادے یمیاں باب مساشرة الحافظ بی اس کی تعفیل گذر دی اکارت

له الماحديث كي تشريح ماب الرجل بطأ الاذى بنعله يم آدمى ي. .

مسئلة الباب يس المام طحاد ك يقداد لا تياب صاوة وثياب في مسكد درميان فرق فركرياسيد، كراكم ملكرا كفول مسئلة الباب يس المام طواد كركياسيد، كراكم ملكرا كفول مسئلة في مسئلة عن محمد فرك تابت سيد -

عَاب بول الصبى يُصيب للوب

کیا لبذا امام طاوی اس دائے میں متفرد نر ہوئے۔

جس مسلد کومعنعت اس ترجمد میں ایت کرنا چاہتے ہیں لین صبی رضیع اور جاریہ رضیعہ کے بولد کے طربی تعلیم یں فرق، وہ مختلف فیرسے۔

نجس ہیں، داؤد ظاہری اور الو توروغیرہ لبض علمار بول میں کی طہارت کے قائل ہیں، اور لبض شراح نے اس میں امام شانعی والمام مالک کا جو اختلات نقل کر دیا کہ ان کے نزدیک بول میں طاہر ہے یہ نقل غلط ہے المام نودی اور علامہ زرقاتی تھے اس کی تعم سح کی سبے۔ المام نودی اور علامہ زرقاتی تھے اس کی تعم سح کی سبے۔

منفيره بالكيه جوعدم الفرق كح قائل بي وه كيت بي كه ان احاديث بي لفظ تضح مصيم إد فسل ا ورمسل لام ہے تقے کے معنی صب المار کے بھی آتے ہیں جنانچہ ایک دوایت پی ہے جس کو پا مام لحادی کے شرح معانی الماثمار ين ذكركيام أى لاعرف مدين أيتضح البعر بناحيتها، اس مديث الفحسك فا برب كربرنام ادب ا پ صلی الله علیه وسلم فرما دسے ہیں کہ یں ایک ایساش مرجا تنا ہو ل جس کی ایک جانب میں دریا بہتا ہے ، کہا گیا سبے کہ بر اشارہ ہے قسطنطنیہ کیلوف، ای طرح مذی کے بادے میں نبھی لفظ لفنے وار ذبواہے حالانکہ عنداً کجہور اس کا غسل خروری ہے ایسے ہی دم استحاصد کے بارے میں لفظ نضی فرکورہے جوامجی قریب میں دو تین باب پہلے گذرا دائننے مالم تُرُ حالانکہ دم حین کاخسل بالا تفاق صروری ہے، تیر میج مسلم یں بول عُلام کی تطبیر کے سلسلہ بیس جارطری کے الفالا وا دد ہوئے میں آلفنے ، آلرش، اتصب ، آتیا عالمار ، مجوع روایات پرعمل جب ہی ہو سکے گا جب غسل یا یا جائے۔ بول می و صبیر می وجرف اب بهادایک سوال بدا بوتاسے ده بد دونوں بی بر مسل مردی ہے اور نفنج سے بھی غسل ، ی مراد ہے تو مجر امادیث میں ہرایک کوالگ الگ فرق کے ساتھ کیوں بیان کیا گیاہے اس کی کی وجہہے؟ شراح احنات نے اس کی دومفعلتیں ایکی ہیں، کا علی قاری آ لكيمة بين عوراة للسكه مراج مي رطوبت وبرودت عالب بوني سب حبك دجست بول مبيه غليظ اورمنتن زياده بوما ب لنزاس کے ازال کے لئے میالغرنی الغسل کی ماجت ہے بکا عنصبی کے کہ اس کے مزاج کی حرارت کی وجسے اس كا بول رقیق ذائد بوتلے إوراك بي مزي اتى بوجوتى بے لذاك كے ازال كے كے خسل فنيت كانى بے، اور ا ما م طحاد كاشف وجه فرق ير علمى ب كم عورت كا فخرج إول جونك كشاده موتاب اس الن اس كا بسياب مس كراك پر بھی گرے گا تو منشر ہو کر گھے گا، لبذا خرورت کے اس بات کی کہ اچی طرح تنبع کر کے اسام سے یاک کیاجات اس النه اول جاريدين نفظ خسل استعال كياكيا اور اول خلامين مغظ تضيء تيسرى وجدوه سيدجوابن ماج كى روايت يسبه الأمش فى تسال كم شاكر دير شيد الواليان المعرى في اس فرق كى حكمت دريا فت كى توا منول في ارشاد فربایا دجهاس کی پرسے کہ بول جاریہ پیدا ہواہے لم و دم سے اور لو ل خلامُ ما روطین سے لمبذا د و نوں کے پیشاب ك مَعنت اورخاصيت ين خ ق ك وجرس على ين اليى خرق بوا، اس كے بعد امام ما حبّ في شاكروسدوجها فَهِهُتُ؟ شَاكُردسنع مِن كيا ما فيهدتُ الم محاصب فَ فرمايا بات يدب كدا دم عليه السلام كى تخليق مى س ہوئی سے اور حوام کی تخلیق آ د م علیوانسلام کی پسلی سے ہوئی سبے، لہذا اول غلام کی تخلیق مامر وطین سبے

ا وربول انثی کی نم ودم سے ہوئی۔

ا - حدثنا عَبد الله بن مسلمة - حولدعن ام قبس بنت همون انها انت با بعد لها صغیرا اس میں یہ سب کہ ام قیس بنت محصون انها انت با بعد لها منظیر اس میں اسے کہ ام قیس بنت محصون کے ولد صغیر نے آپ صلی الدر علی دوسلم کے کیڑے یہ پیشاب کردیا اور اس سے الکی دوایت میں شک دا دی کے ساتھ آر ہا میں آرہا میں ان دولوں میں سے کسی ایک نے آپ کے سین پر پیشاب کیا، شراح حدیث نے لکھا ۔ ہے پا پکی سے کہ کشن یا صین ان دولوں میں سے کسی ایک نے آپ کے سین پر پیشاب کیا، شراح حدیث نے لکھا ۔ ہے پا پکی بیشاب کی گود میں پیشاب کرنا تا برت ہے ، تحسن ، تحسن ، تعبد الله بن الزبیر ، ابن ام قیس ، سیمان بن بشام ادر کہا گیا ہے کہ مجے سلمان بن ہا شمہ ہے ۔ سے

خد بال فى جمرالنبى اطفاله خسى حُسَين ابْن الزبير بالوا وكذ اسليان بى هِشَام ؛ وابن امٌ تيس جًا عن الجنتام

ا ام ملماد کُافر مائے بیں نظرِ حقل کا تعامنا بھی بہت کہ دونوں میں فرق نہنیں ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اکل طعام نے بعد خلام وجاریہ دونوں کا پیٹاب یکساں ہے سوقیاس کا تعامناہے کہ کا ہو ، سے پہلے بھی یکساں ہونا چاہیئے۔

#### ي باب الارض بصيبه البول

اسباب سے معنف ناپاک ذین کو پاک کرنے کا طریقہ بیان فرمادہے ہیں۔

تطبیرار فن کے طرق کی تفصیل مع اختلاف علمار است دنیے کے یہاں زیری یاکرنے

تين طريق بين الول جفاف ين ناپاك دين فشك بوجائ سيخود بؤد باك بوجاتى بيد بيكن جفاف سيطهارت كالله عاصل بنين بوتى لين طاهر تو بوجات سيم مُعَلِر بنين بوتى أسى اله اليي زيين برنماز تو پڑھ سكتے بين ،اس سے تیم ہمیں کرسکتے، طریق ٹافن منب المار کرزین پر پانی ہما۔ بنے۔ دمپاک ہوجاتی ہے دلیکن ہرقم کی زین مسب لار سے پاک بنیں ہوتی اس پر بتفعیل ہے جو آ گے آئے۔ آئے گی الراق آنام ٹ زین پاک کرنے کا حفرہے کرزین کھودنے اور نا پاک مٹی منتقل کردسینے سے پاک ہوجاتی ہے۔

زین کے مسب المارسے یاک ہونے میں تعقیل یہ ہے کہ زین دوعال سے قالی بنیں یہ فزہ اور تسلیہ،اگر دفوہ ے تویا لی برائے سے یاک ہوجا تی ہے بوج تسفیل مار کے کہ زین کے رخوہ اور نرم ہونے کی وجہست یا نی کے ساتھ غجاء نا اندرا ترجائے گا، جس بیراس کی بالا فی سطح پاک بوجائے گی، تسقل ماریماں پر بمنزلهٔ عصب کرمبطرت نایاک کیرے کو پاک کرتے وقت پخوٹ ناخروری ہے اسی طرح بہاں پرنسفل ہے جوخود بخود ہوجاتا ہے ، اور اگر وه نا پاک زمین رخوه منبو بلکه مملبه اور بنجر بمو تو بجراس کی دوصور تیس بین، تشخدره لینی د صلواں اورتستویہ لیبن ہموار نسما ول مب المار سے یاک بروجاتی ہے اورتسم تانی کی تطبیر کے لئے حفراند نقل مراب ضروری ہے ایک زین مالام سسے پاک بنوگی کیونکرالینی زمین پرسے یا بی کا بہنا مشکل سیر وہ ناپاک دیمیں مقبرار ہے گا یا کم از کم پورا زائل بنوگا يه ته سيل اسى طرح « لما مرعين شرخ بخارى بين مكى بير. اودو احب بحرا لواكنَّ في زيين كي ايك اوتسم بحراكمي ہے نہ نی مجمعه مدیختہ فرش جو چوہتے و غیرہ سے بنا ہو ،اس کی تطبیر کا طرکیقہ انتھوں نے یہ نکھا ہے کہ اس پر پائی ڈالکر لمیں اور کیڑے ہے ہے اس کوخشک کرتے رہیں بہا نتک کہ نجاست کا اٹرزا کر، ہوجائے اورجہودعلمار کے نزدیک ارضم كى زين بلاكسى تنفيل كم مب المارسي يأك بروجاتى بيد ان كے يبال كسى زيين بل بحى حفركى ما جت بنين جَبَك مَنْفيد ك يهال بعض كاحفر مرورى بني السي طرح جهور جفات سيد مجى طبادت عاصل موسف كے قاكل بنيس ا ورحديث البائب صي مب المار مذكور ب اس سياستدال كرية وي بالدام فووك في يرجى لكعاسه ك یہ حدیث، ایام ابومنیفہ پرحجت اوران کےخلاف ہے اس۔ لئے کہ ان کے پہال حفر مفروری ہے لیکن ہیرا یام صاحبے سے ایک دوایت ہے حکاہ الدی فی شرح البخاری قول منتار مہیں، امیے یہ ہے کہ اس بن بہا، سے بہاں و تفسیل ہے جوا و پر ذکر کی گئی۔ چنانچہ عین فی شروع میں اس تفصیل کوقا ل اصمابہ اسکے ساتھ ذکر کیا۔ ہے۔

سنن کی روایات سے حفر کا بھوت کی مدیث میں ذمین کو پاک کوسفے کے اول اعرابی والے قصد میں محیمین من روایات سے حفر کا بھی و کر موجود فرک کر سے محیمین کے علاوہ سنن الودا ڈرکی روایت میں جو اسی باب کی دومری مدیث ہے ، حفر کا بھی وکر موجود ہے ۔ اسی طرح طیا وی اور دار قطنی کی بحق روایات میں حفر مذکورہے ، ان روایات میں بعض مرسل ہیں اور بعض مرسل ہیں اور بعض مرسل ہیں اور بعض مردا ہے ، موجود کر موجود کی موریث تو کی کو جھود کر صعیف مدوا ہے ، موجود کی مدیث تو کی کو جھود کر صعیف مدیث ہو اس دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کا مدید میں کو جھود کر صعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صنعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث تو کی کو جھود کر صنعیف مدیث ہوا۔ دیا کہ ہم نے محیمین کی مدیث کے مدیث کی کی مدیث کی کی مدیث کی کر مدیث کی مدیث

کرد ابات کرترک کمال کیا، زین کی بعض قسمول میں محیین کی روایات پرعل کرتے ہیں اور بعض میں سن کی روایات پرعل کرتے ہیں اور بعض میں سن کی روایات پر آپ نے مرف صب المار کی روایت کو لیا اور حفر کی روایات کو ترک کردیا، گویا آپ اومال البعض و ایمال البعض می مرکب ہوئے۔

نیکن بمیان ایک خلجان ده جاتا ہے کے سنن کی ان روایات پن بن کواحنات اختیار کرستے بین صب المام اور حفر الارض دونوں بیزیں جمق بیل تو مچر ہماسے نزدیک دونوں کا جمع کرنا خرور کی ہونا چاہیے لیکن اس کا جواب یہ ہوسکتاہے کہ اس اعرابی نے چونکہ اول قائما کی تھا تواصل پیشاب کی جگہ کا تو حفر کی گیا میکن دشاش البول جو ظام ہے دورتک بہنچی ہونگی اب سب جگہ کا حفر کرنا ظام رہے کہ دشوا رتھا اس لئے ان مواضعے احتساد سے صب المار کو بھی اختیار کیا گیا۔ افاد بذا التوجیہ مولانا محدلوست رحمۂ الشرعة لی فی امانی الاحباد،

ا- حد ثنا احداث عمرد - فولد عن الحديدة ان اعرابيًا دخل المستجد اعرابي كا اطلاق ساكن الماديد يعنى بادينشين ، آبادى سيد دوردسين والفير بوتاسيد جوشهري كى مرودن بى سعد آشة بي اوراس كا ترجم دبها تى ريد بحل كرت بيرا

ا ساعرا بی کی تعبین میں اقوال اساعرابی کی تعیین اور نسمید میں روابات مختف ہیں، الآقری بن ما بسس میرا بی کی تعیین اور نسمید میں روابات مختف ہیں، الآقری بن ما بست میرا بی کی تعیین اور المحت بین تول ہو تے جوعام طور سے شراح حدیث لکھتے ہیں، نیکن علامہ دسنی ماسٹیکہ ترمزی نفع قوت المغتدی میں لکھتے ہیں کہ ڈوالخ یمرم کے ساتھ اس کی تعیین مشکل ہے اس لئے کہ دہ شخص راس انوارج ہوا ہے اور ظام ہے کہ کسی جاعت کا سردار وسربراہ ایسا اُجے جاہل بنیں ہوسکتا۔

قولہ لقد بخد جوت واسعًا بندہ خدا تونے اللہ کی رحمت وسیعہ کو تنگ کر کے رکھدیا اس کی رحمت تو ہڑی وسیع ہے ۔ اس نے یہ دعام کہ میرے اور محمد کے طاوہ کسی اور پر دھم نہ کرنا بظا ہر اس نے یہ دعام کہ میرے اور محمد کے طاوہ کسی اور پر دھم نہ کرنا بظا ہر اس لئے کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپن رحمت مرت کو عام کریں گے تو ہرایک کے معسیس تھوڈی تھوڈی آئے گی اس لئے کہا کہ اپن ساری رحمت مرت ہم دو پر تقسیم کر دے ۔۔

وقال اسمائی می میشوین ولوند بخوام تحیشوین محائد کرام نے جب اس کے پیشاب کو نے پراس کے مما تھ سختی کا ارادہ کی تو اس پر آپ نے یہ فر مایا کہ کیرکام حال کرونہ کروس کا بہاں یہ موال ہوتا ہے محابہ کہاں ہوت ہیں ، مبعوث تو آپ ملی انٹر علیہ دسلم سخے جواب یہ ہے کہ متحابہ کرام گو مبوث ہمیں لیکن نائب مبوث اور حق نیابت اداکر نے والے تو ہیں ہیں اس حیثیت سے ان کر مبعوث کہا گیا یا یہ تا ویل کیجائے کہ یہ محابہ کرام جنوں نے اس اعرابی کے ساتھ سختی کا ارادہ کیا تھا کوئی سریہ اور دمستہ ہوگا جس کو آپ نے کس علاقہ میں بھیجا ہوگا اورا لی مرید

اک دقت اوٹ کر آئے ہوں گے اور آپ سلی الشرعلیدوسلم کی عادت شریع یہ تھی کہ جب کسی سریہ کو روانہ فرمائے تو اس کو عایت فرمائے یہ تو واولا تعسووا قویمال ہران کو مبعوث اسی معنی کے اعتبار سے کہا جار ہاہے نینی بعث سے مرا د بعثت الی الدنیا مبنیں ملک الی تا ہے جانب ہے جو سرایا کے لئے ہوا کرتی ہے۔

#### ابن علم ورالارض اذا يبست

يه باب سراسر فرسب عنفيد كى ما تيدا درجم وركى خلات ب-

اب اگرکوئی شخص یہ کے کہ آگر زین جفا و نہ یہ ہوجا تی ہے تو اول اع ابی فی المسجد والے تعدین باب سابق بیں گذرا، پا نی بہائے کی کیا مرورت تھی، جواب یہ ہے کہ یہ ایک فضول سااعتراض ہے ، جب تطبیرا لارض کے دونوں طریقے ہیں، تو بھر ان ہیں سے کہ بھا ت سے دونوں طریقے ہیں، تو بھر ان ہیں سے کہ جفا ف سے دونوں طریقے ہیں، تو باتی ہی سے بوسکتی ہے ، آیک اور بھی زین پاک تو ہوجاتی ہے بہوسکتی ہے ، آیک اور بھی بات ہے کہ وہ واقعہ دن کا متا ہوسکتا ہے نا ذکا وقت قریب ہواس سے تعمیلاً پانی کے ذریعہ پاک کی تی اور بول بات سے کہ وہ واقعہ دن کا متا ہوسکتا ہے نا ذکا وقت قریب ہواس سے تعمیلاً پانی کے ذریعہ پاک کی تی اور بول کا تعد شب کا ہے یہاں وقت ہیں تھا تھی۔

خطابی کی تا ویل اور اس کارد اس کارد ترون نقل نکوری السجد کا تعلق افرین سے بے تبول سے منیں بول تو دہ فالسجد کا تعلق افرین سے بے تبول سے منیں بول تو دہ فادیج مسجد کی ہوجاتا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب کتول کے

طه اگر واقد جر کوبیان کیاجاد ہاہیے خواب والے قصد سے پہلے کانے بس کاذکر آگے آد ہاہے تب تو یدرات گذار ناسوکر مقا، ادر اگر خواب کے بعد کا قدر بیان کرد ہے ہیں تو بھرید رات گذار ناجاگ کو متا۔ مسجد میں اقبال وا دباوسے کوئی چیز مانع نہ ہوتی تھی تو بول سے کیا چیز ماند تھی، نیراس صورت میں رکاکت منی ایک اورا عتبارسے بھی ہے وہ یہ کہ جب تی المسجد کا آبول سے تعلق نہ دہا تو مطلب یہ ہوا کہ اُس زمانہ میں کے پیشاب کرتے ، اس میں اُس زمانہ میں کہ خصیص ہے وہ تواب بھی کرتے ، ہیں ، علام عین کر ماتے ، ہیر ، محتی یہ سے کہ ظرف کا تعلق با تی تعلق ا فعال شلشسے ہے ، اگر بول کو اس سے مستنی مان لیا جائے اور مرف اقبال او بارسے اس کا تعلق باتی مرکف جب کی نفی کی جار ہی سے ، پھر تو خدم برشون شیئامن ذلا و کھا جائے آواس مورت ہیں وش کی ماجت ہی کیا تھی جس کی نفی کی جار ہی سے ، پھر تو خدم برشون شیئامن ذلا و

حنفیر کے پاس طہارۃ المارض با بھنان کے سلسلہ یں ایک صدیت اور بھی ہے ذکوۃ الارجن بیسسہا، صاحب ہوا یہ نے قواس کوم فوع قراد دیا ہے، نیکن اس کے میزی علامہ زیلی ملکھتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعا ٹابت ہنسیں بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں محدین علی اور محدین الحنفیہ سے خود الن کا اپنا قول مروک سپے، اور لیعن سفیہ مجی لکھا ہے کہ یہ صفرت حاکم ٹیرسے موقوقا مروک ہے۔

### ع باب فالاذى يصيل لذيل

ینی اگرچنے وقت کُستے کے دا من یا ننگ کے کنارہ کوراستہ کی نایا کی لگمائے آواس کا کیا مکم ہے ؟ ا - حدثنا عَبدالرض بن مسلمة حق لدعن المرد ليد لا براهيم بن عبدالرض بن عوف انهاسالت امسلمة

له وهكذا في روايتر مالك في المؤطاو في روايته الرّيزي عن ام وليراعبد الرحن بن عوف وقال الرّيدي وروى (بقير آننده)

ا برا بهم بن عبدالرحن كمام ولدنے جن كانام حميده ہے ام سلمه سے سوال كيا فقالت الى امرا فر اطيل دينو وامشى فى السكان الذذر وه كہتى بيں كم ميرى عادت يہ، كہ جب ميں گھرسے با برنگلتى ہول آتو اپنے والان اور كيرے كو دراز كركيتى برس دينى تفطير قد تان كركے ، اور جس داسته ميں چلتى بول اس يس كُذگى بمى بموتى ہے ، اب وه كيرا بولئ كا بوا بموتا ہے نجاست سے لگتا ہے

قولد نقالت (مسلمت الآسیاق و وایت سے بظام ایسامعلی بود باہے کہ ام سلز کو اس مسلم کا جواب پہلے سے معلوم تھا مفورصلی الشرعلیہ وسلم کی مدیث ان کے علم میں تھی اس سے ساتلہ کے سوال پر انخوں سنے فوراً علم بران کر دبیا بلک معنورصلی الشرعلیہ وسلم کی وہ مدیث ، تک بیان کر دی جوان کے علم میں تھی آپاکہ مسلمہ ود نیپلی مسئلہ و واؤں ہی ساتھ ساتھ معلوم ہوجا ہیں ۔ دمنیل )

۲۰ حد شناعبد انته بس محمد المفنيلي سد قولئرعن امرا لا همن بن عبد الاشهل مديد امرا ة مجولسيد ليكن صبابيه بي الم صبابيه بين لنزل كي حرج بنين، وه فرماتي، ين كرين في سفة حفز رصلى الشرعليه وسلم سي ترش كياكه گرسيم مسجد شك كابما والرات گذه اسب خصوصًا جب بارش بودتي سيد قوا ور مجى مشكل بيش آتي سيد كه داسنة كي گذر كي دفيره كو لگجاتي سيداس براتيدند و بي ارشاد فرمايا جو گذرشد مديرش ام مسكر مين فرمايا كتا، لهذا بهال مجي اسي تا ويل كي ها جت سيد

ومنوكذش، وبرالترين المبارك بميدًا التركة عن ام ولير لبودين عبداله صن ويوديم ولمَّ ابوعن ام ولدلا برأبيم بن مبدالهن بن وف اه

جو پہلی مدیث میں مقی، مگرمدیث ام سلمداور إس امرا إق اشبليّه دالی مديث مين فرق ہے وہ يركه بهلی مديث ين تريرتا ويل بلسكتى بى كرنجاست مع نجاست يالبرم ادب مكريها لايتاوي بنين يط كى كونكاسير بارش كابى ذكرب لدادوس اول تست وا منح رے کہ اس قیم کی ایک معریث میاب فی الوجل بعطاً الاذی پرحسلب کے ذیل میں گذر چی ہے . کت لا سَوْصًا مَن مُومِيْ وواوْل بي فرق يسب كد كذات باب كا تعلق برن يعى رِفل سے مقا اور زير بحث باب كا تعلق لوَّسسے۔

#### بَابِ فَى الاذَى يُصِيلُ لَنعلَ

مصنف اس باب میں یہ بیا ن کر رسیے ہیں جیساکہ حدیث الباب میں ہے کہ اگر خف یا نغل کو سطلتے وقت راسة کی نجاست لگ جائے آ دی اس کو روندتا بوایلا جائے تو پھر بعد و الی زمین جو پاک ہے اس سے رکڑ جانے کی وجہ سے نعل یاک ہوجا آ ہے، حدیث یں نعل اور خف بی کا ذکرسے لیکن فقیا رکر اسے ال دولوں کے حکم میں ہراس چیز کو داخل کیاہیے بوصقیل لینی میقل شدہ ادرصاف وشفاف ہوا س میں مسامات نہوں بیسے مرأة (أكيش) سيف ادرظم وغيره.

خان التواب لذ طهور اس س اضلاف يود باسه كداؤى سه كيا مرادسه، اسي بين قول يس، ابو تور، اسى بن را بويد اوزاعى، ظا بريدا ١م احد في رواية أورامام شافع كول قديم بي اس الصطلق نجاست ودسه يا إسر موياد طبه مرصورت بيس خف اورنعل دلک بعدیاک بروجاستے محاخسل کی ما جت بنیں اور ظاہرا لغا بُلاعد برشد سے بھی اس کی تا تید ہوتی ہے ، ابن قدا مزئے امام احدی ای روایت کو ترجیح دی ہے ، ووسما قول اس سام مالک کا ہے وہ فرماتے ہیں کم اذی سے شَىُ مستِ مَذريعيٰ گُعنا وُتي چيز يا تجاست يا بسرم اوسهه، نجاست رطبراس مين داخل تبين . ترنجاست اگرنعسل يا خف کو نگماسے تو اس کا غسل مزود ک سبے مرف ولک سے طبارت عاصل منبو گی ا مام احمد کی و وسری لوایت اور ا ما شانی کا قول مدید مجی بری سبے ، کمتب شا فعیر میں غسل ، ی کو ضروری لکھا ہے ، تیسرا قول اس میں حنفیہ کلب

الم الم احدى تيسرى دويت كما في المنى يدب كدفت يا نعل كو اگر بول و براز لكيات تب توغ ل ضرور كايد ان ددك علاده کوئی اور نایاک چیز لگھا کے آواس یں دفکے کا فی ہے۔ ک اس سے نجاست یابد اوراس طرح نجاست رطبہ متحدہ یعنی ذی جرم مرادہ وطیر غیر مجتدہ اس بی دافلہ ہیں اللہ اوراس کے بعد بھی نظر استے بیسے برائر اور غیر مرسم بیسے بول کہ دہ فیک موسے سے برائر اور غیر مرسم بیسے بول کہ دہ فیک موسے کے بعد بھی نظر است کے درمیان اختلان ہے ، ام فیک موسے کے بعد نظر نہیں آیا پھر حنید میں امام صاحب اور ایام ابو یوسٹ کے درمیان اختلان ہے ، ایام صاحب کے نزدیک اس قیم کی نجاست سے بعد الجفاف در ایام ابو یوسٹ کے نزدیک اس میں کہ نجاست کے نزدیک ہونان کی موسے اس کورگڑ نے سے مربع اس کورگڑ نے سے مربع اس کورگڑ نے سے مربع اور ایام ابو یوسٹ کے نزدیک جفاف کی تحد بہیں قبل الجفاف بھی درکھ میں اوراؤ دکی مدیث الباب کے اطلاق وجموم کی بنار برایام ابو یوسٹ کے قول کو ترجیح دی ہے ، بنایہ حدیث ایام مالگ اور ایام شافئی کے قول جدید جوال کے کہنار برایام ابو یوسٹ میں اذکی سے اس کا المشقد رکھنا کہ موسٹ میں اذکی سے اس کا المشقد رکھنا کو نہ نے مرادہے ، یا بھر ذاکہ سے ذاکہ نجاست یا بسہ ۔

ندکورہ بالا تغفیل سے معلوم ہوا کہ اس مسکہ یس سبسے زیادہ وسعت ظاہریہ وحنابد کے قول راجی سب اور مالکیہ وشا فعیر کے میال اس مسکہ یس سب اور مالکیہ وشا فعیر کے میہال اس کا سب کا عسل ہوں مسکہ یں اعتدال سے ان کے یہال نجاست دطبر کی ایک تیم لین متجسدہ اس بی داخل ہے درسری قم یعی غیر متجسدہ اس بیں ۔

قولناعی الا دفراعی المعنی یمهالی پرتین سندی جمع ہوگی بہی یک مصنعت کے استاذا حدین منبل ہیں اس کے بعد تحویل اور کی بات بیں اس کے بعد تحویل اور کی بات بین الولید اور کی بات فی سندیں مذکور ایس عباس بن الولید اور کی بات فی سندیں خور دین خالد ، اور پیران تیز ل کے استاذ جو سندیں مذکور ایس بین ابوا لمغیرہ ولیدین مُزید بر بح بن عبد الواحدیہ تیز ل روایت کر دسیے ہیں اور الحقاظ مختلف ہیں ، آگے اور الحق بوست ، اور المعنی کا مطلب یہ سبے کہ ان تیزل کی روایت کا معنمون ایک ہے اور الفاظ مختلف ہیں ، آگے اور الحق فر ادب میں انسان روایت کرتے بلکم فر اور دہ واسط ہو سکت کے محدین عملان ہوں جیسا کہ الحق سندسے معلوم ہور باہے ۔

 یہ ہوگا کہ محدین الولید کہتے ہیں اس حدیث کی فردی مجد کو سعید بن ابی سعید نے قعقاع سے مجی، اور مجی کا مطلب یہ

ہ کر اس سے پہلی سند میں محدین الولید نے جب اس حدیث کو سعید بن ابی سعید سے دوایت کیا تھا تو دہال سعید

سک استاذان کے باپ تھے۔ پہلی سنداس طرح تھی عن سعید بن ابی سعید، عن ابیته، اور اس دوسری سندین سعید کے استاذ قعقاع بن عجم ہیں۔ تیسرا قول سے محدین الولید کہتے ہیں اس حدیث کی فرمجه کو تعقاع بن حکم سعید بن ابی سعید بن ابی سعید نے بھی دکھیے ما ور بھی کا مطلب یہ ہے کہ سعید کے حالاوہ دوسرے استاذ نے بھی یہ حدیث فیکو تعقاع سے دواستاذ دن کے داسط سے بہنی، سعداور فیرسعید۔

حفرت ناظم ما حب من الشرعليات السكر بوسة معن اور لكه يو و يدكر قال كى خمرا قرب مين محد بن الوليد ى كاطرت دا جعب ليكن اكفتًا كا تعلق اُخْبَر فى سرج يا مشكم بها س سه به ، ا ودمطلب يه به كرمحد بن الوليد كه رب بي معيد بن الى سعيد تى يه عديث بن طرح ميرس علاوه ودمس سه تلا فده سه بيان كى اسى طرح مجدت مى بيان كى ليكن يعنى مرف إيك احتال مقل به اس اله كم اس كهنا بين كوئى خاص فائده بيس ، ا ورحضرت ناظم ما حب فود الشرم قدة كا منشأ مجى خالبًا تشين إذ بان بى كه ال كم بيان كرنا به .

## عَ بَالِلاعَادةِ من البناسَة تكون في الثوب

حفرت شدن بذل م اس ترجمة الباب كے مطلب شل ايك دوسراا حمّال بھى لكھا ہے ليكن مير سے نز د يك يبى

مطلب امع بيع جواوير لكماكياء

حولهٔ فقال رجل بادسول الذي هذه لكعة من دج معمون مديث كا فلامه يه كه ايك مرتبه آب ملى الشرهلية كم من كا نم المراكب كي عاد بردم ميض كا نجوا تركما، ما هم ين تبل من كا نم الشرعلية والمراكب بي بي الدي توال براب من كا نم الشرعلية والمركب كي المركب كي المركب الشرعلية والمركب كواس طرت قوج ولائى تواس برآب ملى الشرعلية والمركب المراور كوا ما دا اور مركب كي في المركب كواس طرت قوت كا أركب كرا كم المركب بي المركب كواس كو على دو يركز كرا يك المركب كوار المركب بي المركب بي المركب بي من بعيم دى و موكر خشك كراكم جادر آب ملى المترعلية وسلم كي باس بعيم دى و موكر خشك كرا كم جادر آب ملى المترعلية وسلم كي باس بعيم دى و

ا و يل حديث على مسلك ليم مور المحديث من اعادة صلوة كاذكر بنين كرآب في الم نازكو دوباده الوين حديث على مسلك ليم مور الم ما مك اورا مام شافئ في قرلها لقديم كرقيه موافق م ادرجبور ملماء كه خلاف بهاك كافر سساسكا جواب يه الا كار بوسكة بها و مقلل لين مقدار معنو مجواور اس كو د حلوانا من تنظيف كريا بحريا بحريا بحريا بحريا بحريا با بالما الماده كريام ومستلزم بنين بها و مكتاب آب في اعاده كريام و والترتعالي اعلم .

ا در فلی نعلین والی صریت جوآ کے باب القدوۃ نی النعل میں آد ہی ہے اس میں بھی میں مسکدا دراشکال پایا جاد باہے لیکن و ہال جمود سرجواب دسے سکتے ہیں کہ وہاں صریت میں جو لفظ تُندِ دندکود ہے اس سے شی مستقدر مین گھنا وَ نی چیزم اوجے شی نجس م اد مہنیں ہے۔

#### البزاق يصيالوب كاب في البزاق يصيالوب

یعن اگرکس کے گڑے کو اس کا متوک لگیائے آوا مس کی دجسے اس کھڑے کو پاک کرنے کی مزودت ہے یائین المامین اور ابن حزم نے طہارتِ بڑا ق بر علما مرکا اچائ نقل کیا ہے ، بخرسلمان فارسی اور ابرا سیم نحنی کے کہ ان دونوں سے نجاستِ بڑا ق منقول سے نینی نعاب دہن جبتک منے کے اندر ہے طاہرے اور بعدا مخروج علی ان دونوں سے نجاستِ بڑا ق منقول سے نینی نعاب دہن جبتک منے کے اندر ہے طاہرے اور بعدا مخروج علی میں میں گذر ہے کہ حاجت بہیں اور ان دونوں کے نزدیک ہے۔ یہ اختلاف ہمارے کہا کہ اس والد غیر ہیں میں گذر ہے کا۔

ا- حدثنا موسى بى اسماعيل سد مولد بخرق دسول انتساسى ادند، عليه وسلونى نوبد الزير واقعه مالت ملوة كاسب ميساكدا إو نعيم كى دوايت يم اكى كم تم تك سب مطلب يسب كد آپ ملى الشرعليد وسلم كونمازكى مالت يم كمانى وغيره كى وجدس تقو كن كى خرودت بيش اكى . بظا برو بال ينج محو كن كا موقع بنيم بوگا اس لئ آپ في اس کھلے کڑے پر لے لیا، وحلق بعضہ ببعض اور پھراس کڑے کو ل دیا تاکے توک کراے ہی جذب بوجائے ایک دوسری مدیث میں آپ ملی الدولی کے یاطریقہ قوال مجی اوشاد فرمایاہے کہ اگر نماز میں کسی کو کھوکے کی مروت بیش آئے تو مرورة اس طرح مجی کرسکتے ہیں اس فرع کی روایات الواب المساجد میں آئیں گی۔

ے حدیث مرسل ہے اس کے کریہاں محالی خرگودہیں ، پی بلک اس کو آپ صلی الٹرعلیہ وسلم سے ابونفرہ روایت کردہے ہیں جوکرتا بھی ہیں ان کا تام بڈل پی منڈرین ما کرین قطّعہ کھی ہے۔

٧- حدثنا موسى بن إسماعيل وقولدعن النس عن النبى النبى النبي النبو النبو

حسن افتتام إي كآب الطيادة كا أخرى حديث ب اسكدادى حفرت النبين مالك دفي الله تعانى عدد مشود معانى فادم دسول الشرسلى الشرطليده ملى بي ، الشرتعانى بمادا شار مجى فاد ماك حديث بوى يس فرملك تواسى دجمت ست كيا بعيد ب الليم أين .

وخذا اخركتاب الطهارة ويعضد تولجزوا الاولى مى الدّوالدنعتُود على شنن بى دَارُد، اللهم إجعَله عَالمُ المَّا لوجهك الكرث يورُ الحَدُد لِلْهُ اولاً ولْفراْ والعَدَّاوة والتَّلام على نبيه سوم دُرُودَاتُ.

۵,شعبانُ العظمِ تَلْكَيْحِ لِوم الجعدّ البارك





# حياة الصّحابة

تعنیف:

حفرت مولا نامحر بوسف كاندهلوى رحمه الله تعالى

ترجمه:

حضرت مولا نامحمرا حسان الحق مدظله العالى

ناشر مکتب الشیخ ۱۷۲۵/۳- بهادر آباد-کراچی





قال الله تبارك وتعالى مااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا

## تقر مریبخاری شریف (دوجلدکامل)

من افادات

العلامه المحدث الكبير بركة العصر ريحانة الهند صاحب الغضيلة الشيخ

مولانا محمد زكريا رحمة الله عليه شيخ الحديث مدرسه مظاهر علوم سهار نپور

جمع وترتیب حضرت مولا نامحمد شاہدسہار نیپوری مظلہ



مكتبة الشيخ

۳۵/۳ بهادرآ بادکراچی





فيخ الحديث حضرت مولا نامحمزكر بإصاحب مهاجرمدني نوراللدمرقدة

حکایات صحابه فضائل تبلیغ فضائل قرآن فضائل نماز فضائل رمضان فضائل ذکر فضائل در دد شریف مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج

> ناشر مکتبتگالشیک ۱۸۵۸-۱۶ در آباد-کراچی

